



# DownloadedFrom Paksociety.com



حاصل مطالعه تسنيم طاهر 241 میری ڈائری سے مائر محود 248 ریگ حنا بھیں بھی 245 حنا كادسترخوان افراح طارق 251 رنگ حنا 244 كس قيامت كے بينامے فزيشن 255 حناكي محفل

سردارطا ہرمحمود نے نواز پر نثنگ پر لیں سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ حنا205 سرکلرروڈ لا ہور سے شاکع کیا۔ خطوكتابت وتريل زركاية، ماهنامه حنا بهلى منزل محملي امين ميذيس ماركيث 207 سركاررود اردوبازارلا مور فوان: 042-37310797, 042-37321690 اى يىل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



ا ننتاه: ما بهنامه حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پبلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی سی بھی کہانی، ناول یا سلسلہ کوسی بھی انداز سے ندنوشائع کیا جاسکتا ہے، اور نہیسی ٹی وی چینل پرڈرامہ، ڈرامائی تفکیل اورسلسے وار قبط کے طور پر کسی بھی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔







تعلق ان سے بنالیا تو بہشت رستوں پرڈال دےگا وہی تعلق تمہارے دل سے تمام کا نے نکال دےگا

و جس نے طائف میں کھا کے پھر عطاؤ بخشش کی دی معائیں وہ کملی والا ہمارے سریہ بھی اپنی رحمت کی شال دے گا

کسی بھی جھے میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں بندگی کے اگر ضرورت پڑی جہاں کو وہ آپ ہی کی مثال دے گا

دود پڑھ کر سلام پڑھنا سلام پڑھ کر درود پڑھنا بیدوردایسا ہے تیرے دل کو تیرے بدن کواجال دےگا

یہ آرزو تھی کہ میں بھی آصف ثنائے خیر الانام مکھوں خدائے برتر جھے بھی اک دن سخنوری کا کمال دے گا

اس دست عطا سے کوئی محروم نہیں ہے کس ہاتھ سے دیتا ہے بیہ معلوم نہیں ہے

موجود ہر اک شے میں فقط نام ہے اس کا حاکم ہے ازل سے کہیں محکوم نہیں ہے

طالب کو پتا ہے کہ وہ دیتا ہے سبھی کو جو اس کا سوالی ہے وہ مغموم مہیں ہے

ظاہر کی خبر ہے اسے باطن کا پتا ہے واحد متکلم ہے وہ مقوم نہیں ہے

سب اس کے کرم سے ہے تا مشرق ومغرب فانی ہے سبھی کچھ وہی معدوم مہیں ہے

آصف داز

# ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

قارتين كرام!اكست2016ءكاشاره پيش خدمت --14 اگست 1947ء وہ تاریخ ساز دن ہے۔ جب ایک فلسفی کا تصور ، ایک شاعر کا خواب

حقیقت بن کردنیا کے سامنے آیا۔ جب ایک قوم نے استے عزم واستقلال اور یقین کی قوت سے نامملن کومملن کردکھایا۔ برصغیر کے مسلمیانوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوکرا پناوطن

حاصل کیااوردنیا کے نقشے پر یا کستان محلیق یایا۔

یا کتان مارے لئے گئی بوی نعت ہے۔اس حقیقت کا ادراک کرنا موتو بھارت کے مسلمانوں کی حالت زار پرنظر ڈال لیں ۔غور کریں تو پاکستان میں کسی چیز کی کی ہمیں ہے۔ہم ایمی طافت ہیں، بہاڑ، دریا، سمندرکون ی تعت ہے جس سے اللہ تعالی نے ہمیں ہیں نوازا۔اس کے باوجود اقوام عالم پرنظر ڈالتے ہیں تو پاکستان کو بہت چھے پاتے ہیں۔شایداس کی وجہ بیہ ہے کہ قائدا عظم کے پاکستان کوسیح قیادت جبیں ملی۔ جارااتحاد قائم ندرہ سکا۔ پاکستان جس جذبہاور یقین کے ساتھ بنایا گیا

آج ہم جن حالات میں کھرے ہوئے ہیں اور وطن عزیز کوجوخطرات لاحق ہیں۔ ایک بار مچرای جذبه،ای یقین اورای اتحاد کی ضرورت ہے۔جوقیام پاکستان کے وقت برصغیر کے مسلمانوں

قارئين كوجشن آزادى كاخوشيون بمرادن مبارك مو-ہم اللہ تعالی کے حضور مجدہ ریز ہو کر دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی جارے پیارے وطن کوجو مارى شناخت، ماراحواليه مارى بناوگاه بي ميشه قائم ودائم ر كھے مين يارب العامين-اس شارے میں: \_ چھنلتی چوڑی، ھنلتی پائل، عید سروے کا بقیہ حصہ، ناکلہ طارق، سوریا فلک اور مصباح نوسین کے ممل ناول مصباح علی تارؤ کا ناولث جمیرا نوسین ،سونیا چوہدری، مارب یاسراور حمديله زايد كانسائ سدرة أمنتي ، ناياب جيلاني اورأم مريم كے سلسلے وارنا ولوں كے علاوہ حنا كے مسبحي مستقل سلسلے شامل ہيں۔

آپ کی آرا کا منتظر سردارطا برمحمود



حضرت عائشهرضي اللد تعالى عنهما بيان كرني میں کہ میں نے ایک دن آتحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بوجھا کہ اے اللہ کے رسول صلی الله عليه وأله وسلم ميرے دو عسائے بين تو ميں ان میں سے کے تخفہ جیجوں، تو استحضور ملی اللہ علیہ وآله وسلم نے فرمایا کہ"جس کا دروازہ جھے سے زیاده قریب مو-" ( می بخاری)

# مومن تبين

حضرت عبدالله بن عماس رضى الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ عليه وآله وسلم كوفرمات بوع سناكه "وه حص مومن ہیں جوخود پید جر کرکھا تا ہے اوراس کے پہلو میں اس کا ہساری بھوکا ہوتا ہے۔" (شعیب

# بہترین دوست

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه فرمات بين كدرسول خداصلي الله عليه وآله وسلم

"الله کے ہاں بہترین دوست وہ لوگ ہیں جو اینے دوستوں کے لئے بہترین ہیں اور اللہ کے ہاں بہترین مسامدوہ ہے جواب مسابوں كے لئے بہترين ہے۔"(ترندي شريف)

المسائح كاحق

حضرت معاويه بن حيره رضى الله تعالى عنه

كوي في على " (انعام: 19) مَنْا (و) اكست2016



# حقوق جسابيه

اسلامی معاشرت میں مسابیر کے حقوق پر جس قدر زور دیا گیا ہے اس کا اندازہ حضرت عائشه صدیقته رضی الله تعالی عنهما کی اس روایت ہے بخو بی ہوجا تا ہے جس میں رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام بچھے مسائے (کے حقوق) کے بارے میں (اس قدر) برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ خیال ہوا کہ وہ اسے (ترک کا) وارث مجى بناديں كے۔

بالكل مبيس، ايما ماحول توجهم كده بي موسكتا ہے، د حمن مبیں ہو گا جان و مال کا دعمن مبیں بلکہ سے معنول ميس محافظ مو كاء امير وغريب كي تفريق مبيس ہو کی بلکہ سب بہن بھائی ہوں سے، اس کی شہادت قرآن و حدیث کے ان احکامات سے

خدااورآ خرت برايمان

حضرت ابوشريح عددي رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے (حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كا) بيفر مان سنا

جب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرمایے عصافہ ميري دونول آقليس الهيس ديكيدراي تعيس، آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔

" جو محص الله اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جاہے کہ اینے مسائے کی عزت و تکریم كرے اور جو كوئى اللہ اور آخرت كے دن ير ایمان رکھتا ہے، اسے جاہے اسے مہمان کی عزت كرے اور جوكوني خدا اور آخرت كے دن ير ایمان رکھتا ہے اسے جا ہے کہ اچھی بات بولے یا چرفاموش رہے۔" ( می بخاری و می مسلم)

# مسائے کی خرکیری

حضرت ابو ذر رضى الله تعالى عنه بيان كرت بي كهرسول خداصلى الله عليه وآله وسلم

"اے ابو ذرا جب تو شور با یکائے تو اس میں یانی زیادہ رکھ اور اسے مسائے کی خبر کیری کر۔''(یعنیٰ انہیں سالن میں سے تحفہ بھیج) (سلیح

حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عنه بيان كرتي بين كدرسول خداصلي الله عليه وآله وسلم فرمایا کرتے تھے۔

حقیقت بہ ہے کہ معاشرے میں جس قدر قرب مسائے كو موتا ہے اكر اس كواس فدر حقوق نددیے جاتے تو معاشرے میں واضح انتشار بدا ہو جاتا، درا تصور کریں اگر مساب بدیاطن ہو، وحمن ہو، لڑائی جھڑے پر ہر وقت مقر ہو، دوسرول کے مال ،آرام اورسکون کا دھمن ہوتو بھلا ایسے ماحول میں گزر بسر کرنا مملن موسکتا ہے؟ اسلام جس معاشرت کا داعی ہے، اس میں مسابیہ

حُنّا (8) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

بیان کرتے ہیں که رسول خداصلی الله علیه وآله

﴿ اگروہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے

🖈 اگروہ تھے سے قرض مائے تو تواسے (بشرط

🖈 اگروه کوئی برا کام کر بیشے تو تو اس کی پرده

ہوئی کر ہے۔ اگر اسے کوئی تعت ملے تو تو اسے مبار کہاد

🏠 اگراہے کوئی مصیبت پہنچے تو تو اس طرح بلند

الله افي مثرياك مك سے اسے اذیت نہ

نہ کرے کہاس کے کھر کی ہوا بند ہوجائے۔

دے،الابد كداس ميں سے تھوڑ اسا چھاسے

وہ من بچہ جو باپ کے سابیہ رحمت و

مجمى هيج دے۔ (رواه الطبر الى في الكبير)

تييمول كے حقوق

عاطفت سے محروم ہوجائے اسے سیم کہا جاتا ہے،

اسلامی معاشرت میں ہرفرد کا بیفرض ہے کہوہ

اس میم بے کوآغوش محبت میں لے لے،اسے

بار کرے، اس کی خدمت کرے، اس کو تعلیم

دلائے،اس کے متروکہ مال واسباب کی حفاظت

كرے اور جب وہ عقل وشعور كو پائٹے جائے تو يوري

دیانت داری سے اس کی امانت اسے پوری کی

بوری واپس کر دی جائے ، اس کی شادی اور خانہ

قرآن مجيد ميں ارشادخداوندي ہے۔

کے پاس نہ جاؤیہاں تک کہوہ اپنی طاقت کی عمر

"اور بہتری کی غرض کے سوا میسم کے مال

آبادی کا اہتمام کیا جائے۔

وسلم نے قرمایا کہ مسامے کاحق بیہے کہ:۔

ا کروه بارجوتواس کی عیادت کرو۔

استطاعت) قرض دے۔

ے ماتھ جائے۔

ہوشی کرے۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



جس میں سی سیم کے ساتھ بھلائی کی جارہی ہواورسب سے برتر کھر وہ ہے جس میں کسی یلیم کے ساتھ برسلوکی کی جاتی ہو۔" ایک اور جگدارشادے۔ و میں اور میٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں بول دو الکلیوں کی طرح قریب ہوں ے۔"( یکی بخاری ویک سلم) ۷۔ یکیم کے ساتھ معاشر تی عدل واحسان کاحلم ہے اور بیسلملہ ترحم اس وقت تک جاری رہنا جاہیے جب تک کہان کورشتہ از دواج میں مسلک نہ کر دیا جائے، سیم چی کے ساتھ شادی کرنے اور اسے دبائے رکھنے كارادول كواسلام نالبندكرتا ب،اسلام كا علم بہے کہ مینیم بچی کے ساتھ انصاف نہ کر سكوتواس كے ساتھ بالكل تكاح ندكرو-٨ ييم كى يرورش كے لئے مسلمانوں كے صدقات وخيرات كى رقم كا استعال كيا جا سکتا ہے، برورش سے مراد بچوں کے خوردو نوش، لباس اور تعلیم و تربیت کے اخراجات 9\_ غريب ويتيم كوكهانا كطلانا فيكى بي ليكن بهى مجمى اس نيلي كا احساس دلانا يا جثلانا ناجائز ١٠ ينيم كے ولى ير لازم ہے كدوہ ينيم كے مال اور جائداد کا مناسب انتظام کرے جس میں تجارت کے ذریعہ افزائش مال کا اہتمام كرے اور پھر جب وہ بالغ ہوجائے تو بورى دیانت داری ہے اس کا اصل بمع منافع اس کوواپس کردے۔ اا۔ میٹیم بچوں کی پرورش و پرداخت کی تکرانی اور اس سلسله میں لوگوں کو برغیب وتربیت دیے والاعابد في سيل الله ٢٠٠٠

غرضيكه احاديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم اور قرآن مجید کی تعلیمات میں نتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالی نے سخت احکامات دیے ہیں،ان احکامات کی روشی میں ہم تييموں كے حقوق كو بالا اختصار مندرجہ ذيل نكات ی فکل میں بیان کر سے ہیں۔ ا۔ یکیم نیچ کا احترام واکرام اور پیار و محبت اسے بچوں سے بھی بوھ کر کیا جائے تاکہ اسےاسے باب کی عدم موجود کی کا احساس نہ ٢- يتيم بي كى يرورش اى طرح كى جائے جس طرح اسے بچوں کی کرتے ہیں۔ ٣\_ ينتم بيح في تعليم وتربيت كالورالوراا ابتمام كيا جائے اور اس پر اتھنے والے اخراجات اگر ييم بي كاين والدين كركه سادا کیے جارہے ہیں تو الہیں عدل کے ساتھ کیا ٣ يتيم يي جائيداد اور مال كى حفاظت اور اس کی سرمایہ کاری کا ای طرح اجتمام کیا حائے جس طرح کوئی محص اپنی جائیداد کا كرتا ب، انساف كے ساتھ اسے اپنى محنت کاحق کینے کاحق حاصل ہے۔ ۵۔ یکیم بیچ کے مال کی اس وقت تک حفاظت کی جاتی جا ہے جب تک بحیس بلوغت کو اللہ کا اس جائداد کوسنھالنے کے لئے ضروری علمی وعقلی استعداد و کمال کا مالک نه ۲۔ خوش کلای وخوش اخلاقی کے ساتھ میٹیم کی مالی کفالت اور حاجت روائی معاشرے کے

سارے افراد پر واجب ہے، آتحضرت صلی

"مسلمانوں كاسب سے اچھا كھروہ ہے

الله عليه وآله وسلم كاارشاد ب\_

سورة الفجرين ارشاد خداوندي ب\_ و و الله المات المبيل بلكه تم يعيم كي عزت تہیں کرتے اور نہ ایک دوسرے کومسکین کو کھانا کھلانے برآ مادہ کرتے ہواور مرے ہوئے لوگوں كا مال سميث كركها جاتے ہواور دنيا كے مال و دولت ير جي بحركر رجه ريخ مو-" (العجر:١) علی دورنز ول قرآن میں بینیوں کی پرورش اور بے کس و نادار بررحم و کرم کی دعوت متعدد آیات قرآنی میں دی گئی ہے، دولت مندول کو غریوں کے ساتھ فیاضی کی تلقین کے سلسلہ میں فرمایا گیا کہانسانی زندگی کی گھائی کو بارکرنا اصل کامیانی ہے، اس کھائی کو کیونکر بار کیا جا سکتا ہے، ظلم وستم کے گرفتاروں کی گردنوں کو جھڑاتا، بھوگوں کو کھانا کھلانا اور نتیموں کی خدمت کرنا، سورة البلدريس ارشادخداوندي ہے۔ ''یا بھوک والے دن میں نسی رشتہ داریکیم کو سورة الدهريس ارشادموا "اور اس کی محبت کے ساتھ کھانا کسی غریب اور مینیم کو کھلاتے ہیں۔" سورة الصحي مين ارشادفر مايا\_ " يتيم يرحق نه كرواور سائل كونه جعز كو\_" ''بنی اسرائیل کی اولا دہے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوانسی کی عیادت نہ کرنا ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، نتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔" سورة البقره بي مين ايك اورارشاد خداوندي '' يوجھتے ہيں بيموں كے ساتھ كيا معاملہ كيا

جائے، کہوجس طرز عمل میں آن کے لئے بھلائی ہو،وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔" (البقرہ:۲۲)

دوسری جگدارشاد ہے۔ "اور بیک تیموں نے لئے انساف پر قائم ربو-" (النماء: ١٩)

تیموں کے مال میں اسراف کرنے سے منع

ارشادخداوندی ہے۔

''اوراڑا کراورجلدی کرکےان کا مال نہ کھا جاؤكهين بيروع نيو" (النساء:١) دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔

"اورجو (متولی)بے نیاز ہے اس کوجا ہے کہ بچتار ہے اور جومختاج ہے تو منصفانہ طور پر دستور كے مطابق كھائے۔") (النساء:١)

یتیم بچوں کے مال کو بددیانتی اور اسراف سے خرچ کرنے کی جہاں تنبیہ کی گئی ہے وہاں پیہ بھی ہدایت ہے کہ نابالغ میسم بچوں کے سیر دان کا مال نه كرو، جب وه من رشد كو پائيج جائيس تو پھران کی عقل کو دیمیر بھال کران کی امانت ان کے سپر د كريس، ارشاد خداوندي ہے۔

"اور بے وقو نوں کوانسے مال جس کوخدانے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے نہ پکڑا دواوران کو کھلاتے اور پہناتے رہواوران سے معقول بات كبواور يتيمول كو جا تحية رمو، جب وه نكاح كى (طبعی) عمر کو چیس تو ان میں سے اگر ہوشار ديلهوتوان كے حوالے كردو " (النساء:۱)

يليم كى عزت تدكرنے والے اور اس كى بھوک پیاس کا احساس نہ کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر

سورۃ الماعون میں ارشا دخداوندی ہے۔ " کیا تو نے اس کوئیس دیکھا جوانساف کو جھٹلاتا ہے، سو بہ وہی ہے جو میٹیم کو دھکے دیتا

عنا (10) الست 2016

عنا (11) اكست 2016





جب ہم چین کے ہیں تو چینی زبان سے بالكل كورے رہے، كيكن مهت كرے انسان تو كيا تہیں ہوسکتا ،ستر ہ اٹھارہ دن بھی نہ گزرنے یائے تھے کہ دولفظ نہایت روالی سے بولنے لگے، ایک ني باوَ (مزاج شريف) دوسرا جاتي چن (يعني احيها پھرملیں کے ) سومہمان کو یہی دولفظ آنے جا ہمیں باقی مفتلو کے لئے ترجمان موجود ہے، بال یاد آیا، ایک اورلفظ مجمی ہم برجسته اور باموقع بول کر چینیوں کو جیران کرتے تھے، وہ ہے شے شے (یعن شکرید) بعضوں نے یو چھا بھی کہ آپ نے اتنى جلدى چيني زبان كيسيكولي-

چند دن بعد ہم جایان گئے تو جایاتی زبان میں بھی ای طرح مہارت حاصل کرنے کاعزم كيا، كيونكبهم كولسانيات سے بميشه شغف رہاہ، افسوس كدوبال جارا قيام مخضر تفايعني كل آته دن، اس کے باوجود ہم جایاتی زبان میں شکریہ ادا كرنے ير قادر مو كے، يعن" آرى كاتو كرائى مَّنَ ' كَالْفَظُ اللَّ زَيانَ كَيْ طُرِحَ بُولِيَّ عَنْهِ ، اكر وليحقرق تلفظ مين تفاجحي تؤتفوز اساجهك كرسينه ير باته ركف ي سنن والا جان ليتا تها كهم اظہار ممنونیت کر رہے ہیں، ایسے بھی اعتراض كرنے والےموجود بيں ،جنبوں نے كماكرواه

ایک ہفتے میں ایک لفظ جان لینا کیا کمال ہے، مارے قارعین انصاف سے ہیں، ان میں سے كتنول كومعلوم تها، آرى كالو حزائي مش كا، جميس یقین ہے کہم چند ماہ اور وہاں رہے تو ان ہی کی زبان میں صاحب سلامت کرنے لکتے۔

ہاں تو چین میں ایما بھی ہوا کہ ترجمان یاس نہ تھا پھر بھی ہم کو بھی چینیوں سے مکالمہ كرفي مين دفت نه مولى، مم في ماؤ كيتے تھے ادهر سے چینی زبان میں کھھ ارشاد ہوتا تھا، ہم شے شے، شے شے کرتے جاتے حی کہاں کی بات حمم ہو جالی اور ہم جائی چن جانی چن کہہ کر رخصت ہوجاتے۔

ممکن ہے ہم چینی زبان میں مزید لیافت بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے بلکہ اب بادآتا ہے کہ ہم کرم یائی بھی چینی زبان ہی میں طلب کرتے تھے اور کے سوائے کہتے تھے، کیلن ڈاکٹر عاليه امام كى مثال كود كيوكرجم في محصيل السند كا ارادہ ترک کر دیا، وہ وہاں کی ماہ سے ہیں، پیکنگ ريديوير كام كرني بين، ايك روز تشريف لا تين تو

"آپ کے لئے چائے کا بندوبست

میں بہت کھ کہا، اتنا یاد ہے کہ بچ کے مرکبات تے، بیرا کو اسر بلاتا رہا اور ہم نے ازراہ تحلین عاليه امام صاحبه كو ديكها بلكه كها بھي كه آپ نے الی قابل دشک مهارت کیے پیدا کی؟

'' آ دمی ذہین ہوتو چینی زبان مشکل ٹہیں۔'' چونکہ ہم بیشرط بوری نہ کر سکتے تھے، لبذا چھول کیراور مایوس ہو گئے کیکن اتنے میں ہیرا آ گیا، دیکھا کے دوقد آدم گلاس دودھ کے ہیں۔ بیلم عالیہ بیرے پر بہت خفا ہوئیں کہتم اتن

"كرو-"جم في كها-

ہیں، گفتگوآپ بیجے گا۔"

انہوں نے بتایا کہ۔

"مشكل بيا بي كم اردويس كرسكة بن،

براآیا، بیلم عالیدامام نے اسپے لکھنوی کہے

مدے مد انگریزی میں، بیراہم بلائے دیے

چینی زبان بھی ہیں جھتے کہ۔ "ميں كهول جائے تو جائے كے آؤ

خیلن وه بس کفرا باتھ ملتا رہا، دل میں ضرور شرمنده مواموگا\_

اردو کے مشہور ادبیب خاطر غزنوی بھی وہاں ہیں اور ان کا کام بی حصیل زبان ہے تا کہ واپس آ کر پہاں چینی زبان سکھا سیس، ہم نے ديكها كه وه سيسي والے كوسمجها ليتے ہيں كه كدهر چلنا ہے، بولے دو ڈھائی سولفظ سکھ گیا ہوں، یا کی ہزار لفظ سی کراخبار پڑھا جاسکتا ہے۔

" کتنے دن لکیں گے؟" ''بشرط حیات چن*د برس* اور

'خير بير بااخبار چھٽو پڙھو<u>۔</u>''

ہمیں شرف ملاقات بخشا، پھر تعارف کراتے بيہ ہیں مادام شان بون، يہاں اردو "أي بيلم صادبه مارے باس آ جائے۔" وہ مسرانی ہوئی اٹھ کر آگئیں اور " آپ این انشا صاحب ہیں نا، آپ کی تھیں ہم نے پڑھی ہیں، افکار ہارے یاس آتا

کائی در کوشش کے بعد انہوں نے کئی

چرایک روز ہم نے سوچا کہ دیکھیں چینی

لوك اردوسيمية بين توليسي سيمية بين الرچينيون

کو این زبان کے مشکل اور پیچیدہ ہونے پر ناز

ہے تو ہم کوبھی ہے، خبرایک زور بندوبست ہوااور

ہم لوگ پیکنگ بونیورشی کے شعبہ اردو میں جا

سلے تو ایک بیشک میں وائس صاحب نے

لفظوں برانظی رکھی کہ بیآتے ہیں فی الحال۔

خيرقطره قطره بمم شود دريا\_

ہے،آپ کی کتاب ماری لا برری میں ہے۔ عاعے وائے پینے کے بعد ہم نے وہ كتابين نذرلين جوم يهال سے لے كئے تھے اور مادام شان یوں نے کہا۔ 'آیئے آپ کو طالب علموں سے

پیکنگ یو نیورسی ایک وسیع و عریض رتبے میں چیلی ہوتی ہے، راستے میں مختلف شعبوں کی عمارتیں میں ، ہرجکہ طالب علموں کے تھٹ تھے جو ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور تالیوں سے استقبال كرتے ،رسم بيہ كمممان بھى جواباتالى بجاتا ہے، چین کے قیام کے دنوں میں ہم کو ہر

منا 12 اكست 2016

میں اور طالب علموں میں بانث دی جاتی ہیں، ہم نے دیکھا تو پہلا ہی سبق صدر ابوب کے دورہ

"مين آپ كاظم شكھائى كاتر جمه چيني ميں

مارے وفد کے رکن جواردو کے آدمی تھے،

لا ييئے وہاں اور باليس موں كى ، ہم ان كو كتابيں دیں مجے اور واپس یا کتان جا کر کتابوں کی لین ڈوری با ندھ دیں گے۔" یادر ہے کہا سے وعدے وفالبيس ہوا كرتے۔

طالب علم تو چرآئے اور مارے ساتھ عاتے بی، ان کو کتابیں بھی ہم نے دیں، کیلن مادام سی وجہ سے تشریف نہ لاسیس، میں برس کی ہون کی ، بہت پسند بدہ اطوار کی اور سنجیدہ ،ہم ب کہا کہ ماری ڈائری میں اسے دستخط دے دیجے انہوں نے بدمہربائی کی کہ دسخطوں کے علاوہ ایک عبارت بھی لکھ دی، ان کا خط کم از کم حارے خطے تو بہتر ہے، یہ بھی یا در ہے کہ طالب علموں نے اتنی مہارت فقط دوسال بلکہ کم میں حاصل کی تھی اور بیلم صاحبہ نے بھی اردو ایک چینی سے -4-52

لابرری میں گئے تو واقعی نے ادب کی بهت سی اچھی کتابیں موجود تھیں اور طالب علم مارے بعض ہم عصروں کا ذکران کی کہانیوں کے حوالے سے کرتے تھے، مادام نے کہا۔

ان کی سرشاری کا بیان کرنا مشکل ہے، اتنی دور 🗲 ایک مختلف تہذیب کے ملک میں اردو کے بودے كو چھو لتے چھلتے ديھنا واقعي ايك جذباني تجرب

ہم نے مادام سے کہا کہ ..... ''ان طالب علمول کوہم جائے کی دعوت دیتے ہیں ان سب کو

\*\*\*

رمائل

عید کی روش سحرخوشیوں کا پیغام لے کرآئی ہے، دوست احباب کی میز بانی، رشتہ داروں سے میل ملاقات اور تحفي تحاكف كاتبادله عبدكي روايتي بين، اليي كئ خوبصورت عيدين هاري مصنفين كي يادون میں محفوظ ہوں گی ،ہم نے سوچامصنفین کے ان یادگار لحات میں قارئین کوبھی شریک کیا جائے ،اس سلسلے میں ہم نے چندسوالات مصنفات سے کیے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔

> \_ عيدي رواين چيزوں ميں كون ي بات آپ كو بے حد پنداوركون ي نا پندے؟ ۲۔ کوئی ایس عید جس کے یا دگار لمحات آپ کے ذہن میں ہیشہ کے لئے محفوظ رہ گے ہوں؟ ٣- عيركا حصوصي ابتمام ، حصوصي وش بمعدر اكيب؟

سم۔ کوئی الی عزیز استی جن سے ملے بغیر آپ کوعیدادھوری لتی ہے؟ ۵\_ عِيدويشنگ كابهترين ذريعه،عيد كار داليس أيم اليس يا پھرفون كال؟

٧- اكرآب شادى شده بين توسسرال مين پېلى عيد كاياحوال اور جيون ساھى كى طرف سے كيا شخفه ملا؟ 2- بجين كاعيداورة ج كاعيد مين كيافرق محسوس كرتى بين؟

آئے دیکھتے ہیں مصنفین نے ان کے جوابات کیے دلچسپ انداز میں دیے ہیں۔

دا می خوشیول می بهت سی دعا میں۔ قرة العين خرم ماهمي ......لا هور عید کا تہوار مجھے ذالی طور پر بہت پسند ہے اس دور فی مهائی زندگی میں جہاں جہال میں نے جایا تھے عید یہ چھ پیش کروں جی خوشیوں کے بل ملیں، الہیں تھی میں قید جس میں احباس کے سب رنگ ہوں روش روش کرنے کی آرزو، جکنوؤں اور نتلیوں کے ا۔ سب سے ملے ادارہ حنا دائجسٹ کے چھے بھا گتے ہے کی طرح ہی میرے اندر سجانے، سنوارنے، سب روتن روتن شدت سے اجرتی ہے۔ ستاروں کو میری طرف سے عید مبارک اور

مِنْ اللهِ اللهِ السنة 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

منا (14) أكست 2016

روز اتنی تالیاں بجانا بردتی تھیں کہ رات کوآ کر

ہاتھ آگ پر سینکتے تھے اور وکس کی ماکش کرتے

کے لئے پہلے سے کھڑے تھے، ان میں آدھے

لڑ کے تھے،آدھی لڑکیاں، بڑے تیاک سے ملیک

سلبک ہوئی، بعضے فر فر ہو گئے تھے، بعضے اٹک

تھے کہ پہلے ہم ان کی قیام گاہیں دیکھیں۔"وہاں

دکھانے کی کوئی ایس بات نہ تھی، بہت چھوٹے

چھوٹے کمرے تصاور ہرایک میں ایک دومنزلہ

طاریانی ایک کونے میں ایک میز اور کتابوں کے

كُتُ أَيِكِ الماري ، أيك طالب علم فيح كي جارياني

يرسوتا تھا دوسرا او پرشكتا تھا، ویسے زم كدے اور

اجلی جا در س محیس، ہم لوگ قریب قریب سب

کے سب دو کمروں میں تقسیم ہو مجے، وہاں اتن

کرسیاں کہاں تھیں،بس جاریا ئیوں پراورمیز پر

چره بیشے، باقی باتیں تو فروعات تھیں، اردو کی

محبت اور شوق اصل چیز تھی ، اکثر لڑ کے اور لڑ کیا اِن

فرفر بولت تضاورسب سي تعجب كي بات بيهي

کے کسی سے تذکیروتا نبیث کی کوئی علظی نہنی جیسی

اندرون با کستان ہم مختلف علاقوں کے لوگوں سے

ضرور ہوئی ہے، دوسری بات بہ ہے کہ خط پختہ

تھے، بعضوں کے منشانہ اور املا میں کوئی علظی جے

البھی خاصی لا بسریری اردو کتابوں کی ہے اور پھر

اخبار جنگ آتا ہے، اس میں سے مضامین اور

اداریے یا خریں کے کرسائیکواٹائل کرالی جاتی

"ريوهة كيابي آب لوك؟" معلوم موا

شعبداردو کے طالب علم ہمارے خیر مقدم

وصحليه كلاس ديكهيس ليكن طالب علم مصر

ماہ رمضان کے بابر کت مہینے کے بعد عید مسلمانوں کے لئے خوشی اور انعام کی طرح ے، مجھے عید کے روایتی راکوں سے بہت محبت ہے، بچین میں عید کی تیاری جتنے جوش وخروش سے کرتے تھے، آج بھی اس طرح ( مرزیامیچوراندازین) عیدی تیاری کرتی ہوں، کتنی بھی مصروف ہوں مگر جا ندرات کو ائی چھوتی ہین فرحت کے ساتھ ال کرمہندی ضرور لگانی مول، فرحت فائن آرس کی قابل طالیہ ہیں اس لئے مہندی بہت اچھی لگانی ہے، مریس بار باراسے کہوں کی کہ میرے ہاتھ برمہندی کا ڈیزائن اچھالہیں بنایا ہے' اور وہ دانت پیس کر لہتی ہے کہ' اپنا ما تھے سیدھا رکھو، بار بار ہلا دیتی ہو''اس موقع یر بھلی بہن نور واصف کی بہت یاد آنی ہے، جوشادی کے بعدشہرشہر کھومنے کا شوق بخولی بورا کررہی ہے، (ان کے شوہرآرمی میں جو بیں اس کئے ) وہ شادی کے بعد بہت کم کم عید کے موقعوں یر جارے ساتھ شامل رہی ہے، ہم تیوں ہوں تو پھر بہت باتیں، قبقہ اور شرارتیس ہوتی ہیں؛ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مہندی پر منس دے کر اپنے اینے دل کونسلی دیتے رہتے ہیں پھرامی کے باتھ بہمہندی لگا کرآئمیں وزقر اردے دیتے ہیں تا کہ ہم میں بحث حتم ہوجائے۔ دراصل بيرنوك جھونك ہى زندكى ميں تازہ ہوا کی ماند ہے، عید کے دوسرے دن میرے سرال میں بہت بدی وعوت ہولی ہے، جس میں سب کو بہت ساری عیدی ملتی ہے بہت اچھا اور یا دگار دن ہوتا ہے اور عید کی خوبصور لی ہی ایک دوسرے سے عید ملنے ایک چیز جواب بہت کم نظر آتی ہے وہ ہے عيد كاروز يه "عيدكاروز" دين كا رواح

ہیں رہا، جبکہ <u>جھ</u>سب سے زیا دویہ ہی پہند ہ، ایک زمانے میں میری سب فریدز کے خط،عید کارڈ ز آتے تھے، اب انٹرنیٹ نے اس انظار کا مزہ ہی ختم کر دیا، مگر میں آج بھی اینے سب قریبی (جن برمیرا مان اوررعب دید به موتا ہے) عید کارڈ ز مول یا کوئی بھی موقع ، میں کارڈز کی فرمائش یا ضد ضرور کرتی ہوں، جاہے وہ ای میل کے ذریع آئیں یا ڈاک کے، ایک زمانے میں ا چھے اچھے لفظوں اور منظروں سے سے كاروزخريدنا ميري باني بهي تقا، دراصل مجي لفظول سے عشق ہے۔

اليكهى،خوبصورت، جاندار.....! لفظوں کی دنیا بہت خوبصورت اور دلفریب

مولى بنان.....!

خوشبو سے مری شام میں۔

تير \_ واسط لكه كي كن ال ۲۔ بہت سی ایس عیدیں ہیں، بجین کی عید، اس کی تیاری ، جوش وخروش ، جا ندرات کورات دىرتك جاگنا،مهندى لگانا، سنح تيار ہوكر كھر والول سے ملنا، پھر سب دوستوں کا مل کر ایک دوسرے کے کھر جانا، بڑے ہو کرائی آزادی اور بے فکری ہے کہیں بھی آنا یا جانا مشکل لگتا ہے، مگر ہرعمر کے تقاضے بھی اینے اسيخ بين اور رنگ بھى اور آپ كى كاميالى اس میں ہے کہ ہردیک میں ایسے رچ بس جا میں کہآ ہے جی اس رنگ کا حصہ لیں۔ س- عيد کے پکوان زيادہ تر روايق ہي ہوتے ہیں،اس کئے ان کی ترکیب بھی تقریباً سب

کو یتا ہو کی ،سرال میں ہونے والی کرینڈ

دعوت کا مینو بہت شاندار ہوتا ہے، جس کی

تیاری آخری روزوں میں شروع ہو جاتی

ہے، بریانی، چکن کڑاہی، کوفتے، یالک کوشت،شامی کباب، میشم میں کھیراور آئس بيروه وشزين جوتقريباً هر كمرين بنتي بين باتی محنت اور د اکقه اینے اپنے ہاتھ کا۔

آج وہ دور میں ہے جو یہ دن دکھلاتے جس جکہ یار ملیں یا میں وہاں عید کے دن اسے سب قریبی اور پیارے لوگوں سے ملے بغیر عید ادھوری ہی لئی ہے، عید کے دن تو بہت برانے اور دور بسنے والے لوگ بھی بہت شدت سے یاد آتے ہیں، بہت سے چھڑے دوست، بہت سے کو نے ہوئے پیارے پیارے لوگ بھی۔

اس لئے ہر کھ اب میتی اور نایاب لگتا ہے، نجانے کل بیروفت آئے تو کون ساتھ ہواور كون تبين، اس كئے ميري يبي كوسش ہوني ے کہاہے سب قری عزیزوں سے ضرور ملون، باقی جودور است بین، ان سے احساس

كارشية، يادكى تارول سے جزا مواہے۔ كهول كرد يلحظ در يجدول مس جانان كإپيراين اور هے شام آئی ہے سکرائی ہوئی اليي ساعت ميں دور يول كاعذاب چھرے ہیں درون چھم خواب اس طرف تم ہو

ال طرف بم بي سرخوش میں بھی کیا،عجب عم ہیں كاش بيرفا صليهمث جاميس قربتوں کے گلاب مل پائیں م سے ہم روزعیدل یا تیں

۵۔ عیدوش کرنے کا بہترین طریقہ، مطل کر، عيدمبارك كهنا احيها لكتاب، باتى دورريخ

مہریان ہے اگر شکر کی تظرے دیکھیں تو، اس لئے میرے یاس جو ہے میں اس کا شکر ادا کرنے میں بی اتن من رہتی ہوں کہ جوہیں ہاں کاعم منانے کی فرصت ہی ہیں۔ کوئی بھی آدمی پورا مہیں ہے کہیں آکھیں کہیں چرہ مہیں ہے سے کو اک قطرہ نہیں ہے

والول کے لئے فون کالزاورالیں ایم الیں تو

(عیر کارڈ اب کوئی دیتالہیں، سب سے

شوہر کی طرف سے عید کی خاص شاینگ اور

ان کی پند کا ڈرلیس، گفٹ ملاتھا، ہاتی سب

نے بھی مختلف لفٹس دیئے تھے، اچھی اور

ہے، بچین میں امی کی انظی پکڑ کر بازار جاتے

تنظی، ای نے جو لے دیا، وہی بیٹ لگٹا تھا،

چوڑیاں ،مہندی ، جوتے ،جپولری اور بہت سی

چزیں، عید کا انظار بے چینی سے ہوتا تھا،

جبكة تج بم خودات بوے بيل كه برچزايل

پندے لے رہے ہوتے ہیں، اب میں

بہن یا چھوتے بھائی،ہم نتیوں بازاروں کی

فاک چھانے ہیں، ہم مل کرشا یک کرتے

ہیں، جو کام رہ جائے وہ جا ندرات کوشو ہر کی

ذمدداری ہے۔ زندگی کا ہر لیحہ ہر بل بہت خوبصورت اور

۷۔ بچین کی عیداور آج کی عید میں بہت فرق تو

۲- سسرال میں پہلی عیدروانتی اور اچھی رہی،

پندیده طریقه بیهی لکتاہے)۔

بادگارعیدهی\_

در من بلال .....مركودها سب سے پہلے جنا ڈائجسٹ کے تمام اسٹاف کو''فوزیہ شفق'' اور حنا کے تمام قار تین دکو دل کی مجراتیوں کے ساتھ عید

مُنّا (17) أكست 2016

FOR PAKISTAN



اشاء ا۔ عید کی روائی چیزوں میں جو بات جھے بے سويال حدببند ہے وہ ہے اس عیدیہ خاص میشھا بنانا נפנם اور ایک دوسرے کے کھروں میں جانا، ملنا ایک تہائی کی ملانا، زندگی کی مصروفیات میں ہم جن رہتے آدهاكب دارون اور دوستول مع مبينون مبين ملته عيد چھو ہارے بيان سے ملتے ہيں تو عيد كامزه دوبالا موجاتا ہاور کی بات خاص ہاس میسی عیدی۔ ۲۔ ہروہ عیداور عید کا ہروہ کھ میرے لئے یادگار الایچی ہے جو میں نے امی کے ساتھ گزاریں، جب امی زندہ تھیں تو ان عیدوں کے مزیے ہی اور تھے جھے یاد ہے میں عید بیروائے ای سے چوتھائی کب دودھ میں بھلودی) اورنسى سے عيدي جبيس مانلتي تھي اورامي ہرعيد فریش کریم يد مرے لئے بوے جاؤل ہے تين سے جار ڈرلیں تو ضرور بنوایا کرنی تھیں اور عید عے دنوں میں مجھے کن میں بالکل کوئی کام شام میں کرنے دی تھیں اور بار بار اسرار كرتيس كدا چھے سے تيار ہو جاؤاور جب ميں

دودھ کوایال کر مکنے کے لئے دھیمی آ کے م ر کوری اتنایکا عیل کردوده ایک کلوره جائے اب اس میں کہی ہوئی الانچیاں ڈال دیں ایک دوسری کراہی میں تھی گرم کر کے سویاں تل لیس دودھ میں زعفران ڈالیں نمام خنگ میوہ جات کو كاث دي اور بلى آج ير دس منك يكاليس، دس منٹ کے بعد اس میں تھویا ڈال دیں اور مزید يا ي وس منك يكا تين كراس مي كيوره وال دیں چکے ہلائیں اور چولہا بند کر دیں جب ڈو نے میں ڈالنے لکیس تو اچھی طرح سے چھیٹی ہوتی فریش کریم ڈال دیں ،مزیدار شاہی شیرخورمہ تیار

م- میرے ہربینڈ بلال گزشتہ جار یا کے سال سے سعود سے میں ملیم ہیں جایب کے سلسلے میں ان کے بغیر ہر عید ادھوری لتی ہے ان کے بغیر عیدیدند ڈرلیس اب ہونے کودل کرتاہے نہ کہیں آنے جانے کو، بلکہ اداسی اور بھی بوھ

۵- بائے ایک دوسرے کوعید کارڈ مجھنے کا بھی کیا

ايك چوتفائي كپ ايك چوتفاني كپ ایک چوتھائی کپ ایک چوتفانی کی

زعفران، دودھ (ایک چٹلی زعفران کو ایک

2016 \_ ر 18

ستھے لگ جایا کرتی، تب وہ مجھے بلیک میل کرتا کیدایل عیدی میں سے مجھے اتنے بیسے دوت مهین عیدی واپس کرول گا اور میں اسے شریر بھائی کی ڈیمانڈ بوری کرے اپنی عيدي وصول كرني هي اب وه دن اورعيديا د آتی ہے تولیوں پیمسکراہٹ کھل اٹھتی ہے۔ ے بین کے دن کتنے اچھے تھے دن آج بیشے بھائے کیوں یاد آ گئے ؟ بچین اور بچین کی وہ عید بہت یا دگار ہوا کرتی ھیں اب تو نہ وہ خوشیاں رہی ہیں نہ وہ خلوص و خبتیں اور نہ وہ عیدیں ،سب کچھ آرنی فیشل سا ہو گیا ہے، ہر چیز میں بناوٹ آگئی ہے سلے رشتوں میں برخلوص حبیس ہوا کرنی تھیں آپ محبتوں کے ضرف دیکھاؤے ہی کے جاتے ہیں ، کھ بھی میں تہیں رہا ہے اس

فرزانه حبيب .....کراچی سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے بعد عید کے پر مسرت موقع پرتمام قارئين اور لكهاري دوستوں کو د لی طور برعید مبارک\_ ا۔ ویسے تو عید ہے ہی جارم ذہبی اور روایتی

کئے بچین کی عید اور آج کی عید میں بہت

فرق محسوس ہوتا ہے۔

تہوارجس کا ہررنگ اور لمحہ خوبصورت ہے مگر عید کے دن تماز عید کی ادائیلی کے بعد برول سے عیدی وصول کرنا اور شیر خورمہ سے دوست احماب کی تواضع کرنا سب سے تمام م لك شكو بعلاكر مكل ملنا بے حديبند ہے، ناپیندیس ان لوگوں برغصہ آتا ہے جو عیدجیسا اسلامی اور روایتی تہوار جواللہ نے رمضان کے محف کے طور برعطا کیا ہے اسے سوکر کر اردیے ہیں بیسراسر ناشکری ہے۔ ٢- پيڪ سال ي عيد مين بھي بين بھلاسكتي جس

منا (19) أكسنت 2016

FOR PAKISTAN

سنهرا دور ببوا کرتا تھااپ تو اس بھائتی دوڑ تی

زندگی میں کسی اینے کسی دوست یا کسی رہتے

دار كاكوني في محمى أجائة بهت خوشى مولى

ہے ویسے میں عیدیہ اسے تمام رشتے داروں

كوتيج مجمى جيجتي مول ادر كالزعمي كرتي مول

اور دوستوں کوعید مبارک کانتیج ضرور کرتی

یادگارگزری تھی، فجر کی نماز کے بعد ہی میں

چن میں چلی کئی تھی اور میں نے بہت شوق

ہے لیج کے لئے مختلف ڈیشنر بنائی تھیں بلال

جب عير كي تمازير هكرات تويس نصرف

دويبر كاليج بنا كرفارغ موچكى تھى بلكەخوب

اہتمام سے تیار بھی ہوئی تھی بلال جیران رہ

محے تھے کہ اتن جلدی سارے پین کے کام

کسے کر لیے وہ بھی سبح ہی سبح اور پھرسسرال

میں میرے بنائے کھانے کی خوب تعریف

ہوئی تھی سب نے مجھے عیدی بھی دی تھی،

بلال شادی کے بعد سے لے کراپ تک ہر

عیدید مجھے میری پند کا ڈریس دلاتے ہیں

اورعيدي بهي ضروردي بين،تب بهي سوب

کے ساتھ عیدی ہی ملی تھی سسرال میں پہلی

مجھے تو زمین آسان کا فرق محسوس ہوتا ہے وہ

دور بھی کیا دور تھامحبتوں میں سچائی تھی خلوص

میں کوئی کھوٹ ہیں ہوا کرتا تھا آیک دوسرے

ہے بنامفاد کے ملاجاتا تھا، ہماراتو بجین بھی

بهت معصوماته مواكرتا تفاء ميري عادت هي

که میں ای عید کی شاینگ بار بار ویکھا کرتی

هي مان كي متنا ساتي هي تو زندگي كا برلمه هني

چھاؤں جیبا لگتا تھا، مجھے یاد ہے میں اپنی

تمام جمع شده عيدي ركه كركبين بهول حايا

کرنی تھی اور وہ عیدی میرے شریر بھاتی کے

ے۔ بائے فوز یہ بچین کی عید اور اپ کی عید میں

عيد بهت بادگارهي\_

۲۔ سرال میں میری پہلی عید بہت اچھی اور

تيار بويي او جھے ديكه ديكه كر بهت خوش موا

کرنی تھیں، ہائے اب تو وہ دن خواب ہو

س- ڈیئرعید کاخصوصی اہتمام ویسے ہی کرلی ہول

جسے بر کھر ک عورت کرنی ہے،عیدے پہلے

همرکی خصوصی صفائی کروانا، بردے ڈرائی

کلین کروانا ، نتی کرا کری نکالنا ، نتی بید شیث

بچھانا ،مہمانوں کی آؤ بھگت کے لئے مختلف

التنكس بنا كر فريز كرنا اور جب ميرے

ہر بینڈ یا کتان میں تھتب بہت اچھے ہے

ڈرلیں اب ہوئی تھی عید کی خصوصی ڈش

مين، مين فروك مشررة اور شيرخورمه بنالي

ہوں، شاہی شیر خورمہ کی ترکیب لکھ رہی

ہوں امید ہےآ ب قار تین اسے پند کریں

برحودمه

برمحسوس ہوگی ان کے بغیرسب کچھا دھورا لگتا ۵۔ میزے نز دیک عیدو دشنگ کا بہترین ذریعہ عيدكار ذرت ع بحصاياد بجين اوراد كين كى عيدين جب ابني باكث مني جمع كرك دوستوں کے کلے کارڈز خرید کر خود ڈیکوریٹ کرتے تھے گھرائیس سر برائز کے طور پر کھنے کے ساتھ دیتے تھے وہ جمیں یاد كرتى تھيں اس اہميت اور خوشي كى بات ہى مجهدا ورتهى اب فون كالز اور ايس ايم ايس سے را بطے تو قریب ہو گئے ہیں مردل کی دوريال برستى جا ربى بين، ايك اليس ايم الیں یا فون کال کی بس جناب عیدمکن کی رسم ۲۔ ماشاء اللہ مسرال میں میری یہ پہلی عید ہے تمام سسرالی بہت اچھے ہیں اور میرے شوہر تو بہت ہی کیئرنگ اور لونگ ہیں انہوں نے مجصے خود شاینگ کروائی جار خوبصورت ڈریسز اور سینڈلز وغیرہ دلائی اور جا ندی کا سيث تحفي مين ديا، ايسيخ سيرال مين سب کے ساتھ ل کر بہت اچی عید کر ری۔ 2\_ اف كياسوال كرليا، بجين كا زماندتو فكرى اور آزادی لئے ہوتا ہے جووفت کے ساتھ ہارے دامن میں ذمہ دار یوں کا بوجھ ڈال کر جیب جاپ کزر جاتا ہے بچین کی عید پر بس اینے نے کیڑے، جوتوں دوستوں سے ملنے اور سب سے زیادہ عیدی جمع کرنے کی خوشی ہوئی تھی اور اب بھی عید اچھی گزرتی ہے مر دل میں کھے قریب سی کے چھڑ جانے کا دکھ اور ذمہ دار یوں کو جھانے کی فکر

فوزیہ جی آپ کاشکریہ آپ نے عیدسروے کے ذریعے بچھے بھی حنا کے سنگ عید کے رنگ میں شامل ہونے کا موقع دیا، حنا کی

۷۲ - جوہستی عزیز ترین تھیں کیتی میری امی، وہ اب اس دنیا میں رہی ہی ہیں، ان کے بغیر آنے والی تمام عیدیں اب اپنی ذات کے حوالے سے لایعنی ہی لئتی ہیں، وہ سب سے زياده خوش مولي تفيس اور دعا دينتي تفيس عيد پر تیار ہونے یر، جو ایک جیس تو میرا جہان

۵- بلاشبہ این پیارول کے لئے خوبصورت کارڈز کی تلاش پھران پران سے جاہت ك اظهار كے لئے ڈھونڈ ڈھونڈ كرتظمين، غزلين اوراشعار لكصنا بهترين ذريعه تفاءمر اب وفتت اور مہنگائی کے باعث ایس ایم الیس بی مناسب ترین لکتا ہے۔

٢- ميري شادي كے دو ماہ بعد بني عيد آ كئي تھى، بسرال دالے اچھے ہیں تو عید بھی اچھی ہی کزری تھی، میاں سے تخفہ بطور ساڑھی

زبردی نکلوایا تھا، ماہا ہے۔ ک۔ پہلے جب بیر گیت سی تھی کیروہ کاغذی کشتی، وه دريا كا ياني تو برا عجيب لكنا تها، مرآج جب شعور جا گاہے، تو لگتاہے کہ واقعی شاعر نے کتنا درست لکھا ہے کہ بچینن جیسی انمول تعمت جوایک ہار جائے کے بعد دوہارہ مہیں ملتی ، ہم کھو چکے ہیں اللہ کاشکر ہے بجین احیما گزرا،غیرین انچھی گزریں ،اپخواہش اور کوشش ہی ہوتی ہے کہاہے بچوں کی ہرعید بلکہ ہر لمحہ خوشیوں سے بھر دول کیونکہ بچین کے سہانے دن لوٹ کرمبیں آتے۔

公公公

ہوئی ہے اور أب يايا كى كى تو برعيد، برخوشى منا (20 أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مُنّا (21) أكست 2016

FOR PAKISTAN

کے چوتھے روز ہم نے اینے بیارے مایا

جانی کے ساتھ ملی نداق کرتے گزارہ اور

اس رات إن كى اجا كك طبيعت خراب موتى

اور وہ ہمیں کھنٹوں میں چھوڑ کر چلے گئے ، پھر

عيدآئي ہے مگروہ عظیم ہستی ہمارے ساتھ نہیں

ساتھ یے جاٹ پیند ہے ان دونوں کی

تركيب تو ماشاء الله هاري تمام سلفتر قاري

بہنوں کو آئی ہے لہذا بتانے کی ضرورت تو

مہیں (بابابا) اس کے علاوہ چونکہ کرمی بھی

ہے لہذا ان کے ساتھ تھجور کا تھنڈامشروب

هجور كامشروب

آدھاکلو

ايك يادّ

سوكرام

تتين عرد

دودھ میں تھوڑا یائی ڈال کرایک ابال دے

کراتارلیں پھر تھجور کی محضلیاں نکال کرتھوڑ ہے

سے دودھ میں زم ہونے کے لئے بھلودیں پھر

جھیکی ہوئی مجوروں کومسلح میں ڈال کر خوب

باریک پیس لیل اب اس مرکب کو دودھ میں

شامل کرکے دوبارہ باریک کرلیں پھر گلاس میں

ڈال کر اویر سے برف کا چورا اور سبز الا کچی کا

یاؤڈر ڈال کرآنے والےمہمانوں کو پیش کر س

۴۔ اللہ کا شکر تمام میر کے دل کے قریب لوگ

میرے آس پائس ہیں بس چھوٹی بہن ترانہ

لاہور میں ہے اس کی لی شدت سے محسوس

اوران سے داد کے طور پر عیدی وصول کریں۔

حسب ضرورت

سے عید کی روائی وش تو شرخورمہ اور اس کے

بس ان کی یادیں ہیں۔

ہوجائے تو کیابات ہے۔

اشياء

سبزالا يحجى

برف كاجورا

ہے،ان کی معصوم یا تیں چرے پر خوش کے رنگ ہی یاد کے بن کر محفوظ ہو جاتے ہیں ذہن ودل میں۔

٣- عيد ير مارے يہاں روايتي وسيس، قورمه، بریانی،شیرخورمهاور مشرد وغیره بی بنتے ہیں کیونکہ فاروق (میرے شوہر) خاصے روایت پند انسان ہیں اور میرے خیال سے تورمہ اور بریائی تو اب کائی عام وشر بن چی ہیں جن کی ترکیب سب کو ہی آئی

خوشبواس طرح ہمارے درمیان مہلتی رہے

سب سے ملے تو میری طرف سے حنااوراس

كے يراضي والوں كودلى عيدمبار كباد قبول مو،

دعا ہے کہ رب کریم عید کے دم سے آئے

والى خوشيول كوتا حيات جاري زند كيول مين

تمام روايتي بي بهت خوبصورت بين، تا ہم

عيد كي سب سے خوبصورت روايت جواب

چھ کھے وں میں مفقود ہولی جا رہی ہے وہ

مجھے بیلتی ہے کہ ان عزیزوں ، رشتہ داروں

اورعزیز و اقارب سے جن سے جارا بورا

سال رابطہبیں ہو یا تا عید کے بہانے مکنا

اورعید کی مبار کہاد کے بہانے رابطے کی بحالی

کا ذریعہ بن جاتا ہے اور نا پہندیدہ روایت

جوشاید خالصتاً ہارے یہاں یائی جانی ہے

وہ ہے بازاروں میں بے جا پھرنا اور اسراف

كرناكه مر مر چزعيد كے لئے في جابى،

ساتھ عید منانا ہی سب سے خوبصورت کمحہ

جاہے سی کاحق ہی نہ مارا جائے۔

٢- اليي كوئي مخصوص عيدتو مبيس البنة بيول ك

۔ اگرمشرقی روایات کی ہات کی جائے تو بلاشبہ

شامل رکھے آمین۔

سويرا فلك .....كراجي





# آتفوس قبط كاخلاصه

بالآخر محبت كو في نصيب مونى اور غانيه كاستاره يمك اللها، گاؤل سے تاؤ جي كى بياري كى اطلاع کے ساتھ اچا تک شادی کا اصرار ہوا اور شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، غانبیہ خواب کی سی کیفیت کے زیرِ اثر ہنوز غیریفینی کا شکار ہے ، کیا واقعی وہ اتنی خوش قسمت ہے .....؟ منیب چوہدری دوسری مرتباس سن تجربے سے گزرنے بہآمادہ ہیں،کوئی راہ فرارنہ یا کروہ غانیہ سے شادی سے منکر ہونے کا کہتا ہے، غانیہ کی پہلو کہی کواپنی تو ہین محسوس کرتا وہ سرتا یا قہر و

حمدان مال کی کمی کا شکار بچه ماما کی آمد کاس کرخوش ہے مگر بیخوشی بہت سے سوالوں کے جواب ندملنے ہادھورے بن کا شکارے۔

نویں قبط



RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN





اسے مجھے دیں۔ ' وہ نورا آگے برسی ، کویا نیچ کے بہانے خود توجہ حاصل کرنا جاہی، سلیمان نے بچہاسے دے دیا۔ "بہت پیار کرتے ہیں اس ہے؟" وہ بیٹے کونہیں محبوب کو دیکھتی تھی محبوب اسے نہیں بیچے کی ی متوجہ تھا۔ ''کیا شک'' محبوب مسکراتا تھا تو اس کا نازک دل ڈول جایا کرتا، کتنا جھچتی تھی اسے پی

"اوراس کی مال کیسی لکتی ہے؟" ول مجل گیا، سوال اٹھ گیا، صاحب کو پھر بھی چونکنانہیں آیا، البته مسكان كمري موكي، مزيد قاتل موكي اوروه لم موكي \_

'' ماں اچھی لگی تھی تو اس کی ماں بنی ، یہ بات تو تم بھی جانتی ہو۔'' وہ بے نیازی میں بھی جیتا تها، تضور مغرور نظر آتا پھر بھی دل سنجالے پھرتا تھا اس کا، حالا نکہ فطر تا درولیش صفت تھا، بلا کا سادہ بريا، مكرانداز فطرتا شامانه تنصى مغرورانه ويقا تلانه جن كاخودا سے احساس مبيں تھا، وہ كتنے دلوں یہ کمندیں ڈالتا ہے اور نا کام نہیں ہوتا، یعنی حد تھی بے نیازی کی ، وواکڑ شکوہ کیے بغیر نہ رہتی۔

" مجھاس وفت دکھ ہیں ہوتا صاحب، جب لڑ کیاں آپ کودیسی ہیں ، مجھے د کھاس وفت ہوتا ہے جب آ پالو کیوں کود ملصے ہیں، الہیں رسانس دیتے ہیں۔

لیسی جیلسی تھی ،اس سے اس کا لوگوں کو تھن آٹو گراف دینا بھی برداشت سے باہر ہوا جاتا تھا اور اب .....اب وہ سرے سے کھو بیٹھی تھی اسے جواس کی سانسوں کی آمد ورفعت کا باعث تھا، لازم وملزوم تفاءاس کے بغیررہ علی تھی؟

تہیں رہ عتی تھی جب بیا طے تھا تو اب کیسے رہتی ، مگر رہنا پڑ رہا تھا، اس نے جانا تھا موت اس یه آسان نہیں، مہربان نہیں تو وحشتوں کو قرار کیسے آتا، اٹھی وحشتوں میں کھری وہ بھاکتی ہوتی، تھوکریں کھائی سمرے تک آئی،اس سمرے تک جہاں اکثر صاحب کا قیام ہوا کرتا تھا،شادی ہے يہلے شادي کے بعد بھي ، اک اک شے ميں اس کے صاحب کا مس اس کی مبک کا احساس رہا تھا، وہ اک اک شے کو یا گلوں کی طرح چھونے محسوں کر کے سکتنے تلی، بستر پہ چھی چا در پر بول شکنیں تھیں جیسے وہ ابھی اجھی اٹھ کر وہاں سے گیا ہو، کھڑ کیوں پر لٹکتے پردے، سائیڈوں پر لیٹے ہوئے تھے، ملحقہ ڈریٹک رم اور ہاتھ روم کے دروازے پر کھے ہاتھ سیلیرز کے رومیں یوں مسلے ہوئے اور بے ترتیب سے جیسے ملکے تم ہول، آفٹر شیولوش باتھ سوپ اور سیمپو کی باتھ روم میں بند خوشبو درواز و کھلنے یہ باہرآئی، وہ آنکھوں میں آنسو لئے کھڑی عجیب سی حسرت سمیت اس خوشبو کودل میں ا تارنی رہی ، ڈریٹنگ روم کی دیوار پرلکڑی کے منقش فریم میں جڑے شیشے کی شلف پر پر فیوم کی بوتل اورایک مرداندرول آن رکھا تھا، شیشے کے قریب رکھی کری پر بلکا نم باتھ روب پڑا تھا، اس کے آنسو باتھ روب کو تھی میں لے کرنری سے مسلتے نم ہونے لکیں۔

محبوب كاسب ليجمه يبهال تقاءبس محبوب خودنهيس تقاءسكون نهيس تقاءخوشي نهيس تقى\_ ایسے جاتی ہے زندگی کی امید جیسے پہلو سے بار اٹھتا ہے

حَنّا (25) أكست 2016

# CIE

زردكلاني ميس كالادهاك درد کی جلتی دو پیرول میں جیون ہار کے چکتے چکتے كالى رات ى كالى موكى

وفت کیے رک جاتا ہے، یاس نے جانا اس محص کو ہمیشہ کو گنوا کر، سائس کیوں کرنہیں چانا، بی جی اسے ابھی معلوم ہوسکا، اب وہ مردول سے بدتر زندگی گزارنے یہ مجبور تھی،مفلوج ذہن حقیقت کی سفا کی و کر بنا کی کونہ سہہ یا تا تو بار بار ماضی کے در پچوں سے جھا تکتے خوشحال خوش بخت سنہرے محوں کو کردنت پیس لینا جا ہتا ،اس دفت بھی وہ ایسے ہی ایک سنہری کھے کو قید کرنے کی کوشش میں ہکان ہوئی جانی تھی، جن وفت کی تحرکاری نے اسے خوش تعیبی کے تمغے سے سرفراز کیا تھا، جب وہ اس کا تھا اور وہ دِنیا کی سب ہے بلند بخت روش نصیب لڑکی تھی، اس کی نظروں کا سنہرا رنگ اسے اجالتا تھا تو وہ چلیلی ہوئی جاتی تھی، جب خامشی کے شور میں خوشبو نیں بھر لا کرتی تھیں، جباس کی گلاب رنگ ساڑھی کا ہارڈرسیاہ وسنہری تھا، جب ڈھیروں پھول اس کی چوتی سے لیٹے تھے، جب اس کی سڈول کلائیاں بھی پھولوں سے آراستہ پر ہاکرنی تھیں، وہ سحر کارتھی اب بھی تھی، مراب اسے وہ جادو بھول گیا تھا جواس ساحریہ چلانی رہی تھی وہ۔

وقت بدل گیا تھا، وہ آخری باراس کے پاس آیا تو جتنا بھی حسین و دلتشین لگتا تھا انداز تبدیل كرك ستم كر ہو گيا تھا، اس نے شغرادوں سے بر حاکر خوب صورتی رکھنے والے اسے اس محبوب هخص کو دیکھا تھا جو اجنبی سا اجنبی ہوا پڑا تھا جو اپنی سرخ ڈوروں سے بھی آٹھوں اضطراب کی کیفیت میں اس یہ جمائے کھڑا اسے کھورتا تھا، بولتی ہوئی سحرنا کی جاندار آ تکھیں مجرجن میں اس کے لئے کوئی احساس کوئی رنگ کوئی جذبہ اب ڈھونڈے سے نہ ملتا تھا، وہ روہائسی ہونے لگی، حواسوں سے باہر ہونے لی، اسے پھر یاد آیا، جب گلاب رنگ ساڑھی کا سارا گلانی رنگ سلیمان کی جادہ اثر نگاہی کے باعث اس کے چہرے یہ مقل ہوتا گیا تھا، بیش قیمت جواہرات سے جی جیواری کا لا کراس کے سامنے کھلاتھا، زیورات کی آب تاب اس کی اپنی جگر جگر چملتی خوب صورتی کے سامنے ماند پڑ رہی تھی، وہ جیولری کے انتخاب میں کنفیوژ ڈیہوئی سلیمان کی رائے یو چھرہی تھی۔

"صاحب ..... بتائي .... بيسيك كيما لك رباع؟" جوابا ايما جواب ملا كدوه جميني كي

"بس مجھاپ سیٹ کررہا ہے۔" وہ جب رومینک موڈ میں ہوتا تو اس کاعشق کہیں کونے میں جا کھرا ہوتا، وہ ذراس محبت جلا کر بھی عشق کی شہنشا ہیت کے مرتبے یہ جا پہنچتا، وہ خود کو داسی بنا کربھی اس کے قدموں میں جگہ ڈھونڈنی رہ جانی ، کیا شک دہ ایک سحر کارمر دتھا، بے حدیر سش اوراس کاحس بھی زید حمکن تھا، بچہرویا وہ چونک گئی،سلیمان بیچے کی سمت متوجہ ہو گیا،اے خارین كرچيمي بيداخلت-

مِنَا (24) أكسن 2016

''تم تیار نہیں ہوئیں؟ اچھا چلو نہ سہی ، وہاں نہ جانا مگر آ وَ ٹنگ پہ تو چل سکتی ہو ناں؟ اب کپڑے بدل لو، ورنہ مجھ سے ہرگز برا کوئی نہ ہوگا۔''

اسے کمرے میں بیٹے ہی فضہ انٹر کام پہ دھمکیاں دے رہی تھی، غانیہ کواب کے اٹھنا پڑا، بھلا جان سے بیارے رشتوں کی آس اور دل تو ڑنا اتنا آسان تھوڑی ہوا کرتا ہے، اسی نے لباس اٹھا کر دیکھا، نبیٹ کا آف وائیٹ بہت خوب صورت سوٹ تھا، شام کی مناسبت سے کپڑے بالکل مناسب شخے، اس نے گہرا سانس بھر کے ہینگر اٹھا لیا، اس سے قبل کہ واش روم میں جاتی آندھی طوفان کی طرح فضہ اندرآن دھمکی۔

''چھوڑو بیسب....اور بہاں لیٹو، چہرے پر زبردت ہی بے چارگ ونقاہت طاری کرنا بھی بہت ضروری ہے کہتم بہارنظر آؤ کہ مجھیں؟'' فضہ نے اسے تھنچ تان کر بستر پہ دھکیلا، یہبیں پہاکتفا نہیں کیا،اس پر زبردی تمبل بھی اوڑ ھا دیا،وہ جیران پریشان بلکہ جھلا کرا تھنے کو ہوئی تو فضہ نے پھر سے اسے پکڑ کر بچکے یہ پنجا۔

''افوہ ۔۔۔۔۔ بِ وَتُونْ الرِّی! بات نہیں مانتی ہو، منیب چوہدری صاحب تشریف لائے ہیں۔'' فضہ کے جوشلے عضیلے انداز پہاس نے کہاں کان دھرا، دل تو اس اطلاعیہ فقرے میں کہیں اٹک گیا تھا، تھم گیا تھایا پھر بے تحاشا دھر ک اٹھا تھا۔

" ''کیا.....میرا مطلب ہے واقعی؟'' وہ سرعت سے آتھی ،سو کھے دھانوں پہ گویا پانی پڑا، پھر سے زندہ ہوگئی۔

''بالکل واقعی .....گرمیں نے بلوایا ہے، نون کر کے، جھوٹ بول کے کہتمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ،اب پیچارا پتانہیں کیا کچھسوچ کرآس باندھ کر دوڑا آیا ہوگا، کہتم سے خوشخبری سننے کو ملے گی، دیکھواگرایسی بات ہے تو پہلے مجھے ضرور بتا دو۔''

غانیہ جواس کی بات پہلے بھی نہیں بھی تو ایک دم دہک کررہ گئی تھی، ڈھنگ ہے اسے گھور بھی نہ کہ اس بل منیب چوہدری دستک دیتا اندر داخل ہو گیا تھا، غانیہ کی تمام حسیاست ساکن و سامت ہوکررہ گئیں، منیب فضہ سے رسمی گفتگو میں مصروف ہوا، ایک سرسری تگاہ غانیہ کے بھی جھے میں آئی، جواس کا دل دھڑ کانے کا سبب بن گئی تھی۔

حنا 2016 أكست 2016

وہ بے اختیارسکنے گئی غم سے لرز نے گئی ، وہ غم جس کا کوئی مداوانہیں تھا، وہ دکھ جس کا اب کوئی کوئی بھی در مال نہیں تھا۔ سکھی سا کو جو میں نہ دیکھوں

سلھی پیا کو جو میں نہ دیھوں اور کھر حال سے بے حال ہونے گی، وہ پھر حواس کھونے گی، یاد ماضی کے چند خوشگوار کھے اور پھر حال کی حقیقت اور اس کی کر بنا کی ، زندگی اب اسی دھوپ چھاؤں کا کھیل تھی، وہ اس کھیل سے اکتانے گئی ، تھکنے گئی تھی۔

\*\*\*

بیلی بہت ذور سے کڑی ، استے زور سے کہ اسے لگا حن میں بی آگری ہے، اس کی دبی و بی ی بہت ذور سے کر کا در ور سے چوکھٹ سے نکر مار رہی تھی ، جیسے ذقمی پرندہ پنجرے کی دیوار سے بڑٹ پرٹوپ ٹوپ کر سر نکرا تا ہے ، باہر ہوا شاں شاکرتی تھی ، بارش ابھی بھی ہور ہی تھی ، ہوا کا سیر جھو زی تھوڑی تھوڑی تھوڑی در بعد بوندوں کی ایک بوچھاڑی کھلے بٹ سے اندر کی طرف اچھال دیتا ، بڑکی دا میں طرف اس بوچھاڑ سے اچھی طرح بھیگ بھی تھی ، اس نے خود کو با میں طرف کھسکالیا ، کتنی دیر بہتی ہوا کی کھڑکی کا بٹ ساکن ہوگیا تو مدھم ہوتی بارش کی کن من کا شور سائی دینے لگا ، اس نے جیسے تھی کر آنکھیں موند لیس ، آنکھوں میں جیسے کسی نے جلتے انگارے رکھ دیتے ہوں ، وہ تحض نے جیسے تھی کر آنکھیں موند لیس ، آنکھوں میں جیسے کسی نے جلتے انگارے رکھ دیتے ہوں ، وہ تحض اسے تھیکا نے کو ہرروز اک نیاستم ایجاد کیا کرتا تھا ، اسے میکے چھوڑ تے کتنی بے اعتمائی و بے دمی سے کہ گیا تھا ، وہ اپنا شوق پورا کرے یہاں رہنے گا۔

ہمہ یا میں بودہ بھی موق طاہر ہی نہ کیا تھا، پھر وہ کون سے شوق جنلا گیا تھا، ایسے ان دیکھے کون سے شوق جنلا گیا تھا، ایسے ان دیکھے کون سے ار مان پورے کرانا چاہتا تھا، وہ سوچ ہاری تھی اور ہار ہار کر سوچی تھی، دکھ دینے والاتو ہین آمیز سااحساس رگ و پے میں سرائیت کرتا جاتا تھا، اسے یہاں آئے بھی ہفتہ دس دن ہوئے، ماما جواس کی آمد کی منتی تھیں، اب آمد ہوجانے کے بعد سسرال سے برتی جانے والی لاتعلق کے باعث

کھبرائی بوکھلائی پھرتیں،اس کی حیثیت کا اوقات کا انداز ہ لگاٹا اب بھلا دشوار کہاں رہا تھا۔
'' منیب کا رویہ تمہار ہے ساتھ تھیک تو ہے غانیہ!'' بٹی کا بچھا چہرایاس زدہ آٹکھیں انہیں روایتی ماں بنا کر شفکر کرنے لگیں ،انہیں بھول گیا وہ اس رشنے کی کتنی مخالف تھیں ،کتنا نا پہند کرتی تھیں ، یا دہ تھا تو بس یہ کہان کی بٹی کا گھر اور دل جس سے آبادتھا ،جس سے بستا تھا وہ مخص منیب چوہدری تھا ،
انہیں اس مخص کی فکر اور برواہ تو کرنی تھی۔

''سب تھیک ہے می ! آپ پر بیٹان کیوں ہوتی ہیں،بس وہ مصروف اتنے رہتے ہیں کہ ٹائم کم تکال پاتے ہیں،اسی وجہ سے جلدی ملانے نہیں لاسکے تھے آپ سے،اب بھی یقیناً اسی وجہ سے نہیں آپار ہے،لیکن فون کرتے ہیں جھے۔''

' پورٹ ہیں ۔ وہ پھر جھوٹ ہو گئے ، وہ پھر بھرم رکھ رہی تھی ، انہوں نے صاف سمجھا اورسر جھکا لیا ، یاسیت مہری ہوتی جا رہی تھی ، الجھا رکٹیم مزید الجھ چکا تھا ، د کھ جد سے سوا ہو جاتا تھا ، انہیں لگا کہنے کو مزید کچھ باتی نہیں رہا ، غانیہ کی جبری مسکرا ہٹ خواہ مخواہ کو ام کی اس کے ان کیے دکھوں کے بعید کھوتی

منا 26 أست 2016

LPAKSOCIETY.COM

چی جان کے ساتھ جائے پتا۔'' " مى بھى يہيں آ جائيں گی،آپ تشريف ريڪھيے اور غانديم كدهر بھا كى چار ہى ہو؟" فضدنے غانبه کو کھیرا، جو داش روم کے درواز ہے تک چکی چی تھی، اک نظراسے پھراس محص کو دیکھا، جواس سے ہنوز غافل اور لا تعلق تظرآ رہا تھا، وہ کہرا سائس بھر کے رہ کیا۔

'' دومنٹ میں آئی ہوں۔'' وہ اتنا سا جواب دے کر اندر کھس کئی، چند منٹ میں باتھے لے کر باہر آئی، توبال کیلے تھے، اس کواس تھ کے سامنے بال سلھاتے عجیب سی جھیک محسوں ہوئی، جے محسوس كرتا وه اتھ كر كھڑا ہو گيا۔

'' چاچوآ گئے ہوں گے، میں ان سے ل لول۔'' بھاری آواز میں کہتا وہ ا گلے کمحے دروازے یے باہر تھا، فضہ نے مجرا سالس بھر کے اسے دیکھا، جواب قدرے ریلیلس انداز میں بال سلجھار ہی

''بہت عجیب میاں بوی ہوتم لوگ، کوئی دیکھ کے کہدسکتا ہے کہ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔'' وہ چڑی ہوئی گئی تھی، غانبے کیا کہتی، اپنی تیاری میں لگی رہی، بال سلجھائے، ڈرائیر سے خشک کے کیلئے سمیٹے، بینڈ چڑ ھایا، دو پینے کلے میں جا دراوڑھ تیار، فضہ تو حق دق رہ گئی۔

ميتم مسرال جار بي بهويالسي سوتم ي محفل مين؟ آج كل تو كوئي ومال بهي اليستهين جاتا، نه كونى ميك آپ نه جيولري، پاكل تو تهيس موكئ موتم غانبي- "وه ايسے اس كاراسته روك كر كھرى موكئ کویا آسٹین چڑھا کراچی اس یہ چڑھائی کردے کی، غانیہ کواس کے اس اندازیہ بے ساختہ اسی

''یار .....کیا ہو گیا ہے، انہیں پیند نہیں ہے، من سنور کر ہاہر نکلنا، اوپر سے پلک ٹرانسپورٹ سمبری بلانی،

"اتنابراوكيل بي بيده! ايك كارى افورونهين كرسكنا، كم ازكم اب توخريد بي ليني جا بيك بیوی کوبسوں ویکنوں میں دھکے نہ تھلوائے۔'' فضہ کااعتراضِ سامنے آگیا، غانبیہ کیا کہتی ،اس بات کا جواب ہی ہمیں تھا اس کے پاس، بیک اٹھا کراہے دیکھا،مسکرائی۔

"بہت جلدی ہے جہیں جانے ک؟" فضہ نے آڑے ہاتھوں لیا، پتانہیں کیوں، وہ بےبس ہوئی، عجیب کوفت سے بھر کئی۔

" بجھے ہے یانہیں ہمہیں ضرور بھیجنے کی جلدی تھی جھبی انہیں جھوٹ بول کر بلوالیا۔" فضہ نے جواباً سردآه مجرى ،اس كا كال سبلايا\_

' قبرانه مانو، ہم بہرحال تمہارے خیرخواہ ہی ہیں اتنا تو یقین ہے ناحمہیں؟'' غانبی محض سر ہلا کر رہ کئی، ہونٹ جینے ہوئے تھے۔

وجم سب جا ہے ہیں جلدی سے تہاری کو دمجر جائے ،اولاد کی ضرورت مہیں ہے، منیب کا تو يهلے سے بيٹا موجود ہے، وہ تو شايديم سے اولاد بھي نہ جا ہے، لہيں واقعي الي تو بات مبيس؟" فضه ں اس کے چھکے چھڑانے یہ تل گئی، چودہ طبق روش کیے گئی، وہ جتنا بھی تھبرائی بوکھلائی فضہ

خُنّا (29 أكست 2016

غانبہ جوشانوں یہ بھرے بالوں کوسمیٹ کر جوڑے کی شکل دے رہی تھی ،اس کی توجہ پیموم بن کر پلجلی، دو پیشه لا پرواہی سے شانے یہ بڑا تھا، ساہ جدید تر اش خراش کا لباس اسی کے شنگر فی وجود کو مزیدا جا گر کرر ہاتھا گویا، وہ استحقاق رکھتے ہوئے بھی نظریں چرا گیا، ابھی تو پہلے وار کا اثر زائل نہ ہوا تھا، دوسری مرتبہ دانستہ خود کو کھائل کیونکر ہونے دیتا، غانبہ کے لئے اک نگاہ بھی کائی تھی، شیٹانے کو، بو کھلانے کو، جواس جگانے کو، بال اس کے ہاتھ کی مزور پڑئی کرفت سے چھوٹ گئے، وہ کم صم بیتھی رہ گئی ،معالم معلی اور تیزی سے اٹھی۔

البیسیس آپ، میں جائے لائی ہوں۔ "منیب نے ایک دم اسے دیکھا، ہاتھ کے اشارے ہے منع کیا، غانبی هم سی کئی، اٹھا ہوا قدم واپس آ گیا۔

"كيا موات تبهاري طبيعت كو؟" خاطب بغور جائزه لينا تها، نگابين زيرك تهين، كويالمحون میں سے جھوٹ پر کھ جائیں گی، غانبہ کی کھبراہٹ جھیائے نہ چھی ، فضہ پہ جی بھر کے غصہ آیا ، کولی تك يقى بھلا اليے غلط بياني كى ، اسے قطعى سمجھ نہ آئى ، كيا جواب دے ، جبكہ سواليہ نگاميں جواب كى

كك ..... كي نهيس ، بس يونهي \_'' وه گر بردائي ، منيب نے اسے سر دنظروں سے ديكھا۔ "كيا يوجي .....؟ آب كى بهن صاحبه جموث بول ربي تعيس؟" وهسوال كرر با تها، بلكه سوال يه سوال کررہا تھا، انداز اورنظریں تلخ تھیں، شک آلودتھیں، غانبیکو عجیب سے دکھ نے آن جگزا، عاہنے کے باوجود بھی آتھوں کی سطح کو بھیلنے سے نہیں بچاسکی ، جسے اس محص نے دیکھا، سمجھا اور مخسوس کیا تھا، جھی اس پرتس کھاتے گرفت ہٹالی۔

اب وہ اس کی بجائے کھڑی دیکھر ہاتھا، غانیہ بےساختیے چونک کرمتوجہ ہوئی ،ادھر بے نیازی وغفلت بھی، مگرمژ دہ جانفرا سنا دیا تھا، وہ محوں میں سرسبز ہونے لگی۔

" مجھے لینے آئے ہیں؟" خوشی میں جمافت سرز دہوئی ، احتقانہ سوال پیاس محص کا نازک مزاج برہمی سمیٹ لایا، نالاں ہو گیا، جبھی تھور کر اسے دیکھا، وہ کمحوں میں خفت سے بھری، شرمندہ نظر

' کیوں؟ اورر ہے کا ارادہ ہے تو مجھے اعتر اض نہیں ، چلا جاتا ہوں ، یا خوشی میں د ماغ چل گیا

بھلاممکن تھا کہ وہ اِس سے بات کرے اور طنز کے بغیر کرے، اس کے بخیے نہ ادھیڑے، تکلیف نہ دے، ہیں ہمکن ہیں تھا، غانیہ کا چہرہ دمک گیا، سرخ ہو گیا، آنکھیں خفت سے جل اتھیں، کچھ کے بغیراب کپلتی آ کے بردھی اور اپنا بیک اٹھا کرعجلت میں تیاری کرنے تکی ، کیڑے بیک میں بھر کے زپ تھیٹی، دو پٹہ ڈ جلک گیا تھا، بالوں کی تئیں چبرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں ،جن سے دہ جنٹی غافل وہ محص اتناہی ان میں الجھ رہاتھا، فضہ کا استری کیا ہوالباس ہی اٹھالیا نہا کر مہننے کو، تب ہی فضہ ملازمہ کی معیت میں جائے کی ٹرالی سمیت چلی آئی، لواز مات کے انبار سمیت، وه محص ایک دم شرمنده نظرآیا۔

"ارے رے سے نے خواہ مخواہ زحمت کی اور ادھر کیوں آگئیں، میں نیچے ہی آرہا تھا،

من (28) أكست 2016

بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ یقین دیانی کروار ہی تھی، اعتبار سونپ رہی تھی اور پچھ غلط بھی تو نہ کہدر ہی تھی، وہ نازک موم سے بن گلانی گڑیا جیسی لڑ کی جس کا وجود بیلے کی کلیوں ہے بھی نازک تر تھا،اس کی ستم ظریقیاں کس حوصلے سے سہد جاتی تھی، واقعی اف نہ کرتی تھی، پیمبت تھی؟ پانفس کی اطاعت؟ فیصله آسان تھا مگر و و کرنا ہی نہ جا ہتا تھا، دل جوصاف نہ تھا،محبت سے بھا گیا جوتھا، آگ مين جلتا تفاتو چول كيسے بانت سكتا تفار

''احِھا۔''وہطنز بیہ ہنسا۔

"كب تك؟ كب تك خوش رموكى؟ كب تك شكايت نبيس كروكى؟" جوايا لهجه طنزيه تقا، حقارت سے بھر پور، غانیہ کے وجود میں بول اگ آئے ، حلقِ کانٹوں سے بھر گیا ، اذبیت بے انت اذیت روح تک جا پیچی ، لتنی در وہ کچھ بولنے کے قابل نہ ہوسکی۔

" آخری سائس تک " وہ بولی تو اس کے لیج کے یقین نے مضبوطی نے منیب چوہدری کو فجفنجهلا هث وكوفت سي لبريز كيا تفا\_

"إپنی مال کوسمجھا دینا، آئندہ مجھے سے بیضول بات نہ کریں۔" وہ نخوت سے کئی سے کہدر ہا تفاء بلكه علم صادر كرر بالفا-

ونہیں کہیں گی، بھی نہیں کہیں گا۔ عانیہ نے فی الفور علم نامے پیمیل کی مہر شبت کی، منیب کے چہرے کا تناؤ قدِرے کم ہوا، آنکھوں کی محق ذراسی ڈھلی، دوران سفر وہ دو اجبی تھے، جواک ساتھ اک سیٹ بیٹے ممل غفلت اور برگا تل کے ساتھ اک ہی منزل پہتی ہیں مراک دوسرے کو مہیں جانے مہیں پہانے ،جس وفت گاؤں کو آئی آخری بس نے الہیں اوے پہاتارا اور ہارن بجانی آ کے برھی شام کے سرئی سائے جاروں طرف اینے پر پھیلا چکے تھے۔

قرب وجوار کی مساجد میں مغرب کی اذا نیں ہو چی تھیں، جبکہ گاؤں کے آخری سرے کی مسجد سے ابھی بھی اذان کے آخری کلمات سنائی دے رہے تھے، فضامیں دونوں پہر ملنے پر جو کہرِ اسکوت اور اداسی چھا جاتی ہے وہی در داس وقت فضا میں رجا بسامحسوں ہور ہا تھا، شام کے ان انتہائی کھات كوتمبيهرتا فيجح فضامين بساحزن اس كي تفكي ما ندى ا فناد كواور بهي سبت بنار ما تقا، كفر كا درواز ه اده كهلا تھا، وہ آہستی ہے دھلیل کر اندر داخل ہو گیا، اس کے پیچے غانیہ بھی، نیم تاریک برآ مدے سے ہوتا للحن میں آگیا، بھن میں گے امرود کے اکلوتے درخت پر پرندوں نے کھولسلے بنار کھے تھے، پیہ پرندوں کی بھی واپسی کا وفت ہوتا ہے، درخت پر پرندوں کی بے تحاشا شور نے ماحول کی اداس کو کسی حد تک فنکست دینے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔

كمرے ہے تكل كرامال إيك دم سامنے آگئيں، اسے ديكھا اور جيسے اپني آگھوں يہ يفتين نہ رتے ہوئے ہی میں بھاڑ بھاڑ کر دیکھا، یقین آیا تو نہال ہوکرآ کے پوھیں، بےساختہ کلے لگایا،

وکسی ہے دھی رانی آگئ او، کتے دن سے پیچے پردی تھی منیے کے لے کے آ دھی کو منتا ہی شہ تھا، مہیل سے کہتی تھی ٹیلی فون کا تمبر ملاکے دے، بات کرنی ہے، کہتا مجھے بھر جانی کا تمبر پتانہیں،

مُنّا (3) أكسنت 2016

اسیخ سوالوں کے جواب ہرصورت جا ہتی تھی جبھی جان مبیں چھوڑی۔ '' کیسی با تیں کرتی ہو؟ ایسا بھلا کیوں جاہیں گےوہ۔'' غانیہ نے جھلا کر کہا تھا اور اب کی بار قدم برها دیج مر درواز و کھو گئے ہی اس کے سر پہ جیسے آسان توٹ بڑا تھا، میب جوہدری دِروازے پہ کھڑا تھا، چہرہ ہالکل سیاٹ، وہ ہرگز انداز جہیں کریائی آیا وہ کس حد تک ان کی گفتگو سے فيض ياب بهوا، بهوايا بحيت بهولئ-

"دانتی در کردی آپ لوگوں نے کہ مجھے انظار کرتے کرتے دوبارہ آنا پڑا ، انہیں تو پاہشام ڈھل رہی ہے گاؤں کے رائے بھی طویل ہیں۔' وہ مخاطب بھلے فضہ سے تھا مگر شکایت ساری کی ساری کویا غانبہ سے تھی، وہ کھبراسی کئی، دیک کررہ گئی، مدد طلب نظروں سے فضہ کو دیکھا، جو بے نیازی کا تاثر دیتی کاند سے اچکا کررہ کئی تھی، غانبیا سے وہاں سے جاتے یا کر دوہری افتاد کا شکار

''سوری.....می*ن آئند*ه خیال رکھوں گی۔''

وہ از حد تنفیوز تھی، منیب چوہدری نے اسے ایک نظر بھی مہیں دیکھا اور لمبے ڈگ جرتا آگ آ مے چل پڑاسٹر ھیاں اتر کر دونوں نیچے آئے تو مما وہیں ان کی منتظر تھیں۔

' بیٹے غانبے کوجلدی ملانے لایا کرو، بلکہ جننی جلدی ممکن ہوا دھر ہی شہر میں شفٹ ہو جاؤ جھن ایک مہینے کے اندر دیکھوغانیہ کیسے مرجھا کررہ کی ہے، ماحول کا فرق کچی کو۔

"ا يلسكوزي آني ، آپ كواين بني كا اتناخيال تفاتو اس كي شادي اس ماحول مين تهيس كرتي تفي جوآ ہے کی بنی کے لئے سوف ایبل مہیں تھا، معذرت کے ساتھ مگر میں واسم طور یہ کہنا جا ہوں گا کہ اس شادی پرسراسر دباؤاورخواہش ادھر ہے تھی،اب بھی اگر آپ کو کسی تھے کا کوئی پچھتاوا ہے تو ان محرّمہ کو میں بہیں چھوڑ جاتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے، بی کوز میں اپنا کھراہیے رشتے چھوڑ کرکسی ا یک فرد کے لئے شفتنگ نہیں کرسکتا، ساری زندگی نہیں، مجھے اور پچھ نہیں کہنا۔' اپنی بات مکمل کرے وہ رکامبیں تھا، آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا، غانبہ جواس دوران پھراسی گئی تھی، تھرا کر ہوش میں آئی، پا گلوں کی طرح اس کے پیچھے بھا گی آئی تھی تو تھوکر کھا کر کئی بار گرتے

بب .....! رکیس مذیب!" اس کا سانس پھول گیا، آواز رندھ گئ، آتھوں تلے اندھیرے چھانے لگے، بیرخیال ہی سراسمیکی کی انتہاؤں تک لے جانے والا تھا کہوہ اسے چھوڑ دے گا،اس سے خفا ہو جائے گا، زند کی میں باقی تو کچھ بچتا ہی تہیں تھا، کچھ رہتا ہی تہیں تھا، وہ کیا کرتی، وہ کیسے

"ننيب! فارگاذ سيك، رك جائيس" وه بالآخراس تك بي كن اس كا بازو پكرليا، منيب جهنجيلا كريلنا، غصے سے مجھ كہنا جا ما، مكراب هينج كيا، آنكھوں ميں آنسو، سرتا ياكرزش زدہ وجود، وہ وافعی قابل رحم تھی یا اسے لگی کہ بہر حال وہ اس پیرا پنا قہرا پناغضب ہیں اتار سکا۔

"معاف کر دیں، پلیز معاف کر دیں، علطی ممی کی ہے، سزا مجھے تو نہ دیں، مجھے تو ہر کز اعتراض نہیں،آپ جیسے رهیں، جہاں رهیں خوش ہوں،خوش رہوں کی،آ.....آپ کواہ ہیں، میں

منا (30) أكست 2016

ONLINE LIBRARY





# يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

# Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



"وولو محل بي اركز كوئي اليي مشقت لونهيل-"

دو کیے نہیں ہے، بس جو میں نے کہد دیا بھر جائی ویسا ہی کرتو۔ "شہیل اس کے ساتھ ہی لگا رہا، دو گھنٹوں میں کپڑے دھل گئے تھے، اس دوران رات بھی گہری ہوگئ، بیسر دیوں کی راتیں تھیں، جلد گہری اور تاریک ہو جانے والی۔

اس کے کیڑے بھیگ رہے تھے، جنہیں بدلنے کی غرض سے وہ اندر آگئی، منیب بیڈ کراؤن سے فیک لگائے کسی فائل میں کم تھا، اس پہرسری سی نگاہ بھی نہیں ڈالی، کپڑے نکالتے واش روم میں جائے بدلتے، وہ ہار ہارچینگی تھی، تپ وہ ذیرا کا ذرا متوجہ ہوا۔

''کہاں جارہی ہواب؟'' غانیہ جوشال کیٹی درواز کے سے نکل رہی تھی اس پکار یہ چونک کر متوجہ ہوئی، بلکہ با قاعدہ جیرا تگی سے بلٹ کراسے دیکھنے لگی، نگاہوں کی غیر بقینی کا عالم بھی اک قیامت رکھتا تھا،حسن و دکشی کے باعث مگر مقابل منیب چوہدری تھا، جس کا دل پھر ہو چکا تھا

''جی؟'' وہ سشدر تھی ہنوز، منیب نے کوفت سے شدید کوفت سے نظریں پھیرلیں۔
''انوہ .....لیٹو ادھر .....مسلسل باہر رہوگی تو شنڈ سے بیار ہی پڑوگی، پھرالگ مصیبت۔'' وہ کنٹی نخو ت سے گویا تھا، غانیہ کوالی ہے جسی نا قدری اور بے اعتبائی کی تو تع نہیں تھی، حالا نکہ ہونی چاہیے تھی، سہیل نے کام نیٹنے پہاسے کچھ دیر چو لیج کے پاس آکر بیٹھنے کی دعوت دی تھی، ساتھ وہ اس کے لئے انڈ سے ابال رہا تھا، دودھ پتی بنارہا تھا، اس تحقی سے زیادہ تو اس کے گھر والوں کواس کا خیال تھا، گر ماگر م چائے کی اس وقت اسے کئی شدید طلب تھی گراسے یہ بھی گوارانہ تھا شاید، دل شکایت سے بھر گیا، مگر وہ اک لفظ نہیں ہولی، پلٹی اور صوفے پہاپنالیاف رکھ کرا گئے لیے لئے ہی سر شکایت سے بھر گیا، مگر وہ اک لفظ نہیں ہو گئے ہی سر تک تان لیا بمحبتوں کا صلہ تھا نہ خدمتوں کا، شاید اسے یو نہی ساری عمر گھلنا تھا، تھل کھل کرختم ہو جانا تھا، دل مالیوں کے م کے اندھیروں میں ڈو بتا جاتا تھا، پرسان حال کوئی نہیں تھا، وہ مکمل طور پہ مالیوں تھا، دل مالیوں کے م کے اندھیر و میں امید کا آس کا نتھا جگنو جگمگا اٹھا، یہی قانون قدرت ہے، کوئی ورکٹر فتہ تھی جب اس اندھیر سے میں امید کا آس کا نتھا جگنو جگمگا اٹھا، یہی قانون قدرت ہے، کوئی بھی کیفیت یا احساس دائی نہ ہو پاتے، جہاں کیا نیس ہوگی وہاں ہی مالیوں و تا امیدی بھی جگہ بھی کیفیت یا احساس دائی نہ ہو پاتے، جہاں کیا نیس ہوگی وہاں ہی مالیوں و تا امیدی بھی جگہ بھی کیفیت یا احساس دائی نہ ہو پاتے، جہاں کیا انسان ہے گر برعتی ہے۔

وہ آنسوؤں میں ڈوپ رہی تھی جب لحاف سرک کراس کے چرئے ہے ہب گیا، وہ یکدم ساکن رہ گئی، وہ تو ہلی تک نہ تھی، پھر لحاف اس نے بےساختہ آئسیں کھولیں، وہ مخض محض ایک قدم کے فاصلے پہ کھڑا اس کی سمت متوجہ تھا، لحاف کا کونہ اس بل اس نے آ ہشکی ہے گرفت ہے آزاد کیا اور پچھ کہے بغیر ہاتھ کے اشارے سے میز پہر کھے بھاپ اڑاتے فل سائز چائے کے گ اور نفاست سے کٹے نمک کالی مرچی کی پھوار سے مہکتے البے ہوئے انڈوں کی جانب توجہ مبذول نفاست سے کٹے نمک کالی مرچی کی پھوار سے مہکتے البے ہوئے انڈوں کی جانب توجہ مبذول کرائی، غانبہ ایک دم ساکن رہ گئی۔

د جمہیں اس وفت ان کی بہت ضرورت ہے، میں نہیں جاہتا بیار پڑو۔' واپس اپنے بستر پہ جاتا ہوا وہ سپاٹ آواز میں کہدر ہاتھا، غالبًا اس کے بےحس وحرکت وجودکو بے نیازی ونخوت سے تعبیر کرتا ہواروڈ ہو چکاتھا، غانبیہ پھر پچھ نہیں ہولی، دل اس ذراسی عنایت پے گداز ہو چلا تھا، سارے

منا (33) أكست 2016

شکر ہے رب سو ہے کا ، تو گھر آئی تو گھر گھر لگا ، آ ۔۔۔۔۔۔ادھر آ ۔۔۔۔۔اپنی دادی ہے لی ، ہرو یلے تھے یاد
کرتی ہے۔ ' وہ خوشی سے نہال اس کا ہاتھ پکڑے دادی کے کمرے میں لے گئیں ، بیٹے کو ذراجو
لفٹ کرائی ہو، وہ جل ساگیا ، ہاتھ میں موجوداس کا بھاری بھر کم بیک جھلا کر وہیں پخااورخود کمرے
میں جا گھسا ، کمرہ ویسا ہی تھا، جیسا ہرروز جیسا ہرروز ہوتا تھا ہے تر تیب، ویران ویران سا، اس نے
طائی تھنجی اور کوٹ کے ساتھ ہی اتار کر بستر پہ پھینک دی ، اس کے گیڑوں کا آخری جوڑا تھا جواس
نے کل پہن لیا تھا، امال سے اب کہال کپڑے دھلتے تھے ، یا دانستہ اسے احساس دلانے کو خفلت
برتی تھی ، کہ وہ اسی بہانے جاکے خانہ کو لے آئے اور بہانہ لگیا تھا، اس نے سے اتار ہوالباس ہی
برتی تھی ، کہ وہ اسی بہانے جاکے خانہ کو لے آئے اور بہانہ لگیا تھا، اس نے سے اتار ہوالباس ہی
برتی تھی ، کہ وہ اسی بہانے جاکے خانہ کو لے آئے اور بہانہ لگیا تھا، اس نے سے اتار ہوالباس ہی
بھی نظر آئے تاگی ، وہ چند منٹوں میں اس کا کئی دنوں کا پھیلا وہ سمیٹ چگی تھی ، دھونے والے کپڑوں
کا ایک بڑا ساڈھیر دروازے کے پاس لگ چکا تھا۔

6ایک بواسا دسپر دروارے نے پال ملک چھ سا۔
درسہیل بھائی پلیز مجھے سرف تو لا دیں، ختم ہے۔' منیب کھانے کے لئے کچن میں آیا تو وہ سہیل سے مخاطب تھی، جو صحن میں چار پائی پہ فرصت سے بیٹھا چاولوں کی فل بھری ہوئی پلیٹ پہ رائع اور سلاد کا پہاڑ بنائے مرغ کی ٹا گئے جھنجو ڈر ہاتھا، اس کام کوئن کرمنہ کا زاویہ بگاڑ لیا۔

''صبح لا دوں گا بھر جائی، آپ نے کون ساابھی کپڑے دھونے ہیں۔'' ''ابھی ہی دھوؤں گی ،سوپلیز۔'' پانی کا بھرا ہوا جگ اور گلاس اس کے پاس دھری چھوٹی میز پہر کھتی وہ رسانیت سے کویا ہوئی، جہاں منیب طمانیت سے بھرا وہاں اماں نے اچھی خاصی حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔

ے اسے ایک مال ہے۔ ''جھلی نہ بن کڑیے! اتنالمیا سفر کر کے تھک کے گھر آئی ہے، بن آرام کر ہشین میں لگواؤگ میں خود تیرے نال۔''

یں ور پر مے ہوں۔ "میرا کوئی کپڑا بھی دھلا ہوانہیں ہے اماں! کتنی الجھن ہورہی ہے جھے میلے کپڑوں میں انداز ہ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔"

اس سے قبل کہ غانبہ کوئی جواب دیتی ، وہ جھلا کر کہتا ہا ہر لکل گیا ،اب بھلاممکن تھا کہ غانبہ ٹک کربیٹھتی ،ا ماں نے بڑے تاسف مجرےا نداز میں بیٹے کی بے حسی کو دیکھا تھا۔

سر کی بالال مے برتے ہا سک برت سروی بیاتی بات ہوڑا دھو کے پھلا دے منیہے کا اپنا ''کوئی جرورت نئیں سارے کپڑے دھونے کی ،بس اک جوڑا دھو کے پھلا دے منیا۔'' امال پتا ہے اسے کہ کپڑے میلے ہیں ، یہ پتائیں کہ نمانی تھی ہوئی ہوگی ، بڑا ہی کوجا ہے یہ منیا۔'' امال بعد میں بھی بہت ویر تک بروبرواتی رہیں ، ہیل نے بغیر کوئی تجرہ کیئے سرف کے پیکٹ لاکراس کے بعد میں بھی بہت ویر تک بروبرواتی رہیں ، ہیل نے بغیر کوئی تجرہ کیئے سرف کے پیکٹ لاکراس کے

موا ہے سردیے۔ '' و بو دوکان بند کرنے ہی لگا تھا، بر وقت پہنچ گیا میں بھیں تو اس کے گھر جانا پڑتا جو گاؤں کے آخری سرے پہ ہے، جو میں تو نہ جانا جاہے ویرا کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو جانا، بھر جائی تو کپڑے مشین میں ڈال میں نکالنا جاؤں گا، تو کھٹکال دینا چھت پہمیں پھیلا دوں گا، تھیک ہے؟'' سب اس سے اپنے اپنے انداز میں ایسے ہمدردی کررہے تھے کہ جیسے واقعی پتانہیں اس پہلا کا کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، جبھی شرمندہ ہی ہوگئی۔

منا (32) أكست 2016

شکوے لمحہ بھر میں زائل ہوئے ،ان کی جگہ خوش امیدی مسرت وانبساط نے لے کی ، بید دل بھی کیسر

اسے جتلار ہاتھا، غانیہ جواس زاویے سے بیٹی تھی ،اس طرح برس پڑنے پہ تھبرا کرمتوجہ ہوئی۔

" کھر کے کام کاج تہاری ذمہ داری ہیں، اگر کروگی تو ہرگز احسان نہیں ہوگا ہم پہ۔" وہ

''شٺ اپ،اک زبان حرکات وسکنات بھی رکھتی ہے، جسے باڈی کنگون کے کہاجا تا ہے ہمہاری

"ننیب پلیز .....اییا کچھیں ہے، جھے بس سردی زیادہ لگ رہی ہے۔" وہ عاجزی سے

" الہیں توجہ دوگی یا میں زحت کروں؟ اور میں جیسے کھلاؤں گاتمہیں شکایت بھی بہت ہوگی۔"

در بعنی تنهیں بیا بھی گوارانہیں کہ میں تنہارا اتنا سا کام ہی کرسکوں؟'' اب کے لہجہ پھر سے

"و پے تو عبت کے بوے دعوے تھے، پانہیں کسی محبت کرتی ہیں آپ۔ "وہ اس پہ نگاہ تو

لجاجت سے منا ہی گئی، جوابا منیب نے اسے کہری بہت اندر تک اِتر فی نظروں سے دیکھا تھا، کچھ

اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا ، غانیہ کوتو لگا وہ مسکرایا بھی ہے ، خفیف سی شرارت جوایں محص کے کہجے سے

تھللی تھی غانبے کو کلکوں کر گئی ، وہ شپٹا کر جائے کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا چکی تھی ،منیب جواسے ہی

تبدیل تھا، ہلکی سی تپش ہلکی سی آنچ کئے ،توجہ کہری انداز شکایتی ، غانبہ کوتو یقین ہیں آیا ، یقین آیا تو

جمائے ہوئے ہی تھا، یہی تھبراہ ب وسراسمیلی کا باعث کم مہیں مرالفاظ کا انتخاب کہے کا تارچ ماؤ

غانيكوتو لكا وه بے موش موجائے كى ، آج اسے كيا موكيا تھا، وہ تو كہيں سے بھي سردممررو اور ير

نخوت منیب چوہدری نہ لگتا تھا مگ اس کے ہاتھ میں زور سے لرزا، جائے چھلک کئی، دل اتنی رفتار

ہے دیھک دھک کررہا تھا کہا ہے لگا ابھی سینے کی دیواریں تو ژکر ہاہر آن کرے گا، وہ ہونٹ جینیج

جرت ہے، اگرتم ہر حرصہ آز ما کرمیرے کھر تک آعتی ہوتو پھراس اعظے اقدام میں اتی قباحت

احساس توہین، وہ مجمد مہیں ہوئی وہ خزال زدہ ہے کی مانند پھر پھڑانے کی، ایسے کویا سنج کی دائی

مریضه بو، آنکھیں کیے کھوں میں سمندر بنی تھیں، ربگ پہلے بالکل سرخ پڑا پھر بکدم اتنا زرد ہو گیا

مہیں آتا تھا، ایبا جارح بےرحم انسان بھی کوئی ہوسکتا ہے،اسے یقین نہ آتا تھا، وہ اگراس کے لئے

مبر (34) أكست 2016

"میری آفر آج بھی ابھی بھی موجود ہے، سردی کم نہ ہوتو میرے بستر میں آ جانا ، ویسے جھے

عائے کا کم اب کے اس کے بے جان ہوتے ہاتھوں سے بالکل چھوٹ گیا، جیرانی ، د کھاور

اس درجہ بے حس، نیاستم اس بہ آز ماتے اسے ذرا بھی اس کی نزاکت وعزت مس کا خیال

در د يكتار با، غانيه كي پليس اس توجه اس عنايت پارز كر عارضول په جيكيس سلسل كانيتي رہيں۔

د بوانہ تھا، بالکل د بوانہ، اسی دل نے تو کہیں کا ندر ہے دیا تھا اسے۔

باؤی لنگو ہے کہ برہی ہے کہ تم اس وقت کیڑے دھوکر ہم پیاحسان تقیم .....

"مم ..... میں نے کب کہا کہ .....

د مكور با تفاء اس حركت بيد مسكرا بث ضبط ندكر سكا-

ين على على الله الما الوكما الوكما الوكما الوكما الوكما

بیتھی تھی ،خود کو ہامشکل سنھالے۔

كُويالهوكا آخري قطره بھي نچوڙ ليا ہو، کتنا ظالم تھاوہ محص۔

تنجائش نكالتا بهي تفاتو اس كو جهكانا جابتا تها، اسے تو ژنامقصود تها، يا پھروہ واقعي اس كا كردار پر كھر ہا تھا، وہ سمجھ ہیں یائی، وہ سمجھنے کے قابل ہی ہیں رہی تھی، وہ نازک تھی، کمزور تھی، جانے کیے ٹوٹ جائے، کب بھر جائے، اسے بہی خوف لاحق ہوا، وہ اس محص کے سامنے جھکنا نہیں جا ہتی تھی، اس ہے بھیک مانگنامہیں جا ہتی تھی، وہ اس کی نظروں سے تو گرہی گئی تھی، وہ اب اپنی نظروں سے گرنا مہیں جا جتی تھی، ہاں وہ مرجائے گی ،مگر جھکے گی تہیں ، وہ سسکیاں بھرتی خود سے عبد یا ندھتی رہی ، وہ محص کب کاسوچکا تھا،اس کے پرسکون خرائے غانبہ کے زخمی دل میں شگاف ڈالتے رہے تھے۔

"بہت تک کرنے کے ہومون سم سے، ایسے تو کوئی ماں یا بیوی کو بھی ہیں ستاتا جیسے تم مجھے.... بھلا ہے کوئی ہات کرنے کی ،بس آرڈر کردیا ، آیا قدر کولے آئیں ، دیکھنے کودل کررہا ہے، اب میں کیسے نہ لائی ، ذراسی بچی ، اسے بھی تو باپ کے مس سے آشنا ہونا جا ہے ، ایک طرح سے تو خوشی بھی ہوئی کہ چلومہیں جارانس کا نہ ہی اپنی بنی کا تو خیال ہے، مرمیری اپنی بھی تو کھر داری ہے، ہر دوسرے دن چھوڑ کر کیسے بھاگی بھاگی آؤں، بس تم اس کا کوئی مستقل انتظام کرلو، س رہے

آیا اینے مخصوص انداز میں بول رہی تھیں ،ایسا انداز جس میں دھوٹس بھی تھی زبر دہتی بھی محبت بھی مان اور لاڈ و دلار بھی استحقاق بھی ، مامتا کاغرور بھی ، جواباً مون نے ایسی نظر سے آہیں دیکھا،

بے فکر ہو جائیں، میں انتظام کر چکا ہوں، اک دو دن کی بات ہے، تب تک تو رکیس گی نا آپ؟ " وہ بچی کے کاٹ یہ جھکا ہوا تھا، انہوں نے خوشگوار جیرت میں کھر کرایے اکلوتے بہت شاندار بھائی کو دیکھا، جواولا دہے بڑھ کرعزیز تھا آئبیں، جوا تناحسین خوبروتھا کہ جسے دیکھنے والا د کیچ کرمبهوت ره جایا کرتا ، جسے بونائی دیوتا ہے تشبید دی جاتی ، وہ تھا ہی اتنا حسین وجمیل ،ستواں ناک مجری بے حد جان لیوا بے حد حسین آجمعیں جن کا جادوسر چڑھ کر بولے، مردائلی کا بے حد

میں تو دوایک ہفتے بھی قیام کرنے کو ہاخوشی تیار ہوں ،تم خوشخری تو سناؤ مجھے، بناؤ واقعی کوئی لڑکی پیند آگئی؟''ان کی آواز میں تو جوائی والی چبکاراور دہکشی کے ساتھ تر مگ اتر آیا،مون تو بھو نچکا

'واف دويو مين آيا، الركي يسند آهي؟ بث واعي؟ "سيدها كفرا موتا وه مششدر موا ألبيل د مکھ رہا تھا، آیا کو یاسر پیننے والی ہو سیں۔

''احمق لڑ کے! شادی کرو گے تو لڑ کی پیند آئے گی تو کرو گے، اتنا تو حمہیں جان ہی چکی میں بھی کہاس معاملے میں ہمیں کچھ ہمیں گر دانتے ،اگر پہلے من مرضی کی تو اب کیسے کسی اور کی پیند قبول ر لو گے، تہمیں تو ویسے بھی پاکستان کی آ دھے سے زیادہ لڑ کیاں پہند کر لی ہیں، جس پہ ہاتھ رکھو

كيب كوائيك آيا، فاركال سيك " وه اتنا جهلايا تها كمرول كے استے فرق كو خاطر ميں

مِنْ (35) أكست 2016

لى اور يقييناً بيه آب كوا جهالهيس لكے گا۔

وہ با قاعدہ رور ہی تھی مون اس دھمکی میں آنے والا بھی تہیں تھا مرآ گیا تھا، اس سے اللی مج وہ لندین کے ائیر پورٹ یہ جہاز سے اترا تھا تو اپنے آنے کی اطلاع کرنا ضروری خیال ہمیں کیا، مگر وہ وہ تھی جس ہوا تیں اس کی خوشبو سے آگاہ کیا کرنی تھیں ،خودکوسیاہ لبادے میں چھیائے وہ اس لڑی کا ساہی میں نہاتی تھی پر چھا تیں بھی محسوس نہ ہوئی تھی جسے وہ جانتا تھا، وہ تو اجز ا ہوا در خت تھی، جس کے بھی رنگ اور پھول جھڑ گئے تھے،ساری بہاریں رخصت ہوچل تھیں، بربادی دائی بربادی

"صاحب! آپ آ مح صاحب!" وه كيسے بانابانداس كى جانب ليكى تھى، كويا كما بھى كلے لگ جائے کی ، دھاڑیں مار کرروئے کی تو پھروہ خود بھی جیب نہ کرایائے گا، وہ کتنا تھبرا گیا تھا، شیٹا كيا تها، دونول باتھ بے ساختة اٹھا كراہے فاصلے بيروك ديا۔

"من ایزد سے ملنے آیا ہوں، پلیز اسے بلواؤے" وہ سرتا یا بیگانہ تھا، لہجہ تک بیگا تلی سے اجنبیت ہے لبریز، وہ آلھوں میں آنسو کئے اسے دیستی رہی، پھرمنہ پہ ہاتھ رکھے دوقدم لڑ کھڑا کر پیچے ہوئی، وہ کھڑے شہتر کی مانند کرنے کوھی جب کسی مضبوط سہارے نے پیچھے سے اسے كاندهول سے تقام كرصوفے يہ بھايا ، اس كے رج بست كال نرى سے اسى مضبوط تو انا كرم باتھوں

'ریلیس'' وہ کتنے زم انداز میں تسلی دے رہاتھا، جوہوکر نددیتی تھی، جواب کسی طور تہیں آ سلتی تھی، وہ چھٹی چھٹی آلھوں سے اسے دیکھتی رہی، کوئی اور وفت ہوتا تو اس کی اتنی قربت ملنے پر حواس کھو بیھتی ، کیسے بحال رکھتی ،اب بھی ہے اختیار سکی اور ٹوٹتی شاخ کی ما نند ڈ ھلک کراس کے شانے سے لکتے ہی زارو قطار رونے لی، وہ تسمسایا تھا،خود کو چھڑانا جاہا، مگر وہ حواسوں میں ہی تو مہیں تھی، ان محوں کی تھوج میں تو وہ صدیوں کا سفر طے کر آئی تھی، پھر بھی کو وصال کا لمحہ اس کے وجود كوبيل مهكاسكا تفا-

" معاف كر دين صاحب! علطي هو كئي، علين علطي ، مكر بهول جائين ، اب صرف وه هو گا جو آپ جا ہیں گے، پلیز معاف کر دیں، سب بھول جا تیں۔ "آسو، آہیں، سسکیاں، بے پیک، وحشنت مي وحشت ، وه واقعي حواسول مين مبين ربي هي -

" كنشرول بورسلف اور بميشه كوس لو، اب كوئى از الرجيس ، اسلام ميس طلاق كے بعد كوئى تخوالش مہیں چتی ، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔'' وہ زبردسی اسے پیچھے ہٹا کرخود فاصلے پر ہوا، جبکہ وہ وحشتوں بانت وحشتوں میں مبتلا ایسے بے ساختہ و بے اختیار رونی کو یا کل متاع کٹ رہی ہو۔

" پلیز ..... پلیز جھے مت چھوڑیں صاحب! مجھے آپ کی ضرورت ہے پلیز، آپ کے بغیرم ربی ہوں، بالکل مرجاؤں گے۔ ' وہ آیسے کہدربی تھی اگر بات نہ مانی گئی تو ابھی جان سے چکی جائے کی، وہ چند کمح ساکت نظروں سے اسے دیکھتار ہا، پھرایک جھٹے سے اٹھ کر چلا گیا، وہ یونکی بیمی پاکلوں کی طرح بین کرتی رہی اسے نہ پانے کا خیال دوبارہ نہ بانے کا خیال سوبان روح تھا، جو پورے وجود میں پارے کی مانند بے چیناں بھررہا تھا، وہ عش پیشش کھاتی تھی، بیروہ کیا کہہ گیا

منا (37) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

لائے بغیر ایک طرح سے الہیں جھڑک ڈالا، پھر الہیں ہرٹ ہوتا محسوں کرکے عجیب سی دل کرفنی میں گرفتار ہوتا قریب آیا اور اپنا مضبوط آئی بازوان کے شانے بدرراز کرتا خود سے قریب کرتا ہوا بے حدید برسی اضطراب بھرے انداز میں کویا ہوا تو لہجداز حدمدهم اور برملال تھا۔ "إربارايك بات كركے محصے تكليف كيول ديتي بين آيا، جبكہ جائتى بھى بين ميں اب شادى مہیں کروں گا، پھراس بات اور میں انتظام مطلب کورٹس کی بات کر رہا ہوں، آپ کدھر پہنچ

كيون ..... كيون مبين كرو كے؟ اجھى جوان ہو، اربے بيس سال عمر ہى كيا ہوتى ہے؟ برباد كرو كے جواتى؟ ايساطلم نەكرومون، كيون تمين.....

" آیا! پلیز لیودس، ابھی اس ٹا کیک کوکلوز رہنے دیں، گزارش سمجھ لیں۔ " وہ جیسے گز گڑایا تھا، آیا دکھ سے مجمد ہو سئیں، پھر ایک لفظ نہ بولیں، دونوں اپنی اپنی جگہ اذبت میں آ گئے تھے، وہ آتھوں یہ بازور کھے اندھیرے میں پڑا تھا، کیسا تیم جان ہور ہاتھا، یاد جسے وہ خاطر میں نہ لاتا تھا، كردانتا فه تھا، اس بل ول سے ليك جانى تھى، بالكل فرحت عباس شاہ كى اس ول سوز تھم كے

> وہ مہی ہے چلو فرحت ہوا کے ساتھ چلتے ہیں میں فامنی سے اس کے ساتھ چل دیتا ہوں بجھنے کو وہ مجھے سے بو بھتی ہے تم کہاں غائب ہوصد بول سے میں کہتا ہوں ہزاروں وسوسول کے درمیاں کم ہوں

وہ کھے ہے او چسی ہوات کی بے چینال کیا ہیں علی کہا ہوں دوں مدر اور کے دل عن ہولی بیان اور اور اور اور اور اور کی اور اور کیا ہے

میں کہتا ہوں جودل کا اور م کا ہوتا ہے مصیبت میں وہ جھے ہے ہو گئی ہے بادلوں کی مر اتنی ہے سی جامل تاریخ عطائی ایس کوت کی ہے

وہ بولی دل کو کوئی بے وجہ سے خوف رہتا ہے میں کہتا ہوں عشق تو ہے باک لوگوں کا ہی شیوہ ہے

اس نے کروٹ بدلی تو بے ساختہ کراہ لیوں سے چھوٹ تکلی، آ تھیں کسی یاد کی انگاری سے جل رہی تھیں، وہ اب پلٹنا نہیں جا ہتا تھا، اپنے بیٹے کی خاطر بھی نہیں، شاید واقعی کمزور ہو گیا تھا،

تو منے سے ڈرتا تھا، حالانکہ وہ متعدد پیغام دے چی ھی۔ " آجا تیں صاحب! ایک بارآ جا تیں، بس ایک جھلک اور پھیجھی نقاضانہیں۔ "اس گزارش میں کتنی بے جارگی اضطراب وحشت اور بے بی تھی، وہ جان سکتا تھا، جھی نہیں جانا جا بہتا تھا، پھراس نے وسملی دی سی۔

" آب کوآنا ہوگا صاحب، ورنہ میں آپ کی کھڑی کردہ ساری دیواریں ڈھا کرخود آ جاؤں

عنيا 36 أكست 2016

تیا، جوملی جمیں تھی، آنسو تھے کہ بہے جاتے تھے، لیسی بے بسی تھی، اسے تو خود کوسلی دینا بھی نہیں آتی

"چھوڑیں مجھے، یا گل ہوئی ہیں آپ تو۔" سلیمان جھلایا اور ایک جھلکے سے اسنے کوٹ کی آستین چیزا کر کمرے ہے ہیں کھر سے اور اس شہر سے اس ملک سے ہی چلا آیا ، اب اے لگتا تھا، وه بھی بائے کرنہیں جائے گا، وہ لاکی واقعی حواسوں میں نہیں تھی، وہ مزید نقصان نہیں کرنا جا ہتا تھا، مزیدخوارنہیں ہونا جاہتا تھا، ادھر کی بے قراری ادھر بھی متقل ہورہی تھی، پہلے وہ دکھ میں مبتلا تھا، اسے اس سے محبت ہی نہ تھی ، جبی اتن آ سانی سے دستبر دار ہوگئی، اب احساس ہواعلظی این تھی، وہ اسے سمجھا تھانا اس باکل دیوانی لڑکی کی محبت کو۔

كيا د كه تقاكه يكدم فيصله كر ڈالا بطعي دوٹوك فيصله، اسلام ميں يونمي تو ايك ساتھ تين طلاق دين كويند مبين فرمايا كيا، وه يهي نا پنديدهمل سرز دكر بينيا تفا، يهلي صرف ادهر عمر جركا بجهتاوا تفا اب به پچهتادا ادهر بھی تھا، ادهرتو پھر بھی زندگی مقصد رکھتی تھی،عزائم رکھتی تھی، ادهرتونری دیوا تگی تهي، وحشت ہي وحشت تھي، نقصان ادھر مہيں ادھر ہوا تھا بڑا، ملال تھا کہ بڑھتا جار ہا تھا، تا سف تھا كه كبرا موتا جاتا تقا-

(باتى الكے ماه)

ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزاح سفر نامے اردو کی آخری کتاب آواره گردکی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطه کے تعاقب س، طلع ہوتو چین کو چلئے ، تکری تکری پھرامسافر، شعری مجموعے اش بہتی کے اک کو ہے میں ول وستى الاهور اكيدمي ٢٠٥٠ سركار رو ولا مور

مُنا (39) أكست 2016

تھا، طلاق کے بعد مخیائش نہیں بچتی۔ "کيول جين پچتي ، پچني حاسي-"

وه نومسلم تھی، نومسلم بھی آیسی جواسلام کی محبت میں جیس ایک خاک کی محبت میں اسلام قبول کرتی ہے، اے کیا پتا اسلام کے اصول وضوابط کا، وہ اسے یہی تو سکھانا جا ہتا تھا، وہ توجہ دیتی تو سیستی بھی، توجہ ہی نہ دی، وفت ریت جبیبا تھا، تھی ہے چسل گیا، اب ہاتھ خالی تھا، دِل خالی تھا، دامن بھی خالی تھا، وہ او کھڑا کر چلتی کھڑ کی تک آئی، سائس دفت ہے آئی تھی، طلق سائس تھیجنے کی مشقت سے زحی ہوا جاتا تھا،لبولہان ہو چکا تھا،اذیت سی اذیت تھی، پردہ بٹایا کھر کی کانیتے ہاتھ سے کھولی، باہر بادل چھاتے ہوئے تھے، میٹالا سااندھرا ہرطرف پھیلا تھا،سرمی ملکے بادلوں کے ادھرے ادھر منڈ لاتے غبار اور شام کی صلی سیا صیاب خوشبودار ہوا کے پھر مرے ان اندھروں کو اور بھی جاذب نظر بنارے تھے، اس نے وہیں سے سلیمان کوایز دے ہمراہ الیسی میں جاتے دیکھا تو ساکن بلکوں سے دیکھتی رہ گئی، زندگی اس محص کو ذات سے ساتھ ہے منسوب تھی، ورند چھ مہیں تھا، سب حتم تھا، اس نے پھر جانا، پھر سمجھا اور جیسے خواب سے جاگ اھی، چونک پڑی، ا پیدم پلٹی اور تیز تیز چلتی بلکہ وحشت سے بھا گئی باہر آئی، بھی اس کے ہرانداز ہرادا سے زاکت بلتی تھی،اب وہ سرایا وحشت هی،خود سے بے برواه-

الیکس کا درواز ہ ایک دھاکے سے کھلا ،سلیمان ایز دکوبستر پالٹار ہاتھا،اس مستا خاند مداخلت پ چونک کرسیدها ہوا، اس نے دیکھا اس کی سی شخصیت کا تاثر پورے ماحول پہ چھایا محسوس ہور ہا

تھا، وہ یک تک اے دیکھتی پھرسب بھو گئے گئی، اپنی آمد کا مقصد تک۔ خوب صورت، او نچا لمبا پرکشش نفوش اور سیاہ آٹکھیں اور آٹکھوں کی بے تحاشا چک وہ متوجہ ہوا اور پھر ہے لاتعلق ہوگیا، شاپذ نہیں یقینیا وہ اس تشم کی متاثر کن نظروں کا عادی تھا۔

"میں مہیں اب جانے ہیں دوں کی صاحب، ہم پھر سے اکتھے رہ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں نا؟ "وه بولى نهيس روئي تھي، سيكي تھي، سليمان ايك دم مزيد شنجيده ہوا، اس نے سرنفي ميں بلايا-" بہیں۔" ایک لفظی مرفظعی جواب، وہ بدی تیزی سے بیدی شدت سے نوٹ کے جھری۔ د کیوں مہیں ، صاحب مان جاؤ ، میں مان کئی کے ملطی پیھی ، کسی زعم میں مبتلا ہے ملطی کر گئی ، میہ سجھتے ہوئے کہ میں طلاق کا مطالبہ کروں کی تم آپ پسیا ہو جاؤ کے ، مرآپ نے تو سارے دھا گے ایک ہی جھکے سے توڑ دیے، ہرز بحیر کا بھیلی۔ "وہ کتنے ریج کتنے دکھ میں جتلا ہوئی کہدرہی تھی، سلیمان کاچر ہ متغیر ہوا، چند ٹانیوں کو ہونٹ جینج گیا، یوں جیسے الفاظ کے تاثر سے نکل نہ یا رہا ہو۔ ''یہاں سے جاؤ، اب جو ہونا تھا ہو چکا، مزید کچھہیں ہوسکتا، مجھو بات کو'' سلیمان بولا تو آواز بوجل مى،اس يرالثااثر موا، ده ايك دم پيخى -

دومبيل مبيل جاؤكي- "وه بري طرح بمفري-" بھے ہر قیت ہے آپ چا ہے ہوصاحب، ہر قیمت ہے، ہیں تو ابھی کیبی جان دے دول کی، مہیں جی سی آپ کے بغیر۔ "وہ کیے سیک رہی تھی،اس کے کوٹ کی آسٹین میٹی کرروئے جارہی ، تھی، دل اک گذا کر تھا، فقیر ہوا جاتا تھا، سوالی بن بیٹھا تھا، توجہ کے محبت کے سکے کی خاطر کڑ کڑا تا

(38) أكست 2016

می جان اکرنی مرے ساتھ دروازے پرنظریں كاڑھے يوں بيٹھے تھے كہ كويا لمحەبھر كى دير ہوئى تو بینظارہ ان سے چوک نہ جائے، امیر احمر سنی بار ان کوآ کرسمجھا چکے تھے کہ وہ اندر اپنے کمرے میں آرام کریں مرانی جان کا ایک ہی جواب تھا۔ "ارے بھے پھے ہیں ہوتا، میاں اس عمر میں تم ہے پنجہ کڑاؤں تو جیتوں گا میں ہی، میں جب تک اینے شیر کو دیکھ نہ لوں ،اسے اپنے سینے سے نہ لگالوں ، آرام حرام ہے جھے پر۔ 'الی جان كت كت بان لك لوعفت بيكم في اميركو اشارے سے الہیں مزید اصرار کرنے پر مجبور کیا، راحیلہ جواب تک خاموشی ہے بیہ منظر دیکھ رہی تحسن مسكراني موني قريب چلي آئيں۔ " ''بھائی جان آ ہے فکر کیوں کرتے ہیں ، ہمارا عفان آرہا ہے تا، دیکھنے گابہ توانائی بیہ جوش مزید بو ھےگا،آپ نے سنامبیں اصل سےسود بیارا

طاہر ولا کی رونق آج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، بیرونی دروازے سے لے کر اندرونی رامداریوں تک حملی سرخ غالیج بجھائے گئے تھے اور غالیجوں کے کناروں بر آرائتی چھولدار مملے ائی بہار دکھا رہے تھے، کشادہ بال جواس کل تما کو سے وسط میں واقع تھا، بڑے بڑے فاتوس لكا كراس فتررروش كرديا كيا تفاكه آعصيل خيره ہونے لکیں تھیں، مہمانوں کی آمد شروع ہو چی تھی، بادر جی الرث ہوئے ہوئے تھے، دیمی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں اعلان عام کر رہی تھیں کہ آج طاہرولا میں جشن منایا جارہاہے، عفان احمد کی آمد کا جشن عفان احمد جواس وسیع و عریض کوهی کا اکلوتا وارث تھا، آج لندن سے ا بنی تعلیم ممل کر کے واپس آرہا تھا۔ اس کے انتظار میں اپنی نظریں اور دل

بچھائے اس کے پیارے اس کے الی جان اور می

مكيل ناول

Downloadedikom Paksociety.com

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN







ہوتا ہے،آپ باپ ہیں تو وہ دادا دادی، رہنے دیجئے ، اچھاہے دل بہلاہے درنہ دیسے تو تمرے میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔"

" تھیک کہتی ہوراحیلہ،خون میں بردی کشش ہوئی ہے، اس لئے کہتے ہیں شاید لا کھ دوری ہو، فاصله ہومگر بیخونی رشتوں کی ڈورجھی نہیں ٹوفتی۔'' بہن کے سمجھانے پر امیر بھی پرسکون ہو کر بیٹے گئے تو عفت بیلم بھی میا کا اطمینان و مکھ کرمطمئن ہو کئیں اور انتظامات و مکھنے کچن کا رخ کرنے ہی لکی تھیں کہ یکا کی سی خیال نے ان کے قدم جكر لئے وہ واليس مليك كر اپني نند راحيله كے

"ارے راحیلہ،علینہ نظر نہیں آرہی۔" " ال بھابھی وہ ذرا یاور بھائی کی سمن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس کئی، گرمی بڑھ کئی ہے تا ہمن کے دن بھی چڑھ رہے ہیں تو آج ذرا طبعت زیادہ کڑ برد ہورہی تھی اس کی ، میں نے کہا ڈاکٹر کو دکھا آؤاحتیاط توعلینہ کا فون آیا تھا کہڈاکٹر نے چھ در کوروک لیا ہے ممن کو، چھے کی لی باتی ہوا ہے۔" راحیلہ نے سرکوشی میں تفصیل دیجے، اردكردمرد يح توكرسب بى موجود تصاوران كا خاندان بهت تهذيب يافته تھا۔

"اوہواللہ خیر کرے، چلوٹھیک ہے، میرے خیال سے سفق بھا بھی بھی اسی وجہ سے مہیں چیجی الجھی تک، مال ہے ناں اور حمن کا پہلا پہلا كيس-"راحيله كے ليج ميں جھانی كے لئے فكر

" الى اسى لئے تو ميں نے بھا بھى كوساتھ مہیں جانے دیا، وہ ویے ہی ذرا ذراسی بات پر ہاتھ پیر پھلا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اب تک ویسے ہی شور بھی ہے، کہیں طبیعت اوپر نیچے ہو گئی تو بینی کو دیکھیں گی یا خود کو '' راحیلہ بھی نند کے لئے متفکر

''احیما کیا،میرے خیال سے یاور بھالی جی اس کئے مہیں آئے، اچھا تمہاری باقی دونوں بچیاں کہاں ہیں؟" راحیلہ نے فروا اور مسکان کی بابت دريافت كيا\_

''وہ دونوں کو چنگ سینٹر میں ہیں، ایکسٹرا کلاسر چل رہی ہیں، بس ہفتہ رہ گیا ہے ان کے پیر میں، ان کے ایا ان دونوں کو لیتے ہوئے ہی

"اجھا چلوٹھیک ہے، ابھی تو عفان کے آنے میں جار کھنے یاتی ہے، تم ذرااماں جی کے پاس بیچھو، میں چن میں جھانگوں، باقی مہمان بھی آہتہ آہتہ آتے جارے ہیں، کری بہت ہے، محتثراسروكرواؤل

"امال جي تو قرآن ياك يره راي بي، الہتی ہیں اینے یوتے کی خبریت سے چہنے کی دعا میں کر رہی ہوں، تم مجھے ڈسٹرب بنہ کرو، تو میں بھی آپ کے ساتھ چن میں ہی چلتی ہوں فارغ بيهي مون، پچه مدد بي كرا دون-" راحيله نے بینتے ہوئے کہا تو عفت بھی مسکرا دیں اور

· · پلیز سمن آنی تھبرا نیں ہیں ، سب تھیک ہو جائے گا، میں فون کرتی ہوں ممانی جان کو۔'' علینہ نے اسر بچر پر لیٹی من کے ماتھے یہ آیا ہیدنہ تشو پیرے صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ جو پہلے ہی اس چونیشن سے کھبرائی بھی تھی اور بھی کھبرا

''مہیں پلیز علینہ، ای کے مزاج کا تو پت

"اوہ ہاں، بیاتو ہے، اچھا ایسا کرلی ہوں ای کونون کرکے ساری صورتحال بتانی ہوں اور آپ پلیز میکشن نہ لیں ، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تا۔'' علینہ نے من کا ہاتھ تھام کرا سے سلی دی۔ "علينه آني أيم سوري ذير، آج عقان آر ما ہے اور مہیں میری وجہ سے یہاں رکنا یو رہا ہے۔' سمن کا دل دکھا ہوا تھا تو بات ہے بات آتھس بھرے جارہی تھیں۔

"افوه ليسي غيرول والى بالنيس كرربي بين آپ،ایخ کس لئے ہوتے ہیں،ابھی اس وقت آب کومیری زیاده ضرورت ہے، وہ لہیں بھا گا تو

مہیں جارہا۔' ''مگر پھر بھی۔''سمن نے پچھ کہنا چاہا تو علینہ نے اس کے لبول پر ہاتھ رکھ دیا۔

"بس ابآب جي كركے ليك جائيں، لی ریلیس سب تھیک ہو جائے گا میں جلدی سے ای کوتون کردوں ، نرس فائل کے کرآنے والی مو ک، پھر آب کو وارڈ میں شفث کرنا ہے تو میں يزى موجادك كى-"

"او کے ""من نے آہنگی سے کہا تو علینہ اس کا گال معیقیا کرایرجسی سے تکل کر باہر آئی اور تیزی سے تمبر ڈائل کرنے لگی ہمن کی حالت اورموجوده بچونيشن سےاسےخود خاصا يزل كرديا تھا، لائن ملتے ہی اس نے بنا سلام کیے، راحیلہ کو ساری خبر کوش گزار کی تو پہلے تو انہوں نے اسے

" بيكيا طريقة بعلينه، برحال مين ايخ حواس قائم رکھناسیکھواور یوں اچا تک ایسی جبریں سایا کرتے ہیں، خبر میں اسینے طور بھا بھی کوفون كركي بتالى مول تم جب تك وبين ركو، كمريس ومال چیچی مول، رات میں رک بھی جاؤں کی بتم اسيخ ابو كے ساتھ يہال واليس آ جانا سب يوجھ

کی صورت میں اولا دخر بیدھی، بہت مجبوری میں اسے سی قابل بنانے بیرون ملک تعلیم کی غرض حياً (43) اكست2016

ہی اہیں اٹھادیا جائے گا۔

جی رہے بی تہارا۔"

نرس کود میر کرون آف کر دیا۔

" سوري اي اصل مين من آني كي حالت

دیکھ کر میں بھی گھبرا کئی تھی ، اچھا نرس بلا رہی ہے

المين وارد مين شفت كرنا ب، مين بعد مين بات

كرلى جول، الله حافظ، علينه في قريب آني

\*\*

امال فی کوئی بیسویں دفعہ عفت سے کہدرہی تھیں

كو فك بوئ، ائير يورث بھى نه ينتي مول

مل بيت كي مول ، كيا بنا وَل دلبن بيكم، بهار جيسا

لگ رہا ہے یہ وقت کہ سرک کے ہی مہیں دے

رہا، تھک کی ہوں، جانے کب آئے گا میرانعل،

میراعفان ''امال کے کہتے میں عجیب بے جارگی

هي، عيفت بيكم كالبهي دل مسوسنے لگا، دل ميں

سوچے للیں واقعی نے بوے ایک سے ہوتے

ېي معصوم ، جن کاسمجھنا جھی مشکل اور جن کوسمجھا نا

مجھی مشکل، بہر کیف انہوں نے کسی طرح سمجھا

بجها كراور بهلا بهسلا كرامال في كوجوس ديا اورتفور ا

لٹا دیا، امال لی بھی ضد کرکے وعدہ لے کر میتیں

اوراس شرط برآ تکھیں موندیں کہ عفان کے آتے

آئیں مرخودان کی اپنی حالت بے قرار ھی ، اکلوتا

بیٹا جو پورے خاندان کی آٹھوں کا تا را تھا کیونکہ

تمام بہن بھائیوں میں صرف امیر کے ہی عفان

عفت بیلم الهیل تو آرام کی نیت ہے لٹا

اور عفت ان کی بے چینی پر مسکرار ہی تھی۔

''اور کتنی در کیے گئی ذرا یو چھو تو سہی۔'

"ارےامال لی ، ابھی تو آ دھا گھنشہ مواامیر

"احیما جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ لئی

تى بوجائے كى۔

دونوں چن کی طرف چل دیں۔

ہے مہیں کس قدر کھرا جاتی ہیں ایسے میں مینش سے لہیں شوکراپ اینڈ ڈاؤن ہوئی تو اور مصیب

منا (42) أكست 2016

یسے بھیجا تھا،خود عفان بھی خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لئے باہر جائے تا کہ آگراہے خاندانی برنس کواچھی طرح سنھال سکے،اکلوتا ہونے کے ہاوجود وہ سعاد تمنیہ اور قرما نبردار تھا شایداس لئے باہر کی رنگینوں میں کم ہونے کے بچائے وہ حسب وعده واپس آرم تھا، عقت بیلم نے تو با قاعدہ منکرانے کے قل پڑھ ڈالے کیونکہ وہ عفان کے بیرون ملک جانے کے سخت خلاف تھیں بلکہ چھ دن تو انہوں نے شو ہراور سٹے سے بات بھی نہ کی مکرآج اس کے استقبال کی تیاریاں دیکھ کراور خوداس میں حصہ لے کروہ بہت شادومسر ور تھیں، سب ہی اہیں خوش قسمت گردان رہے تھے کہ اكلوتا بينا مكر بحرجهي لائق فائق اورفر مانبر دارسيوت یایا تھا عفت بیکم نے، وہ خود تمام انتظامات پر کری تگاہ رکھے ہوئے میں، خاندان کے بھی لوَّك جمّع تقے،عفان كانتھيال بھى اور ددھيال بھى ، سب بي بهت المحصے تھے، كوئي خاندائي بعض اور عدوات ند تھی نہ روایتی انا پرستی و جھکڑ ہے، اس کئے خاندان وا قارب میں شامل افراد کی تعداد وسیع تھی، وگرنہ آپس میں پہلھیں ہوں تو برے بوے خاندانوں کے شیرازے بھر جاتے ہیں، كيونكدايسے ميں نه دلول ميں محبت موتى ہے نه احساس، نەلحاظ نەمروت،روايىتىي دراصل بۇوں سے قائم دائم رہتی ہیں جو بچوں کو بیسکھانی ہیں کہ بہتہارے اینے ہیں ان سے ہر حال میں جر کر رہو، ورنہ جہاں بچوں کے دلوں میں نفرت کے چ بودیجے جاتیں کہاس ہے کم بات کرو، فلال سے دور رہوتو بیجے فرق کرنا، فاصلہ رکھنا سی جاتے ہیں، ہر کسی کو اس کا جائز مقام دیا جائے تو کسی کو مجھی مشکوہ مہیں ہوتا ، امال بی نے مجھی عفت ہیم کو آتے ہی کھر کی جابیاں سونب دیں کہاہم اس کھر کی مالکن ہو، کیونکہ وہ بڑی بہوتھیں مرعفت

بیکم نے کسی جانی کا استعمال اماں نی کی اجازت اور دوسری بہوؤں کے مشورے کے بغیر نہ کیا تھا سوآج بھی سب میں گئے جوڑ قائم تھا،خوشیاں جب ہی تو دوبالا ہونی ہیں جب اس میں مارے اسے شامل ہوتے ہیں، عفت بیلم بھی اس کئے خوش محی*ں کہ*ان کی خوتی میں سب ہی لوگ شامل تھے جو بہت ی دعاؤں کا ہار لئے ان کے سیٹے کوخوش آمدید کرنے کھڑے تھے، سو انہوں نے جھی میمانوں کی خاطر مدارت بھی کوئی کمی نہ چھوڑی

ہرآنے والےمہمان کو وہ خوداٹھ کر ویکم کر 🦳 رہی تھیں، اپنی تکرائی میں کرمی میں آنے والے مېمانوں کو جوسز سروکروار ہی تھی ،اماں بی کوسلا کر وه دوباره کچن مین آ کتین تھی جہاں برانی ملازمه حاجرہ اور اس کی بئی مینو کام میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے فرت سے کیاب نکال کر حاجرہ کو پکڑوائے اور تلنے کی ہدایت کی اورسلا د کائتی مینو

رف آسیں۔ ''مینو بیٹا قاشیں تلی رکھنا، موٹے قتلے التحصيبين لكتة سلاد مين ـ"

"اچھا جی۔" مینونے آہستگی سے جواب دیا تو عفت بیلم نے مسکرا کراس کے سر پریاتھ پھیرا تو وہ بھی مسکرا دی ،عفت بیکم نے اسے بھی توكر تهيس جانا چقا، دونوں ماں بيٹی جھی خوب وفا دار ثابت ہو تیں قیں۔

"بي بي جي عفان ميال كب تك آئيس كے " حاجرہ نے كياب تلتے ہوتے يو جھا۔ ''بس چینجنے ہی والے ہو نگے ، دعا کرو خیر و عافیت سے بھی جا میں۔''

" آمین ، اب تو خوب برے ہو گئے ہوں ك، جب ك عقو سوابوي برس ميس تقي حاجرہ کے لیجے میں عفان کے لئے محبت تھی،اس

نے بھی عفان کو کودوں میں کھلایا تھا۔ ''ہاں بس عاجرہ بی وقت ایسے ہی گزرجا تا ہے، بیمینو دیکھیں نا آپ کی کودوں میں آئی تھی، آج آپ کے قد برابر ہو گئی ہے ماشاء اللہ ' عفت بيكم نے كہاتو مينوشر ماكر مكرادي\_ "اجها ميس ذرا باهر چكر لكا آؤن، جاول عفان کی آمد کے بعد ہی بھلونے جاتیں گے۔" عفت بیکم ہدایت دیتی ہوئی چن سے باہر آئیں . توراحيله كوتيزى سےخودكى جانب آتا دىكھ كررك

" بھامھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے؟" راحیلہ کے کہے میں فکر تھی ،عفت بیکم کھبرا لیس۔ " کیا ہوگیا؟ خبریت؟"

''وہ سمن کا لی لی ہائی ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز اسے ایڈمٹ کررہے ہیں کیونکہ لی بی تنظرول مبين ہوا تو خدانخو استہ ماں اور نجے دونوں کی جان کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔

"اوموراحيله! ميرتو واقعي يريشاني والي بات ہے، بھا بھی تو الی صورتحال کا س کر اپنی ہی طبیعت خراب کر ڈالیں گی، ایسا کروئم ہی چلی جاؤ، علینہ جھی کی ہے وہ کسے ساری پہوئیشن بینڈل کرے گی۔"عفت نے سوچتے ہوئے کہا۔ "میں بھی بیاسوچ رہی ہوں، مریبال عفان آنے والا ہے،سب جمع ہیں تو.....''راحیلہ نے الکتے ہوئے کہا، کچھ بھی تھا، معاملہ تھا سمرهاني كامعامله تفار

"ارے راحلہ کیسی بچوں جیسی باتیں کرتی ہوتم، ماشاء الله فہم ہو، اس وقت سمن کو تمہاری ضرورت ہے، ایسے وفت میں اپنے ہمیں کھڑے ہوں کے تو کون ہوں کے اور عفان کہیں بھا گا تو تہیں جارہا، وہاں سب خیریت رہے تھی بیٹی خیرو عافیت سے فارغ ہو جائے، میددعا اور کوشش کرو

چلو اب جلدی نکلو، ڈرائیور تو ہادی کے ساتھ ائیرپورٹ گیا ہے، تو تم ایبا کروامیر کے ساتھ چلی جاؤے" عفت بیکم نے کویا منوں میں سارا

مسئلم کردیا۔ ود شکرید بھامجی، آپ نے تو میری ساری فكر دور كر دى، ورنه مين سوچ راي تفي، دونون طرف ہی بھاوجیں ہیں، کیا کروں، کیا نہ كرول؟" راحيله في بينة موع كما توعفت بهي مسكرادي\_

"خاصی بیوتوف واقع ہوئی ہوتم، رشتے نبھانے کا یہی تو اصل وفت ہے، ویسے بھی راحیلہ حق کا تقاضا ہے ہے کہ اصل ضرورت مند کی طرف نگاہ کی جائے، تم نے سامبیں، نیت صاف تو منزل آسان-"

"بالكل محك كها آب في جليس ميس جلتي بول، الله حافظ " را حيله كهه كرم و ليس ''الله حافظ'' عفت نے یا آواز بلند کہا

\*\*

"السلام عليكم عفان بهائى! خوش آمديد\_" ہادی نے عفان کوآتے دیکھا تو آگے بڑھ کر گلے

" آئی ایم فائن برادر، تم سناد؟ اسلیآت ہو؟" عفان نے جوانی مصافحہ کرتے ہوئے

" المير مامول تو كهدر التي تق آن كو، میں نے منع کر دیا، کرمی بہت ہے۔" ہادی نے اس کاسوٹ کیس این طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ 'پياتو ہے، بير ہے دويار، آئي کين بيندل اث (میں اسے پکر سکتا ہوں)۔" عفان نے سوٹ کیس واپس اپن طرف تھینجا تو ہادی نے اپنی كرفت بيندل يرمضبوط كرے اس كى كوشش

حُنّا الست2016

کاسب ہیں۔''ہادی نے تھیرے ہوئے لیجے میں حواب دیا۔

نا کام بنادی۔

''ارےعفان بھائی، فیک اٹ ایزی، آپ

"أل بال يه بهي خوب كهي-" عفال معنى

ابھی سفر سے تھے ہوئے ہیں اور پھر ابھی تو

خیز بلنی ہنیا تو ما دی جھی مسکرا تا ہوا گاڑی کی طرف

بره مركبا، دونول كارى مين بينے اور كارى كھركى

طرف روال دوال مولئي، عفان بري رجيبي اور

غور سے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، گاڑی کی کھڑی ہے

نظرآنے والے مناظر کو کہاس کے لئے نے میں

تھے مرآنے والی تبدیلیاں اسے کافی متاثر کررہی

نے ہادی کو مخاطب کیا جو خود بھی دوسری جانب

سے باہر ہی دیکھر ہاتھا۔

ملجح مين جواب ديا

" كرا يى كافى چينج موكيا بيسي ؟" عفان

"إلى بظامرتو موكيا ہے-" بادى في مميم

''مین؟''عفان نے اچنھے سے بوجھا۔

بوي بوي عمارتيس بن كئ بين تو جديد طرز تعير كا

شکار ہیں، بوے بوے شایک سینٹرز جوانٹر میشال

مالز کے لیول کے ہیں، تفریح کاہیں مرجو چر

تبریل ہونی جا ہے وہ ویسی ہے بلکہ بکرتی جارہی

ے، ہارے ملک کے حالات، لوگوں کے

رویے،سوچ، ذہنیت ۔ ' بادی کالہجہ برسوچ تھا۔

اندرونی تبدیلی منفی رنگ کئے ہوئے ہے۔''

عفان نے کہاتو ہادی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

عفان الممل طورير بادي كي طرف متوجه تقا\_

قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، کئی عوامل ہیں جواس بگاڑ

"رائث لیعنی بیرونی تبدیلی تو مثبت ہے مگر

"ممهيل كيا لكنا إلى عداس كي وجد كيا بي؟"

''عفان بھائی، نسی امر کوتو ہر کڑ اس کی وجہ

"عفان بھائی ویسے تو کائی ترقی ہوئی ہے،

مارےمہان ہی ہوئے۔

''' پھر بھی فار ایگزامیل (مثال کے طور پہ)؟''عفان کی آنکھیں سوالیہ تھیں۔ ''مثال ک طور برمفاد پرستی، حرص وہوں، بے حسی، بنیادی حقوق وفرائض سے پہلو تھی یا نا آشنائی۔'' ہادی کا انداز مولل تھا۔

'' پھر کیا اس گر تی صور تحال کو سنجا لئے کے لئے کوئی تدبیر بھی کارگر ٹابت ہو سکتی ہے؟'' عفان نے گہری نظروں سے ہادی کود کیستے ہوئے کما

المجاب المحترث المحتر

"بادی جہال مساوات اور عدل وانساف کا فقدان ہو، وہال ترقی کاعمل رک جاتا ہے، کیونکہ اس کے سبب بنیادی حقوق حاصل ہیں ہو پاتے، جہال عام لوگ تعلیم ،صحت، غذا پانی، اور دیگر ضروریات زندگ سے محروم ہوں اور وہیں اس خطے میں ریاست کے علمبرداروں کو سب کچھ حاصل ہو، وہاں سدھار کا خواب محض خواب ہی رہسکتا ہے۔ "عفان نے بردی تفصیل سے اپنام عا بیان کیا تو ہادی نے داد طلب نظروں سے عفان کو میکہ ا

''ماشاء الله، آپ کا تجربه بهت جائح ہے۔''

''مانتے ہوا پنا استاد۔''عفان نے شرارت سے مصوی کالر جھاڑے تو ہادی کے حلق سے قہقہہ برآ مد ہو گیا اور ٹھیک اس کمھے گاڑی جھکے سے رکی اور ڈرائیور بولا۔

من 46 أكست 2016

"صاحب جی گھرآ گیا ہے۔"
"اوہ باتوں میں پہند ہی ہمیں چلا۔" ہادی
نے چو تکتے ہوئے دروازہ کھولا اور کار سے باہرآ
گیا، دوسری جانب سے عفان بھی اتر آیا،
ڈرائیورڈ گی کھول کرسامان تکا لئے لگا تو ہادی نے
مسکراتے ہوئے عفان کو قدم بڑھانے کا اشارہ
کیا، لیکن عفان احمد کوتو سامنے کومنظر دیکھ کر گویا
سکتہ طاری ہوگیا تھا۔

المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المراحية المراحة المر

''کیااس کی حالت زیادہ خراب ہے؟'' ''نہیں ایسانہیں ہے، گر پھر بھی میں نے مناسب سمجھا کہآپ کو ممکنہ صور تحال سے بھی آگاہ رکھوں۔'' ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا تو راحیلہ نے گہرا سانس لے کر ہونٹ جھینچ لئے تو ڈاکٹر ان کے کندھے تھیتھیاتی ہوئی آگے بڑھگئی۔

"امی آپ کس آئیس؟" علینہ جومیڈیکل اسٹور سے دوائیس لینے گئی تھی ہمن کے وارڈ کے باہر کھڑی راحیلہ کو دیکھ کر چونگ گئی۔ "برا ابھی تھوڈی دیر پہلے آئی ہوں بیٹا ہتم کہاں تھیں؟" راحیلہ نے علینہ کے ہاتھ میں موجود شایر دیکھتے ہوئے کہا۔

''دوائيس متكوائي تهيں ڈاكٹر نے، وہی لينے گئی آپ اکیلی آئی ہیں؟''علینہ نے وارڈ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ''ارے نہیں، امیر بھائی لے کرآئے ہیں، مگرز ناندوارڈ ہے تا او انہیں آنے نہیں دیا۔'' ''اچھا، چلیں آپ تمن آئی سے ل لیں، پھر واپس چلے جائیں، ماموں جان کب تک انتظار

' د نہیں بھی، میں یہیں رکوں گی،تم جاؤ، عفان پہنچ گیا ہوگا۔''

میں بیصیں رہیں گے۔''

رامی آپ کیے رکیں گی، آپ کے خود گفتنوں میں دردرہتا ہے اور یہاں ہاسپول میں منٹ منٹ میں دردرہتا ہے اور یہاں ہاسپول میں منٹ منٹ میں دوڑاتے ہیں، یہ دوا لاؤ، وہ ایکشن لاؤ، کھررات کواس پنج پر کیسے سوئیں گی۔'' دارے گر وہاں ....'' راحیلہ نے کچھ کہنا حاما گرعلدنہ نے آئیس نیج میں روک دیا۔

چاہا گرعلینہ نے انہیں پیج میں روک دیا۔ ''ای گھر میں کوئی بھی بچہ تو نہیں کہ ایمرجنسی کی صور تنحال کو نہ مجھ سکے۔'' ''گرعلینہ موقع کی مناسبت سجھنے کی کوشش

" "كياكرتى بين امى، جاردن باقى بين، ان كے بير مين، جب مين ہوں تو كيا مسلد ہے، ايك دن سے كيا ہو جائے گا۔ "

" معاملات کا، بیٹا بسا اوقات بہت چھوٹی دکھائی معاملات کا، بیٹا بسا اوقات بہت چھوٹی دکھائی دینے والی با تیں، بہت بوے مسئلے کوجنم دے دیتی ہیں، ایسا کرتی ہوں ہادی کو کہتی ہوں، فضہ کو کے کرآئے، کم از کم آج رات وہ رک جائے۔'' راحیلہ کسی طور علینہ کے تھہرنے پر رضا مند نہیں

منا (47) أكست 2016

Y I

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIE

تعلینہ تم معالمے کی نزاکت کو مجھ نہیں رہی

''میں بالکل سمجھ رہی ہوں امی کیہ معاملہ کتنا

" تھیک ہے میں من سے الوں ہم تھبراؤ

ہو بیٹا۔" راحیلہ نے بے چین ہو کرعلینہ کا ہاتھ

نازک ہے، پلیز آپ بھی مجھیں، کیا کرنا درست

ہاور کیا ہیں ۔ علینہ کے کہے میں جانے کیا تھا

نہیں، کچھ بھی اوپر نیچے ہونورا نون کرنا۔"راحیلہ

روم کا درواز ہ کھول کر اندر داخل ہولئیں اور آ کے

بوھ کرسمن کے سریر ہاتھ رکھا تو اس کی آتھے س بھر

الیا ہو جاتا ہے، کھیرانے کی قطعاً ضرورت مبیں،

میں نے ڈاکٹر سے مصیلی بات کی ہے،اس نے

جى كہا ہے سب تھيك ہے، بس ابتم ہمت ركھو

اور جوبھی ہواہے اوپر والے کی مرضی سمجھ کر قبول

اس کے یاس سے اتھ کھڑی ہو میں۔

''جی''سمن اتنا ہی کہا تو وہ ماتھ چوم کر

''اچھاعلینہ بہن کا خیال رکھنا اور نون کرتی

"جى امى، آپ بے فكرر سے -"علينه نے

قطار در قطار کی بوکن ویلیا کی بیلیں ،سرسبر

کھاس سے سجا فرش جس کے درمیان میں لال

اینٹوں کی سیر هی بنانی کئی هی جو کسی غالیے کی مانند

دکھائی دے رہی تھی ، داخلی دروازے تک چکتی جا

من كى طرف وكو كرمسرات موع تو راحله

مرے سے باہرتکل سیں اور علینہ ہمن کوراحیلہ

كالايا مواسوپ بلانے لگ كى-

''ارے بیلی، ایسے معاملات میں تو اکثر

كدراحيله كواس كى مانية بى بن-

ربی تھی، لاپن کے جاروں اطراف او نچے کمب درخت سابيل تھے۔

وہ آ ہستی سے چاتا ہوا دروازے تک پہنچا ممل تیاریاں کئے ہوئے ، انی جان نے تو اسے تہیں بدلا تھا تو اپنوں کی نظر میں دکھائی سے لیٹ گیا، انی جان نے بھی اس کے چوڑے وجود كوايني لاغربانهول مين يول بحركميا كوياوه آج بھی کم سن و کم عمر بچہ ہو۔

میراشیر، میرایجد-"انبول نے اس کا ماتھا "دادو كهال بين؟" اسے ايك اور كمس ياد

جودرمیانی بال میں کھاتا تھا،تو اسے اسے قدموں کوروکنا پڑ گیا، دروازے کی ایک جانب اس کے ددھیالی ہاتھوں میں گلاب کے ہار گئے گھڑے يتصاتو دوسري جانب ننصيال والعيمي استقبال كي د یکھتے ہی بالہیں وا کردیں،اے بول لگا جیسے وہ پھر چودہ پندرہ سالہ عفان بن گیا ہو، اتنا ہی تھا جب وہ بہاں سے گیا تھا، اپنوں سے دور اور آج ستائیس سال کا ہو کرلوٹا تھا،اس کی زندگی کے ماہ وسال بدل کئے تھے، اس کا قد اور دراز ہو گیا، كند هے اور چوڑے ہو گئے،جسم بحر كيا تھا، اس کے گھر کا کیا آتکن خوبصورت باغیج میں بدل گیا تھا، ہر چیز کسی نہ سی تبدیلی کی کہائی سنار ہی تھی۔ دييخ والا بيار، وه تقرياً بها كتا موا آكر الي جان

''بروی مشکل سے سوئی ہیں تمہاری دادو بیٹا، تہارے آنے کا س کرکل رات سے جاگ رہی تھیں۔ ' زم گرم تھیلی نے سرکوچھوا تو اے لگا جیسے وہ ملکا پھلکا ہو کر ہوا میں معلق ہو گیا، گرمی اور سفر کی تھاکان اڑن چھو ہونے لگی تھی، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہی ہیں ، اس کی آغوش ومس میں جنت ساسکون بھی رکھ دیا گیا ہے۔

"امی لیسی بین آپ؟"اس نے مر کران کے آگے سر جھکایا۔ " مخيك بول بينا، اب تو بالكل محيك ہوں \_" عفت بیکم کی آقیمیں بھر آئیں اور آواز

> بحراكي توعفان في ان كا باتھ چوم ليا۔ "سورى اى بهت انظار كروايا آپ لوكول

"ای ابو کہاں ہیں؟"اے ایک دم خیال

"بیا وہ ذرائسی ضروری کام سے گئے ہیں، تم اندر آؤ سب تمہارا انظار کر رہے ہیں۔ عفت بيكم في مصلحاً إصل بات بوشيده رهي اسب موجود تھے، بات چھیلتی تو دور تک جانی اور جہال مہیں چینی واسے بھی می جاتی عفت نے اشارہ كياتووه ان كے ہاتھ پكر كرمسكراتا ہوا آ مے بوھ آیا،سب سے فردا فردا مل کروہ اندر آ کر بیشا، تو سب بی اس کے کرد ڈیرہ ڈال کر بیٹے گئے، سوالوں کی ہوچھا ارشروع ہونے فی محی کدانی جان کی آواز اجری\_

"ارے بچے تھا ہارا آیا ہے،اسے نہا دھو کر فرکیش تو ہو لینے دو، جاؤ عفان بیٹا اوپر اینے كرے ميں جاكر شاور لے آؤ\_" الى نے كہا تو دل ہی دل میں شکر ادا کرے کھڑا ہو گیا، واقعی اسے شاور لینے کی اشد ضرورت محسوس ہور ہی تھی، وہ سب کو چند منٹول میں واپس آنے کا کہہ کر

این کرے میں چلا آیا۔ كرے ميں داخل ہوا تو يتھے سے ڈرائيور نے بیک لاکرد کودیا،اس نے بیک سائیڈ بردکھ کر دروازہ بند کیا اور اسے سی کھول کر بیڈیر پیم دراز ہو گیا، چند ٹانیے کے لئے آمکھیں بندلیس تو ایک آواز نے آ جمعیں کھو لئے پر مجبور کر دیا۔ "در کھے کیجے گا آپ،سب سے پہلے مبر پر

میں ہی کھڑی ہوں گی آپ کوریسو کرنے۔''اس تے حصت آلصیں کھول لیں ، کمرے میں ہنوز وہ اكيلا تھا، اس كے چرے يرمكراب اجرى كر یکدم غائب ہو گئی، اس نے دماغ پر زور دینا شروع کیا،شایداس کی جھلک دھی ہو بھیٹر میں۔ ورنہیں بالکل۔ " دماغ نے محق سے تردید

''اب میں ایباغائب د ماغ جھی تہیں۔'' " پھر کیا ہوا؟ سل بھی آف جا رہا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟" اینے ہی سوالوں کی بوچھاڑیر اس کا اینا سر چکرانے لگا تو اس نے بالوں میں الكليال بهنسا كرحتى سے معیال سیج لیں، ساتھ ای ساتھ اس کے ہونٹ بھی بھیج کئے ، بھنجھلا ہث برصنے کی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کمجے دروازے يردستك مولى-

"كون بآجاؤ؟"اس في درواز عكى طرف بناديكھے كہا۔

"صاحب جي، كھانا لكنے والا ہے، لي لي جي آپ کو بلا رہی ہیں۔" مینو نے آہسکی سے دروازه كلول كراس مين آسته آواز مين كها-" تھیک ہے جاؤ، میں آرہا ہوں۔" عفان نے جواب دیا تو مینو دروازہ واپس بند کر کے چل مَنِي ،عفان شاور لين فص *گيا*-

"شكرالله كا،سب خير خيريت سے ہو گيا۔" راحلہ نے تماز اداکر کے سلام پھیر کردعا کے لئے باتھا تھاتے ہوئے کہا۔

"وافعی اللہ نے برا کرم کیا، میں بھی ڈر کئی ھی، شکر ہے آپریش کامیاب رہا، کی ہے بھی ماں بچے کوجنم ویتے وقت قبر کے منہ سے ہو کر آئی ہے، پھر مجھی اولا دکو ماں کی قدر تہیں آئی۔"عفت بیم جونماز ادا کر چی تھیں، جائے نماز تہد کرتے

مُنّا (49) آلست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ہوئے بولیں، فجر کا وفت تھا مر دمسجدوں میں نماز ادا کرنے گئے تھے اور تمام خواتین کھریر با جماعت نماز ادا کرکے فارغ ہورہی تھیں۔

'' پیچ کہا بھاتھی جنم دینے سے لے کراہے یال پیس کربردا کرنے تک مال کتنے جو تھم اٹھاتی ہے مر بہت کم خوش قسمت ما نیں ہوتی ہیں جو ايخ اس ايثار كا صله سعاد تمند اولاد كى صورت میں یاتی ہیں، ورنہ تو آج کل اولا دیمی کہتی سنائی دیت ہے کہ آپ نے مارے لئے کیا ہی کیا ہے۔" راحیلہ بھی اب جائے تماز تہد کرے اٹھ

''لکین ہم لوگ خوش قسمت ہیں آیا، مارے بیج ماشاء الله فرمانبردار اور سعاد تمند بیں، اب اینے عفان کوہی دیکھ کیجئے، ماشاء اللہ الكوتا ہے، شكل صورت بعليم ، خاندان ہر لحاظ سے بھر بور ہے، مرکل اسے دیکھ کرمیں جیران رہ گئ، ایں کے ہر ہرانداز سے تہذیب ولمیز جھلک رہی تھی، گو کہ باہر سے ہو کر آیا مگر ذرا جو کیج میں، رویے میں بدلاؤ آیا ہو، وہی چرے یر ازلی مسكان سجائے ،سر جھكائے سب سے ملتارہا۔ 'بيہ عفت کی چھوٹی بہن شازیہ تھیں جو رات میں مہمانوں کے ساتھ پہیں رک کی تھیں۔

" ال بھى اس ميں تو كوئى شك تبييں ، جارا عفان سی ہیرے ہے کم نہیں، اب اس کی یہی سعاد تمندی بھلا کیا تم ہے کہ وہ بچپن میں ہوئے رشتے کو آج بھی ایے بی جما رہا ہے، میں تو حیران تھی جب امیر بھائی کے بائی پاس کے وقت ان کی خواہش پر وہ علینہ سے فون پر نکاح برراضی ہوگیا، کچھ بھی ہو، بھلایا ہرالر کیوں کی کمی ہے، بھی عفت نظر اتارا کروعفان کی روزے عفت کی بوی بہن بزہت ایسے ہی بے ڈھب تفتلو کرنے کی عادی تھیں،ان کی باتوں برراحیلہ نے خفیف

ہو کر پہلو بدلا مگر ہمیشہ کی طرح عفت نے نازک صور تخال كوسنجال ليا\_

" نظرتو میں اینے دونوں بچوں کی اتارتی موں نزجت باجی، ماشاء الله میری مجی علینه لا کھول میں ایک ہے، جب بی تو کوری جادو گرنیوں کاسحربھی نہ چل سکا۔ "عفت نے بنتے ہوئے کہا تو راحیا۔ سب ہی کے ہونٹوں ہے مسلرا ہٹ چیل گئی جب کداب کی بارنز ہت پہلو بدلنے يرمجور مولئيں اتنے ميں مينواندر آگئ-

"لى لى جى، امال نے يو چھا ہے تاشتے ميں کیا ہے گا؟"مینونے عفت بیکم کومخاطب کیا۔

"ارے ماں، ایسا کروآلو کے برا تھے اور دبی کرلو، ساتھ میں ہاسپول لے جانے کے لئے یجنی اور اللے انڈ بے اور جائے بنا دو، راحیلہ تم تو ناشتہ کر کے ہی جاؤ گی۔''عفت بیکم نے راحیکہ کی طرف دیکھا۔

دونهیں بھابھی، ناشتہ وہیں کروں گ، بھابھی بے چین ہیں جانے کو ، نز ہت نہ آئی تو بتا نا را، بہت پریشان ہولئیں تھیں، بوی مشکل سے دوائیں دے کرسلایا تھا۔" راحیلہ اب سیج کے دائے گرارہی تھیں۔

" ان ظاہر ہے بیٹی ہے، پھر پہلا پہلاکیس تھا، اچھا تو ہادی کے ساتھ جاؤگی۔''

" بہیں کہاں؟ الرے تو تماز کے لئے بھی تہیں اٹھے،سبعفان کے ساتھ رات گئے تک لگے تھے، عفان کے کمرے سے جار بچے تک ہاتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جب تہجد کے لئے اتھی تھی میں، میں نے آپ کے بھائی اور یاور بھائی ہم لوگ جارہے ہیں ، پھرعلینہ کو لے کرامیر بھائی واپس آ جا تیں گے۔" راحیلہ منت ہوئے

"ارے تو پھرتم لوگ تو ناشتہ کرے جاؤ،

مر دنو ناشتہ کے بغیر شاکلیں گے، میں حاجرہ سے مہتی ہوں، پہلے تم لوگوں کو فارغ کروا دے۔ عفت بیلم تیزی ہے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ''بات تو تھیک ہے، چلیں میں جانے کی تیاری کروں۔' راحلہ نے بھی اٹھ کھڑی ہوئیں اوردونوں مرے سے باہرنکل آئیں۔ \*\*

ملح کے دی نج رہے تھے،سورج ممل طور يرخمو دار بوكراس حدتك روشني بكهير رما تفاكهاس کے کروں پر بڑے دبیز بردے بھی اس کی خمرہ كردين والى كرنول كوروكنے سے قاصر تھ، ب شک قدرت کی طاقت کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ تسلمندی سے جمائیاں ليتے ہوئے اور الكلياں چنجاتے ہوئے اٹھا، پھر باط بر آمس کھول کر کرے کا جائزہ لیا تو حیران ره گیا، سارا کمره خالی تها، صرف ویی موجود تفاءاس نے لیک کرموبائل اٹھایا ،اسکرین روش کی تو وسیلے دیکھ کر بند جلا آج تو جعرات ہے، ورکنگ وے ہیں، ساری نوجوان ٹولی یا تو اسٹوونش کی کیلگری میں سے تھی یا پھر جاب كرنے والوں ميں سے تو ظاہر ہے، دس بج تو تب اینے اینے مطلوبہ مقام پر ہوں مے ،اس نے زر اب مسرات ہوئے سوجا، پھر الکلیاں چھاتا ہوااٹھ کھڑا ہوا، وہ خود بھی سحر خیزی کا عادی تھا،مگر اندن میں رہنے کے دوران اس کا لیٹ نائث جا گنے کا روئین نہ تھا، یہاں اوٹے کے بعدرات کا روٹین ڈسٹر بہوا تو شاید اس سبب سبح اتھنے کے او قات بھی بدل گئے ، وہ سلیر گھٹیا ہوا حسب عادت شاور ليخ واش روم مين هس كيا، شاور لے کر باہر آیا، بال سنوارے تو پید کے اندر دھال مجاتی آنتوں نے بھوک کا احساس روش کر ڈالا، سووہ کمرے سے باہرآ کرسٹرھیاں اتر کر

سیر حیوں کے اختیام لاؤنج میں ہوتا تھا، یہ لا وَج بيك وفت في وي روم بهي تها اور و اكتنگ روم بھی، یعنی بنیا دی طور پر کیونگ روم تھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا تو بندنی وی کے سامنے صوفے پرامیراخبارآ تھول کے سامنے پھیلائے بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس ہی چلا آیا۔ "السلام عليكم ابو!"

" وعليكم السلام بيثا! كيسے ہو؟ حصكن اتر كئ؟" انہوں نے چونک کر اے دیکھا پھرمسکراتے ہوئے بولے تووہ جھینے گیا۔

''چلواب ناشته کرلو، کچن میں دیکھو حاجرہ نی ہوں کی ، ان سے کہہ دو بنا کر دے دیں گی ، جے تک میں ذراستالوں پھر دونوں باپ سیٹے بیٹے کر شطریج کی بازی بھی تھیلیں سے اور خوب یا تیں بھی کریں گے، ورنہ تو تمہاری اماں واپس آ کئیں تو جمیں تو موقع ہی جہیں دیں گی۔'' امیر دوستاندانداز میں شرارت سے بولے تو وہ بھی مسرانے لگا، پھر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے یوچھا۔

. "مگرامی بین کہاں؟" ''بیٹا وہ تمہارے یا ور چیا کی بڑی بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا ہے رات کو، تو تمہاری امی اور پھیھو وغيره وبيل مح موع بين- "اميرنے بتايا-"اوه اجها چلیس آب آرام کریں، میں ذرا

ناشته كركوتاكه مقابله ذرا وث كركرسكول-عفان نےمصنوعی پنجدلہرایا تو امیر نے سرشار ہو کر اے گے لگالیا۔

''تو میراشیر بیٹا ہے، مقابلہ تو ڈٹ کر ہی کرے گا، چل جا اب '' انہوں نے اس کا ماتھ جوم کر کا ندھا تھیتھیا کراسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ تم آلکھیں لئے مسکراتا ہوا سر جھکا کر چن کی

آگست 2016 (50)

مُنّا (5) أكست 2016

جانب برده گیا۔ م

ہاپ بھی بھی اولا دکوا پیے کمس کی خوشہو سے ہاوآ در کراتے ہیں، ان کی محبت ماں کی طرح چپکانے چومنے اور چاشیے والی نہیں ہوتی گر جب بھی وہ اپنا محبت بھرالمس اولا دکو بخشتے ہیں تو اولا دکوا لی ہی مختدک اور سکون محسوس ہوتا ہے جیسے کی تھکے ہارے مسافر کو سابید دار گھنے درخت کے تلے ملتا ہے۔

کے تلے ملتا ہے۔

ہاجرہ بی کونا شتے کا کہہ کروہ لا وُنج میں ہی
آ بیٹھا اور ٹی وی کھول لیا، اسپورٹس اس کامن
پیند شعبہ تھا، وہ خود بھی بہترین ٹیبل ٹینس پلیئر تھا،
امیر کمرے میں جانچکے تھے، پینہ نہیں کیوں اس کا
دل نہیں لگا اس نے کیے بعد دگیرے چینل بدل
کر با لآخر ٹی وی بند کر دیا اور اخبار کھول لیا،
قدموں کی چاپ پراس کا دھیان ہٹا گر اس نے
نظریں اخبار جمائے رکھیں، چائے اور انڈے کی
اشتہا انگیر خوشہو نے ناشتے کی آمد کا پیتہ دے دیا
قا۔

''یہاں ٹیبل پر رکھ دیں۔'' عفان نے اسٹگی سے کہا۔ کیمارگ اس کی نظر ناشتے کی ٹر سر کھتے

یکبارگی اس کی نظر ناشتے کی ٹرے رکھتے
ماتھوں پر پڑی تو وہ چونک گیا بازک مرمریں
موری کلائیاں جاجرہ بی کوتو ہرگز نہتھیں،اس نے
سراٹھایا تو لگا سانس سینے میں رک گیا ہے۔
"السلام علیم!" جلترنگ آواز نے سنائے
کو چیر اور موتیوں جیسے چیلی دانتوں کی خیرہ
کرنے والی چیک نے عفان کا سکتہ تو ٹرا۔
کرنے والی چیک نے عفان کا سکتہ تو ٹرا۔
"مے" کہتے میں چونکا ہے واضح تھی۔
"" کہتے میں چونکا ہے واضح تھی۔

''تم''کہ میں چونکاہٹ واضح تھی۔ ''جی میں؟ پہچانے نہیں کیا آپ۔'' لرزتے لب شرمیلی سکراہٹ کے ساتھ کو یا ہوا۔ دوساں میں

'' بھلکو نہیں ہوں میں لوگوں کی طرح۔'' اس کے انداز میں خفگی تھی، نہ جا ہتے ہوئے بھی

حُنّا 3 أكست 2016

نظریں جرا گئے جب کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے نتیج چبرے سے ایک لیجے کو بھی نظریں ہٹائے کہ دہ تو حق بھی رکھتا تھا، مگر فی الحال وہ اپنی کمزوری عمیاں نہیں کرنا جا ہتا تھا۔

روانی سے کہتے آیک ورث کھی ہمن آپی کی طبیعت اچا تک ہی بھڑگی تھی، یہاں سب مہمان موجود سے بھے ہی جاتا پڑا اور پھر اچا تک آئیس موجود سے بھی کر لیا گیا، ورنہ میں تو۔'' اس نے روانی سے کہتے آیک زبان دانتوں تلے دیائی

''ورنه میں تو ..... کیا؟'' وہ بے قراری کا اظہار سننے کامتمنی تھا،لہجیہ بنوز خفا تھا۔

''میں کیے بھول مکتی تھی، کمہ کمہ شار کر رہی تھی میں تو۔''اس نے ناراضگی مٹانے کی خاطر نیا تلا اقرار بھی کر ڈالا، مگر وہ روش بدلنے کا تیار نہ ہوا۔

"مجھ سے بھی اہم کچھ ہے، جان گیا ہوں میں۔"

''نہیں بسااد قات جو چیز جیسے دکھائی دے رہی ہوتی ہے و لیی نہیں ہوتی، برے وفت میں اپنوں کوہی کھڑا ہونا پڑتا ہے، رشتے قربانی ما تگتے میں، احساس کرنا پڑتا ہے۔'' وہ بے چینی سے بولی۔

"مرے خیال سے ابھی بھی آپ معروف
ہول گا، جائیں اپنا کام کریں۔" اب وہ دانستہ
نظریں چرا کر خفگی کا مظاہرہ کررہا تھا، کیونکہ اب
تک وہ بے قرار تھا اور اب اسے علینہ کی یہ بے
قراری مزہ دے رہی تھی، ہمارا دل جس کو چاہتا
ہے، جس کے لئے تو پتا ہے، اس کے لئے یہ
خواہش بھی تو رکھتا ہے کہ سامنے والا بھی یوں ہی
تو بے اسکے اور بلکے تا کہ بیا حماس دو چند ہو سکے
تو جو ہمارے اتنا اہم ہے ہم بھی اس کے لئے
کہ جو ہمارے اتنا اہم ہے ہم بھی اس کے لئے

ا ہے ہی اہم ہیں۔

'' پلیز عفان مان بھی جائیں، پچ مجبوری
سی ، پھر بھی آپ کولگتا ہے بیسب میں نے جان
سر کیا تو آئی ایم سوری، لیس میں کان پکڑتی
ہوں۔'' بوجھل آواز پر تڑپ کرسر اٹھایا تو عفان کو
اسے دیکھ کر المسی ہی آگئی، وہ واقعی کان پکڑے
سے دیکھ کر المسی ہی آگئی، وہ واقعی کان پکڑے
سے دیکھ کر المسی ہی آگئی، دہ واقعی کان پکڑے
سے دیکھ کر المسی ہی آگئی، دہ واقعی کان پکڑے

مینے ہوئے بولا تو علینہ کی جان میں آئی ،سرشار ہو کر بولی۔ در بھی بدل بھی نہیں سکتے۔''

''اچھا یہ بات ہے؟'' عفان نے براہ راستاس کی آنکھوں میں جھا نکا تھا۔ درجی اکا مید ترین کے لد ''

''جی بالکل چاہئیں تو آز ماکر دیکھ لیں۔'' ''بدلاؤ تو صاف نظر آرہا ہے، چاہے تم مانو نہ مانو۔'' اب کے عفان کا لہجہ نہایت سنجیدہ اور عجیب تھا، وہ الجھنے لگی ،اس کی نظروں کو جانچنا چاہا تو وہ نظریں چرا کرنا شتے کی طرف متوجہ ہوگیا اور علینہ کو دو پہر کے کھانے کی تیاری کا کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی، مگر عفان احمد کی نظروں میں وہ بس چکی تھی۔

\*\*\*

سہ پہر ڈھلنے کوتھی، جب عفت بیکم اور راحیلہ سمیت دوسری خوا تین کمن اور اس کے بچے کو لئے گھر میں داخل ہو تین، ادھر علینہ کی بہنیں بھی پیپر دے کرفارغ ہو تیں تو وہ بھی ادھر ہی چلی آئی ہیں، اسکول کالج جانے والے دیگر لڑکے لڑکیاں بھی آ پچے تھے، گھر میں موجود سناٹا کی دم زورتو ڑکیا کمروں میں سوئے مرد بھی باہر آگر بیٹے گئے، علینہ نے حاجرہ بی کے ساتھول کر سب بیش کیا تو سب کے حواس بیٹے گئے کا شربت پیش کیا تو سب کے حواس بیٹے الی ہوئے پھر سمن اور بیچے کو گیسٹ روم میں بہنچایا اور حاجرہ بی کے ساتھ کھانے کی ٹیبل ہجانے

میں لگ گئی، تب ملکے ملکے اپنی ٹانگوں کو دہاتی عفت نے اسے آواز دی۔
''بیٹا! عفان کدھر ہے، نظر نہیں آرہا، سورہا ہے تو کھانے کے لئے اٹھا دو۔''
د نہیں ممانی جان، وہ تو ناشتہ کرکے اپنے دوستوں سے ملنے چلے گئے تھے۔'' علینہ نے آبھا کے سے کہا۔
''اچھا کتنے ہجے گیا، کتی دیر ہوگئی۔''انہوں نے چو نکتے ہوئے ہو تھا۔
نے چو نکتے ہوئے ہو چھا۔
''قریب دیں گیارہ نکے رہے تھے مجے کے،

جب وہ گھرسے نکلے تھے۔''
''اچھا کھر تو اب کانی دیر ہوگئ، گرمی بھی ہو
گئی ہے، نون کرکے کہو کہ گھر آ کر کھانا کھا لے
آرام کر لیے، کھر نکلے۔'' اب عفت بیگم کے
چبرے پر فکر تھی جسے دیکھ کر امیر مسکراتے ہوئے
بولے۔

"ارے بھی اسے کچھ دن تو آزادر ہے دو،
ابھی آئے ہوا پورا ایک دن بھی ہیں ہوا اور تم نے
ٹائم بیبل بنادیا اس کے لئے بچوں کی طرح۔
"الو بھلا اس میں ٹائم ٹیبل بنا کر وفت کا
پابند کرنے کی کیا بات ہوئی، ارے بچہ بھوکا پیاسا
جانے کہاں پھر رہا ہوگا، تو کیا میں خبر بھی نہ
لوں۔"عفت بیگم کے لیجے میں تفکی تھی۔

''ارے بھو لی بیگم، وہ ہمارا عفان لمبا چوڑا، جیتا جاگتا پوراستا کیس برس کا ہوش حواس رکھنے والانو جوان ہے، کوئی چڑیا کا بچنہیں، جوادھرادھر بھوکا پیاسا بھٹکتا پھر رہا ہو گا۔'' عفت بیگم کی معصوم سی وضاحت پرامیر صاحب اورمحظوظ ہوکر

'' ہاں نہ بھابھی اور کیا، اتنے عرصے اکیلا رہاہے تو کیا کھا تا پیتانہ ہوگا، ویسے بھی ہاہرا کیلے رہنے والے زیادہ منظم ہو جاتے ہیں۔'' یاور بھی

حُنّا (33) أكست 2016

بھائی کے ہمنوا ہو کر مبنتے ہوئے بولے تھے۔ جوان بجے ہے، عرصے بعد برائے دوستوں سے ملا "يربخ دين آپ لوگ وه ومان تفا تو ہے،آجائےگا۔ "باورتے دلاسہ سادیا۔ مجوري هي ، ورنه دل تو اي مين انكا ربتا تفيا مر " ال مماني آپ بلاوجه اتني ئينس موربي اب جب یاس ہے تو جومکن ہے جس مدتک ممکن ہیں،میرے خیال سے عفان بھائی اتنے عرصے ہے اس کے لئے کرونگی، مال ہوں اس کی۔" بعد آئے ہیں تو ہی آپ زیادہ کانشس ہو کئ عفت بیکم کا نداز جتلانے والاتھا۔ ہیں۔"ہادی اٹھ کرعفت ہیکم کے قریب چلا آیا۔ "ارے بھا بھی رہنے دیں نا ان لوگوں کو، "ارے اتن عرصے بعد آیا ہے، یہاں کے حالات کا کیا بنداہے تھے سے، اس لئے تو الهيس كيا پينه مال كي ممتا اور تڙپ كا-" راحيله جو عفت بیکم کے برابر میں ہی بیٹھی تھیں ،ان کا ہاتھ کھبرارہی ہوں۔ "عفت بیکم یا قاعدہ رومانسی اسيخ ہاتھ ميں ليتے ہوئے بولي تھيں۔ "الله خير كرے گا بھا بھى ، بلا وجہ وسوسے نہ ''واه جی پیخوب رہی، ہاری تو جیسے اولا د ہی ہیں ہے وہ۔ "اب کے امیر کو برالگا۔ یالیں۔"یاورنے پھر سمجھایا۔ ''ارے آپ نے سانہیں، پیرخواتین تو ''آپ بے فکر رہیں میں دیکھتا ہوں۔' ہوئی ہی جذبائی ہیں۔ 'پاور نے بھی لقمہ دیا۔ بادی نے موبائل جیب سے تکالا تو باہری "ارے کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو،عفان دروازے کی جانب بڑھ گیا،سب کی نظریں اسکی بھائی دیکھیں گے تو کیا کہیں ، کیسے بچوں کی طرح تعاقب میں ہو گئی، وہ او جھل ہوا تو سب ایک جھر رہے ہیں، لگتا ہے آپ لوگوں کو گرمی زیادہ دوسرے کود میسے کے،علیندالکلیاں مروژتی ہوئی لک رہی ہے بلاوجہ سب کے موڈ میر رے کچن کی طرف چلی گئی حمن کو جوس دینا تھا۔ \*\* ہیں۔ ' ہادی جو بہت در سے بظاہر لی وی کے آ کے بیٹھا تھا کان گفتگو کی جانب کگے تھے،ان ''سوگیا، کب سے آوازیں آرہی تھیں اس لوگوں کی طرف مڑ کر بولا تو سب ہی خاموش ہو کی۔''علینہ نے کمرے میں داخل ہو کر آ ہشکی گئے، اتنے میں علینہ موہائل ہاتھ میں لئے چلی سے بیٹر برٹر بے رکھی اور حمن کے بیٹے کے رخسار کو آئی تو عفت بیگم پھر بے چین ہواتھیں اور علینہ پر نری سے چھوتے ہوئے بولی۔ سوالوں کی ہو چھاڑ کردی۔ ''ہاں، اب دن بھرسو کے رات میں پھر جائے گا، جب میرا آرام کا دفت ہوتا ہے تو جاگ جاتا ہے۔ ' ممن کی شکایت میں بھی پیار جھلک رہا

"كيا موا؟ مولى بات؟ كمال ب؟ كب

د معلوم ہیں ممانی جان ، بیل جار ہی ہے مر فوین ہیں اٹھارے۔"علینہ کے کہے میں بھی فکر

''یا اللہ خیر'' عفت بیٹم نے تو با قاعدہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا گئے۔

"ارے بھابھی کیا ہو گیا، ماشاء اللہ مجھدار آئست2016 (54)

عفان ہتم یہاں تہیں تھیں وہلکم کرنے کے لئے۔'' سمن نے اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے کہا۔ "ارے مہیں، وہ کوئی برائم مسٹر تھوڑی ہیں جو البيشل يروتوكول نه ملنے ير ناراض مو جا تين الكي ينت بوع كهاي

''ایک راز کی بایت بتاؤں مہیں ، پیجوشو ہر حضرات ہوتے ہیں ناکسی پرائم منسٹر سے کم مہیں ہوتے ان کے ترے، بیاسی جاہتے ہی کہان می رعایا لینی ان کی بیوی بیج ان کا ہر علم ماتیں ، ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلیں، پوری ریاست یعنی کھریرا نکاراج چلے ان کے علم کے بغیر پہتہ بھی نہ ملے۔''سمن نے سر کوشی سے کہتے ہوئے شرارت سے ایک آگھ ماری تو علینہ نے بھیمصنوعی سنجیدگی چبرے پرسجالی۔

'' پہتو بہت گر کی بات بتائی آبی آپ نے میں اسے اپنے بلوسے باندھ کررکھوں کی۔'علینہ نے با قاعدہ دو سے کا بلو لے کر کرہ لگائی توسمن نے اس کی شرارت برایک زور دار دھی رسیدگی

"اوی مال ـ" چیخ کی آواز سن کر بیٹا کسمسایا تو دونوں نے جلدی سے منہ پر ہاتھور کھ لیا اور پھر دونوں کی دبی دبی جسی تمرے میں بھر

"ميري سجھ ميں تبين آتا آخر اس ميں قباحت کیا ہے؟" عفت بیلم کے کہے میں يزيزا بهث والشح هي۔

لوگوں کو اتنی جلدی مس بات کی ہے۔ "عفان کا لهجه بهي اكتابا مواتفات

مجهیس آرہی ہم جانتے ہو کہ بیساری باتیں تو

کرتے ہیں۔'وہ پھر چڑ گیا۔ ''عفان بيثاتم بلاوجه مين خود مجمى كنفيوژ هو رہے ہواور ہمیں بھی کررہے ہو، جب کوئی وجہ ہی تہیں جمہیں کوئی اعتراض بھی تہیں تو پھر تاخیر "اورمیری مجھ میں بیہیں آتا کہ آخر آپ کیوں، نسی کی بیٹی کا معاملہ ہے بیٹا، بیٹی والوں کو بہت آس ہولی ہے، بے شک اللہ نے ہمیں بینی ''عفان بیٹا، مجھے تنہارے اس گریز کی وجہ مہیں دی مراحساس رکھنے والا دل تو دیا ہے نا، علید اچھی بچی ہے اور اگر تم آج کل کے

"لكتا بخوب شرارتي نكلے كا اسے بايا كى

"تم اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ ہارے شرارتی

طرح۔ "علینہ نے شرارت سے آگھ ماری تو حمن

بھائی نے محک تو نہیں کیا حمہیں، ناراض تو نہیں

شرما کربس بری-

يہلے سے طےشدہ ہيں، نكاح تمہارى مرضى سے

ہوا ہے اور جہاں تک جلدی کا سوال ہے تو مہیں

البھی طرح پت ہے کہ یاور بھائی کی کیا کنڈیشن

ہ، پھر آگے ہم لوگ مج پر جانے والے ہیں،

رمضان بھی آ رہے ہیں، تہارا باہر سے آنے کا

مسئلہ مہیں ہوتا تو ہال اور کارڈ ز وغیرہ کے کا مجھی

ہو ہی جاتے۔ ' امیر صاحب نے عفت کے

مقايلي ميس مزاج خاصا دهيمار كهاتو عفان كواييخ

کیجے کی بخی کا احساس ہوا، پھر وہ خود بھی نسبتاً نرم

ابو، پلیز مجھے بھی مجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں

مجصے تھوڑ اوقت جاہیے، میں علینہ کومزید جاننا جا ہتا

عفان نکاح ہو چکا ہے تمہارا، پھر وہ کزن ہے

تنہاری اور ویسے بھی تم لوگ اسکائی پر ایک

دوسرے کو دیکھتے رہے ہو، بات کرتے رہے

ہو۔' عفت بیکم نے خفکی سے کہا پھر میاں کی

'' دیکھاای لئے کہتی تھی کہنہ ہاہر جھیجیں اس

"ارےام، کیا لڑے کڑی کی شادی سے

انکار کی صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پسند

طرف دیکھتے ہوئے بولیں۔

کو، پیته جبیں کن چکروں میں پڑ گیا ہو۔'

ں بولا۔ ''آپ لوگ بالکل صحیح کہررہ ہیں، مگر

"كيا مطلب ب، اس بات عدتمهارا

کہے میں بولا۔

نو جوانوں کی طرح پہمجھ رہے ہو کہ جانے تمہاری اوراس کی انڈراسٹینڈ تگ ہو کی پانہیں تو بیٹا شادی توہے ہی مجھوتے کا نام اور جب سمجھ ہیں سکتے ہم جارا مان ہو، جارا مان قائم رہنے دو بیٹا۔" امیر کا دوستانه کہجداب کجاجت بھرے کہتے میں تبدیل ہو گیا، کچھ بھی تھا، عفان ان کی اکلوتی اور جوان اولاد تقا اوروه جائة تفيكه جوالي مندزور مولى ہے،اس کتے کہیں نہ کہیں کھ غلط ہونے کا ڈراور وہم انہیں بھی ستانے لگا تھا۔

" تھیک ہے ابو، میں تیار ہوں، میں مہیں عابتا کہ میری وجہ ہے آپ کو کوئی تکلیف ہو۔ عفان نے باپ کی آلھوں میں بے بسی دیسی تو ان کے قدموں میں بیٹے کر کود میں سر رکھ دیا، انہوں نے اٹھا کراہے گلے لگالیا،عفت بیکم کی آتھوں سے خوشی کے آنسوالہ آئے اور دل شکر کے علمے پڑھنے لگا کہ سعاد تمند اولاد، والدین کے لئے عطیہ خداوندی ہوتی ہے۔ 公公公

آج کا دن عفان احمد کے لئے خاص تھایا تہیں مرعلینہ کے لئے انتہائی خاص تھا، عِفان کو مكوكي كيفيت ميس تقانه وه ايني خوشي كاا ظهار كل كر كريا ديا تھا نہ اينے نے تلے انداز كى وضاحت خودکواور دوسرول کو دے پار ماتھا، وہ حد درج كنفيوژ تقااورشايداي ليح بفتجعلامث كاشكارتهي ہور ہا تھا، اس کا بیرد میداور روپ سب کے لئے حيرت كايباعث تقاء كيونكه مزاجاً وه خاصا خوش مزاج واقع ہوا تھا۔

ليكن علينيه جو مزاجاً خاموش طبع تقي، آج بہت چبک رہی تھی، اس کے خوش ہونے میں نہ اسے کوئی شبہ تھا نہ کسی اور کو کیونکہ خوشی اس کے ا نگ انگ سے پھوٹ رہی تھی ،روایتی رنگوں سے ہٹ کراس کے لئے سلور لانگ میکسی کا انتخاب کیا

کیا تھا جس پر دو پٹہ البتہ رہن کا بھر پور روپ ابھارنے کے لئے سرخ اور صابا گیا تھا، بھاری کام اور نکول ہے آراستہ ہونے کے باعث میلی کافی وزنی ہوگئ تھی ، میرعلیندا نتہائی مہارت اے اسے سنجالے ہوئے تھی ہشہر کی مشہور بیونیشن نے اس کی قدر کی حسن کواپنی پر دلیشنل مهارت کا پیج وے کر دو آتشہ کر دیا تھا، حسن کو دو آتشہ کرنے کے لئے جہاں آرائی لوازمات اور پرومیسنل میک اپ کی تیس کام آتی ہیں وہیں ان چیزوں کو اعتاد کے ساتھ کیری کرنے کا من بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ہرکوئی علینہ کو صل کرسیراما ریا تھا تکر وہ جس کے سراہنے کی علینہ منتظر تھی آتھوں اور زبان دونوں پر تالے لگائے بیشا

"خود بھی تو اتنے بیندسم لگ رہے ہیں، شایدای کئے جان بوجھ کرانجان بن رہے ہیں، مخرور کہیں کے۔' علینہ نے دل بی دل میں عفان احر كوصلوا تيس سنا ڈاليس\_

بيرحقيقت بهي تفي كمركولذن شيرواني مين اس کی صبیح رنگت بھی ہے انتہا کھل رہی تھی اور وہ بھی ب انتها بركشش دكهاني در ربا تفاء سين عفان احمد کے اندراس قدر بلچل اور شور میا ہوا تھا کہ الہیں اینے اطراف کی جیتی جائی خوشی کے نقارے بجانی آوازیں بھی سانی مہیں دے رہی تھیں ، مرسب من تھ، یا تیں بنانے والی عفان کے رویے یر باتیں بھی بنا رہے تھے اور محسوس كرنے والے تو كھ كہنے بچھنے كے قابل بى جيس ہو یا رہے تھے، ویسے بھی اس وقت کسی کا بھی صرف ایک جانب توجه مرکوز رکھنا ناممکن ساامر تھا، طاہر ولاجلیسی شاندار و بلند و بالا کوھی کے اکلوتے سپوت عفان احمد کی شادی تھی، لوگوں کا اور دیام تھا، شہر کے مشہور ویڈنگ پلانر نے آرائش سے

الكركهاف تك كانتظامات ميساس فاندان کی شان وشوکت کو مد نظر رکھا تھا، ہر چیز بہترین هی ،سولوگول کی توجه بنی بهونی هی ، ایک طرف وه ہال کی سجاوت دیکھ کرعش عش کر رہے تھے تو دوسری جانب وه متعدد دشر کی اشتها آنگیز خوشبوؤں سے آہیں چکھنے اور ان سے سیر ہونے کو ہے تاب تھے، سومیز بانوں نے بھی ان کا زیادہ امتحان تبيس ليا اوران كي تواضع كا آغاز كر دياء پھر جب مہمان فارغ ہو گئے توعلینہ کورخصت کرنے کامل سرانجام دیا گیا اور پھراس کے پچھلحوں بعد ہی مہمان بھی رخصت ہو گئے ، گھر والے دلہا دلہن کو حجلہ عروسی میں پہنچا کراینے اپنے بستر وں میں جا تھے اور نیندی وادیوں میں کھو گئے، کھر میں سناٹا سا ہو گیا کیکن اس سے بھی زیادہ سناٹاعلینہ کے دل میں اتر آیا جب عفان نے کمرے میں آ كرعلينه كومنه دكائي كاتحفه يول پيش كيا جيسےاس پر

احسان کررہاہو۔ ''کھول کرد مکھ لینا۔'' عفان نے سرخ مختلی ڈبداسے پکڑاتے ہوئے کہا تو وہ اسے جنالی ہاتھوں میں تھاہے جب جا پعفان احمد کو دیکھتی

یہ وہی عفان احمد تھا جو فون پر اس کی خوبصورتی کے قصے اور اس کی محبت میں اینے ہجر کے قصے بیان کرتا نہ تھکتا تھا، اینے دل کا حال سانے کے لئے اس قدر بے تکان بولتا چلا جاتا كەعلىنە كومجبورا اسے توكنا پرنتا تو وەمصنوعى حقلى دکھا کر علینہ سے بات بند کر دیتا کمر بہانے بہانے سے اسے واتس اپ پرمختلف فائلیں بھیجتا رہتا، تب علینہ اس کا مان رکھنے کواسے منالیتی مگر آج علینه جاه کرجھی ایسانہیں کر یا رہی تھی کیونکہ آج عفان احمد کی حقلی مصنوعی مبیس دکھائی دے ربی تھی، آیک دنیا علینہ کی تعریف میں رطلب

اللسان تھی مگر وہ جس کی تعریف سننے کو علینہ کا روال روال بے چین تھا اس نے نہ تو علینہ کو لفظول كاخراج بخشانه زكامون كااوراس يربى بس تهيس مواوه اسدرونمائي كانتحفة تفها كراينا تكيها ثفا كر كمرے ميں موجود صوفے برآ كرليك كيا اور یوں اظمینان سے آتھیں موند لیں کویا کمرے میں وہ تنہا ہو،علینہ دم بخو داس کی کاروائیاں دیکھ

" پلیزتم چینج کرے یہ لائش آف کر دو جلدی۔ "عفان نے آ فلمیں بند کیے کیے ہی کہا اور علینه کولگا که اس کا سالس بند ہو جائے گا، عفان كا اذيت ناك روبياس كا دل ويوريا تفا ايك كمح كوتو علينه كادل جاباكه وهعفان كوكريبان ے پکڑ کر جمجھوڑ ڈالے اور یو چھے کہ آخر میر کیا

تو دوسرے کھے اسے بدخیال آیا کہ شاید عفان اس سے نداق کررہا ہوں ورنداس پر جان چھاور کرنے والا اس سے ایسے بے نیاز کیسے ہو سکتاہے، مریبی زندگی کے تھیل ہوتے ہیں، وہ بھی بھی یوں بلٹ کرا پنا دوسرارخ دکھانی ہے کہ انسان چکرا کررہ جاتا ہے، علینہ نے بھی بے اختیار این چکراتے سرکو تھاما تھا اور ایک حمرا سالس کے کراہیے آب کوسنجالا تھا، وہ ہر گز خود کو عفان کے سامنے ان مخوں میں کمزور برا کے نفس پرست ثابت مہیں کرسلتی تھی، بیعلینہ کے نسوانی وقار کا سوال تھا سواس نے ضبط کی انتہائی حدوں کو حچھوتے ہوئے حلق میں اسکے تملین کو لے کو سینے میں اتارا اور خاموثی ہے پہنچ کرکے لائٹس آف كرك بستريرة ليشيهي بمرعفان كيطرح نيندبهي اس سے کوسول دور می۔

دوسری مبح ہر گر ویسی نہھی جیسی علینہ نے

مُنا (57) أكست2016

منا (56) أكست 2016

FOR PAKISTAN



P

1

سو چی تھی، اس نے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے عفان کے ساتھ قدم قدم پر اس کی محبت اور چاہت کے ہمراہی کے خواب دیکھے تھے مگروہ خواب خواب ہی رہے شرمندہ تغییر نہیں ہو سکے، جاگئی آئھوں سے دیکھے جانے والے خواب شاید

ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسے خوابوں کی تعبیر کم ہی حاصل ہو پاتی ہے، مراب علینه ممل طور پراس خوالی کیفیت سے باہرآ چکی تھی، اسے حق تھا کہ وہ جاہتی تو اسپے خوابوں کے تو شے اسے ار مانوں کا گلا تھوٹے جانے اورایلی نا قدری پر مائم کرتی ، بین کرتی اور اسے معلوم تھا کہ اس نو حہ خواتی میں سب ہی اس کے ہم آواز ہوں کے کیونکہ وہ حق بر تھی ہوں رونے پیننے پر،مگر وہ مضبوط اعصاب کی سمجھ دار لڑ کی ھی، اسے پہند تھا کہ اس کی پیرجذ ہاتیت نہ اسے چھورے کی نہاس کے کھر والوں کو، بلکہ رہا سہا سکون بھی چھن جائے گا،سواس نے صبر کا دامن تھام لیا، بعض اوقات انسان کولگتا ہے کہ اس کے بس میں چھ جی ہیں مگراس وقت پیصبر اور برداشت ہی اس کا سب سے بڑا سرمایداور قوت ہوتے ہیں، علینہ جیسے سلجھے ہوئے دالش مند لوگ انہی ہتھیاروں کا استعال کرکے آزمائشوں کے سامنے سینہ سپر ہوجاتے ہیں۔ فیروزی رنگ کے خوبصورت کامدارٹراؤزر

شرف کے ساتھ اس نے میچنگ فیروزے کے آویزے کانوں میں ایکائے کھلے نم بالوں کو آنجل سے ڈھانپ کرسرخ آنھوں میں کاجل سجایا اور میرون لپ اسٹک سے ہونٹوں کو بھر کر انہیں مسکرا ہٹ بخش دی، گو کہ فریش ہو کر واش روم سے لکتا عفان سمجھ گیا تھا کہ اسے کچھ کہنے کی ضرروت نہیں تاہم چور کی داڑھی میں تکا کے مصداق اس نے احتیاط علینہ کو اپنا مرعا بیان کرنا مصداق اس نے احتیاط علینہ کو اپنا مرعا بیان کرنا

ے سروری بھا۔ ن ''بات سنو ہا ہر کسی کو پچھ پتانہ چلے۔'' دہ '' بیتھم ہے یا درخواست؟''علینہ نے تیکھے '' چنون سے پوچھا۔

" بحث مت کرو، جو کہدر ہا ہوں وہ کرو۔" عفان نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو علید کی آنکھیں بھر آئیں، بیروہ عفان تھا ہی نہیں، علید کی آنکھیں بھر آئیں، بیروہ عفان تھا ہی نہیں، ایسے کڑے تیے علید نے ایسے کڑے تیے علید نے اس کے اور پھر وہ بلاقصور اسے سزا دیتے جا رہا

" آپ نه بھی کہتے تو میں یہی کرتی ، بھرم ر کھنا آتا ہے جھے اپنوں کا۔ "اس نے بھیکی نظریں جراتے ہوئے خود کومضبوط ثابت کیا، وہ بھاگ کر نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کی شریک سفر بننے کے لئے اس نے عفان کے پیر پکڑے تھے اور ویسے مجھی جب سامنے والے کوہی آپ کا احساس نہ ہو تو كيا فائده اس كواينادل چركردكهانے كا، وه پہلو بحالی ہوئی باہر نکل کئی اور عفان جو اس کے آ نسوؤں کی جھلک دیکھ چکا تھا ہے کبی سے ہونٹ چہاتا رہ گیا اور جاہ کر بھی اسے روک نہ بایا، وہ عجيب كومكول كي كيفيت مين تها، وه كيا كهنا حيابتا ہے کیا مہیں، کیا کرنا جا ہتا ہے کیا مہیں، وہ خود انجان تفاتو نسي كوكيا بتايا اور جب دل و د ماع بيس جنگ چھڑ جائے تو دونوں ایک تقطے پرمفق ہونے کی بجائے اینے اپنے موقف کو لے کر ضدیر اڑ جا على تو يجارے انسان كى يمي كيفيت مواكرتي

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا لَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

خِنا (58) أكست 2016

''ارے بیٹا، رمضان کے چاند کا اور کس کا آج 29 شعبان ہے، خواتین نے تو اپنی تیار بال مکمل کر لی ہیں، ہم بھی چلیں گے نا پھر مسجد کی طرف تر اور کے وغیرہ پڑھنے۔'' امیر نے جیرت بھرے لہجے میں کہا تو عفان خفت زدہ ہوکر گدی سمجانے لگا۔ ''سوری جمھے دھیاں نہیں رہا۔''

''سوری مجھے دھیاں ہیں رہا۔'' ''ا نے عرصے اپنے گلجراور وطن سے دورر ہا ہے، یہ تو حال ہونا ہی تھا۔'' عفت بیکم فوراً عفان کے بے علمی پر خائف ہو گئیں۔ ''کے بے علمی پر خائف ہو گئیں۔

''انوہ ڈہن تم بھی نہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، بس تمہاری مرضی کے خلاف باہر کیا بھیج دیا، ابتم ساری عمراسی بات کا حوالہ دینا ہر کما کمزور پہلو میں۔'' ابی جان نے لاڈلے ہوتے کی تھنچائی پرسخت برا منایا، اتنے میں نیوز اینگر کی آواز نے سب کوہی اپنی جانب متوجہ کرلیا۔

" ناظرین اس وفت آے بی سی چینل سب
ہے پہلے آپ کو بہ خبر دے رہا ہے کہ رمضان
المبارک کا چا ندنظر آگیا ہے، ہمیشہ کی طرح سب
سے پہلے ہم نے ہی خبر نشر کی ہے۔ " نی وی پر
بریکنگ نیوز کی سلائیڈ اب پوری اسکرین پر پھیل
جی تھی ہے۔

" مبارک ہو بھی رمضان کا چاند نظر آگیا ہے۔" امیر نے اٹھ کرسب سے پہلے ابی جان کے آگے سر جھکایا تو عفان نے بھی ان کی تقلید کی، پھرعفت بیگم اور علینہ ابی جان اور امی جان کی تقلید کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے تو دونوں نے سب کے سر بر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈھیروں نے دعا کیں دے ڈالیں، یہی ہوتا ہے برزگوں کی موجودگی کا دو ہرا فائدہ، بے لوث محبت اور پر خلوص دعا کیں، بات بات پر نجھاور ہوئی ہیں۔ خلوص دعا کیں، بات بات پر نجھاور ہوئی ہیں۔ خلوص دعا کیں اور جو الحدہ سے کہہ کر بیٹھا تیار کروا میں اور براہ کے اور بیٹھا تیار کروا

دوہ تمہارے ابوسحری میں میٹھا ضرور کیتے ہیں اور ڈراچیک کرلینا مینو نے دہی جمانے رکھ دیا تھا۔'' عفت بیکم نے علینہ کو ہدایات دی تو وہ''جی اچھا'' کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ ''مچلو بیٹا نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، تراوت

'' پہلو بیٹا نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، تراوت پڑھنے چلنا ہے۔'' امیر نے عفان کو مخاطب کیا تو وہ بھی اثبات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، باتی سب کی نظریں دوبارہ نی وی کی طرف متوجہ ہو سنگیں۔

\*\*

وہ گہری نیندسویا ہوا تھا کہ زور دار آواز نے اسے ہڑ بڑا کرا تھنے پر مجور کر دیا اس نے جھنجھلا کر آواز کی سمت دیکھا تو موہائل پر بجتے الارم نے اسے اور طیش دلا دیا ،موہائل اٹھا کر دیکھا تو تین نج رہے تھے۔

'' بیر کیا جہالت ہے، کس نے لگایا میرے موہائل میں الارم۔''اس نے موہائل خالی بستر پر تقریباً پیٹنتے ہوئے کہا۔

ر بہالت نہیں آپ کی کم علمی ہے، آج پہلا روزہ ہے اور سحری پر بھیج وفت پر اٹھنے کے لئے ہیہ الارم میں نے لگایا ہے۔'' کمرے سے ملحقہ واش روم سے برآ مد ہوتی علینہ نے بنا اس کی جانب د کھیے انتہائی پرسکون انداز میں کہا تو وہ مجل سا ہو

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



چرب اور خدوخال کاعلس دیکھرہی تھیں مگر دل و د ماغ برنسی اور ہی کی شخصیت کاعلس منڈلا رہا ہے، وہ چھے مجھ مہیں یار ہاتھا کہ اسے کیا کرنا ہے یا اسے کیا کرنا جاہے، علینہ اس کی بجین کی معلیتر تھی چرعلینہ کے والد کی طبیعت خراب ہونے یران دونوں کا تکایر فون پر اس وفت طے کر دیا گیا جب وہ اعلیٰ تعلیم کے خصول کے لئے لندن میں تها، علینه اس کی محبت تھی، وہ اسپے پیند بھی کرتا تھا، وہ غیر معمولی حسن کی مالک تھی، لیے گھنے بال، انتهائي هلتي موئي رنگت، سروقد، نازك اندام اورسب ہے بڑھ کران کے مزاج اور پہندنا پہند بھی ایک تھی، وہ علینہ سے اسکائی پر بات بھی كرتا تفاء مراس نے بھى علينه ميں بدلاؤ نوكس تہیں کیا، کیکن اب جب اس نے علینہ کو اینے مدمقابل ديكها توعلينه مين آيا بدلاؤ مفيقي معنول میں نظر آیا اور اس نے محسوس کیا، وہ جواس نے اب تک مہیں کیا تھا کہ وہ خود عجیب سش و پنج کا شکار ہو گیا اور پھر شادی کیونکہ یاور کی علالت کے باعث پہلے سے طے تھی اور جب تک وہ سب کچھ منتمجه کر دوسرول کوشمجها یا تا بهت دمر بهو چکی تھی اور ویسے بھی کچھ بھی تھا وہ خود ایک تہذیب یافتہ مشرقي مردتها وه كيسے كهه ديتا كه بيخودكو مهدونت اسکارف اور دو سے میں لیٹی علینہ وہ تو تہیں ہے جواس کے دل و د ماغ میں بستی ہے، کیونکہ ایسے میں اسے ہی غلط اور مورد الزام تھبرایا جاتا، بہلے عشرے کے گزرتے گزرتے اسے بیاحیاس بھی البھی طرح ہو گیا تھا کہ علینہ اور اس کے درمیان ایک واضح کیبرآ چکی ہے، کون مجے ہے اور کون غلط به جاننا تو در کنار وه به بھی تہیں جانتا تھا کہ اس لکیرکو مٹانا کیسے ہے کیونکہ وہ بھی علینہ کو کھونا جہیں جا ہتا تھا،مگر کوئی تھا جوسب کچھ جانتا تھا۔

\*\*

يهلاعشره اختتام کي جانب گامزن تھا، نيکو کار مزید حشوع و خضوع سے عبادتوں میں مصروف عظے کہ وفت ہاتھوں سے لکلا جارہا ہے اور غاقل دس دن بورا ہونے بر شکر ادا کر رہے تنے کہ چلو تفل ہیں دن رہ گئے اور روز سے داروں سے زیادہ بے روزہ داروں کو آخری عشرے کا انتظارتها كهركب بإزارهليس اوركب وه ان كي رونق بنیں، اس دن بھی سب بہت مصروف تھے، آج محلے میں افطاری بانٹی جارہی تھی، اور سے عفان علینہ سمیت این دوستوں کے یہاں انوا يَبْتُرْتُهَا تُوعلينه كي مصرو فيت تو دو كني هي اس نے جلدی جلدی عصر سے پہلے تمام افطاری تیار کروائی پھرعمری نمازے پہلے نہانے کمرے میں آگئ، وہ حسل کے لئے واش روم میں جانے ے پہلے اپنی الماری کھول کر ڈریس منتخب کرنے لکی تو عفان جو کا ہل سے آڑھا میر ھابیڈ پر براہوا تھا، اٹھ کراس کے باس چلا آیا، علینہ نے تعجب سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مڑا اور ڈریٹک تیبل کی دراز سے ایک برا سا پکٹ اٹھا ليااورعلينه كي طرف بوها ديا\_

" بيه پين لو، آج كى بارنى بهت خاص ب، میرے دوستوں اور ان کی سیمکو سے تہاری براہ راست پہلی ملاقات ہے، فرسٹ امیریشن از دل لاست امیریش -"اس نے آخری جملہ زیر لب مسكراتے ہوئے كہا تو علينہ نے مھى جوابا مسکراتے ہوئے بائس تھام لیا، پھراس نے ڈیے كا وُهلن مِثامًا تو دهائي رنگ كاهيفون كا انتهائي خوبصورت ستاروں سے مزین جوڑا اس کی آ تھوں میں پسند بدگی کا رنگ بھیر دیا، اس نے شرٹ اٹھا کے خود سے لگا کر دیکھنے کے لئے استيوں ہے ميض تفامني جا ہي تو استين نہ يا كر میدم اس کے چرے پر دوڑنی مسرت غائب ہو

مول -"عفان کے کہے میں کا شکھی۔ "جى تبين، اس لئے كه آپ اسے ميرے لئے لائے ہیں، آپ اچھی طرح جانے ہیں میرے انکار کی وجہ، آپ نے تو مہیں ہے عفان، الياآپ جانے مہيں مجھے،آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا جا ہے کہ میں فیشن اور جدیدیت کے نام پر ہر کر اپنی نمائش مہیں کرواؤں کی۔"علینہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو عفان نے اِسے بازو سے پکر کر بول مینجا کہاس کی مرخم کھا گئی اور عفان کے عین مقابل کھڑی ہو لئی، وہ اس کے استے قریب تھی کہ اس کے المجربي برآت جاتے رنگ اور اتار جر هاؤ، تن ا ہوتی رئیس صاف دکھاتی دے رہی تھیں۔

"بيتو سلوليس بي" اس في عفان كي

'' ہاں بیجد بدفیش کا سوٹ ہے، دیکھواس

" آنی ایم سوری، میں اسے مہیں مین

" كيون؟ اس لئے كه إسے ميں لايا

كافيرك ذيزائن اوركث، ذيزائنرسوث."

طرف مڑتے ہوئے کہا۔

سكتي-"علينه كالبجيطعي تقاب

و دہیں جانتا میں مہیں، میں جسے جانتا تھا تم وہ ہر کر ہیں ہو، بیکیالبادہ اوڑ صرکھا ہے مہیں ، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے، اس بہروپ کی کیا وجہ ہے علینہ مہیں جانتا میں اور میرے اس انجانے بن ے میرے دن رات کا چین عذاب کر رکھا اے۔ ' ووایک ایک لفظ چباچبا کر بولاتھا۔

"ایکسکوزی مسٹر عفان سے ڈرامہ تہیں حقیقت ہے اور بہروپ تہیں ہے سے، بداتو ہماری اصل ہے، میری آپ کی، خدارا این آتھیں کھو گئے عفان آپ کی عزت آپ کی بیوی ہول ين، عاب آپ نے دل سے مانا ہو جيس اليان

رعی طور پر میں آپ کی بیوی ہون، میری عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے آپ کا۔''

''کہنا کیا جا ہتی ہوئم، بے غیرت ہوں میں، تم بری غیرت والی ہو۔'' عفان نے اس کے بازو پرائی کرفت مزید مضبوط کی تو تکلیف کے دوچند ہوتے احساس سے اس کی آنکھیں اور حلق دونوں تم ہو گئے اس نے گلو گیر کہجے میں کہا۔ "ميري بات كوغلط رنگ مت ديس عفان، ایما کیے کہاتی ہوں میں اور کیا غلط کہا ہے میں نے، میں تو۔"

" الله تو بهت معصوم اور نيك اطوار موء غلط تو میں ہوں، اندھا ہوں، دکھاتی مہیں دیتا بجھے، غلط راستے پر چل رہا ہوں ،تم سیح ہو، جوشو ہر کی ہات مہیں مان رہیں، اس کی پیند ناپیند کا خیال بیس رکھرای "اس نے زہر خند کہے میں سر جھنگتے ہوئے اور ساتھ ہی اس کاباز وبھی جھنگ کراہے خود سے دور کر دیا اور وہ نظریں جھکائے س کرنی ایک جانب ہوگئی۔

''میں آپ کو کیا اور کتنا مانتی ہوں، اس بات كويا تومي جانتي جول يامير الله اورغلط بات تو والدين كي بھي ٻيس ماني ڇاتي اگر وه نسي كورپ كا شریک تھبرا کراپنا ہمنوا ہونے کی کہیں، اولا دمھی نافرمانی کا مرتکب مہیں تھیرنی ایسے میں، ندہب کے معاملے میں ایس دعا دیتی تہیں ہیں، میں ....میری پندنا پندسب آپ کے سامنے ہیں مکر اللہ کے معاملے میں، میں صرف اللہ کی جوابدہ ہوں سو مجھے صرف اسی کی قلر ہے۔ " وہ سائس رو کے بغیر کہہ کرواش روم میں جاھسی اور وه مونث کانتااس کی پشت دیجشاره گیا۔ \*\*\*

" مجھے ایسا کیوں لگ رہاہے علینہ کہ لہیں نہ لہیں تم بھی غلط ہو۔ " مہرین نے اسے بینے کو

دنيا (6) أكست 2016

منا (60) أكست 2016

تھیکیاں دے کر سلاتے ہوئے کہا، آج امیر صاحب کے کھر سب افطار بارنی پر مدعو تھے، تو مہرین کوسب نے ہی اصرار کر کے روک لیا اور اس کے آرام کے خیال سے کہ یہاں سب بے کو د میسے والے ہیں تو اسے پھر بسٹ مل جائے گا اس کے میاں نے اعتراض میں کیا، مہرین کو کہ میں علینہ سے چھسال بوی می مردونوں میں بے حد دوستی هی، مهرین خود شادی شده هی اور پھر واقت بھی تھی کے علینہ اور عفان بھی ایک دوسرے کو پیند کرتے ہیں مگر جب شادی کے بعد آج دونوں کو بچے سے ساتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس نے فورا ہی محسوس کرلیا کہ دال میں چھ نہ چھ کالا ہے اور پھر جب سب نماز وتر اور کے سے فارغ ہو كرستانے ليك محكے تو مبرين نے كام كے بہانے علینہ کو اینے پاس بلوا لیا اور علینہ تو جیسے منتظرتھی اس نے ساری بیتا الف سے ہے تک کہہ سنائی تو مہرین کچھ خود جیرت میں مبتلا ہو گئی مگر جب اس نے عفان کے بچائے علینہ کومور دالزام تشهرایا توعلینه بری طرح چونک آهی۔

المرايس كهدراي بين مهرين آني؟ مطلب

کیے کہ سکتی ہیں آپ ہے؟''

در یکھوعلینہ بات سجھنے کی کوشش کرو، دیکھو

سوکہ بات واضح ہو پچی ہے گرجس طریقے سے

پید بات کھلی ہے ہو پچی ہے، دیکھوجس طرح

طیش کے عالم میں کہنے والا بندہ وہ کہہ جاتا ہے جو

وہ نہیں کہنا چاہتا یا اسے نہیں کہنا چاہیے بالکل ای

طرح دوسرا بندہ سامنے والے کا مطلب اس

طرح نہیں سمجھ پاتا جیسے اسے سمجھنا چاہیے، دیکھو

طرح نہیں سمجھ پاتا جیسے اسے سمجھنا چاہیے، دیکھو

ہر ممل کا ردمل ہوتا ہے، عفان کا پوائٹ آف ویو

ہر ممل کا ردمل ہوتا ہے، عفان کا پوائٹ آف ویو

اپنی جگہ بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ اس نے جس

علینہ کو چاہا، دل میں بسایا وہ اس علینہ سے قطعی

علینہ کو چاہا، دل میں بسایا وہ اس علینہ سے قطعی

علینہ کو چاہا، دل میں بسایا وہ اس علینہ سے قطعی

ہے، اس لئے تو کہتے ہیں کہ شین ہرگز انسان کا تعم البدل نہیں ، دیکھ لو اسکائپ پر اس نے اتن توجہ نہیں دی تمہارے تبدیل ہوئے طیے ، اب یہاں جب اس نے نہ صرف تہمیں ہمہ وقت اسکارف بلکہ باہر نگلتے وقت با قاعدہ تجاب وعبایا میں دیکھا تو اس کا چونکنا فطری ہے، لیکن تم نے بات کی اصل کو کھڑگا لئے کے بجائے خود کوخود بات کی اصل کو کھڑگا لئے کے بجائے خود کوخود ساختہ خول میں بند کر دیا ، یارتم بیوی ہواس کی تمہیں پوچھنا چا ہے تھا۔ "

حمہیں پوچھنا چاہیے تھا۔'' ''تو کیا میں روتی پیٹتی پیر پڑ جاتی اس کے۔''علینہ کوشدت سے اپنی سہاگ رات کی تذکیل کا احساس تھا۔

' دہمیں ہوتوف لوی حق بات کہنے کے لئے ا ضروری تو نہیں کہ احتجاج کا سہارا ہی لیا جائے ، نرمی اور حلاوت سے بھی تو اپنے جذبات آگے پہنچائے جاسکتے ہیں ،گرتم نے اس کی ھینچی ہوئی لکٹرکومٹانے کے بجائے اس پر پوری دیوار کھڑی کرنا شروع کردی جس سے ظاہر ہے دوریاں اور فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے۔'' مہرین ناصلے کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے۔'' مہرین نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لئے تو اس کا دل شدت سے بھرآیا۔

کتنے دن کا غبار تھا، وہ ملکے ملکے مہرین کی آغوش میں سکنے گئی جب اس کی بچکیاں کم ہوئیں۔ اور اور مہرین کی اتو مہرین نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے خم رخساروں کو اپنی انگلیوں کے پور سے صاف کرتے ہوئے یو لی۔

''دیکھوعلینہ ،ایک بیوی کا اپنے شوہر کا منانا یار جھانا گناہ نہیں اور ایک بات یا در کھواز دواجی زندگی میں عمو تا جھکنا عورت کوہی بڑتا ہے، ار بے عورت کا دوسرانا م ہی قربانی ہے، بھی بیٹی بن کر، کبھی بہن بن کر اور پھر بیوی اور مال بن جائے تو .....'' وہ سوئے ہوئے بیٹے کی طرف د کھے پیار

سے ہنمی تو علیہ مجھی مسکرا دی، بہت دنوں بعدوہ
یوں کھل کر ہنمی تھی، مہرین نے دل ہی دل میں
اس کے یوں ہی ہنتے رہنے کی خوب دعا نہیں
ہا تگ لیں اور جب اپنے اور پیارے دعا مانگتے
ہیں تو وہ قبول ہوہی جایا کرتی ہیں۔
ہیں تو وہ قبول ہوہی جایا کرتی ہیں۔

آج بارہواں روزہ تھا، سب لوگ افطار کے دستر خوان پر جمع تھے، حاجرہ اور مینو گئن سے لواز مات لا کر علینہ کو دے رہی تھیں جنہیں وہ دستر خوان پر سجارہی تھی ، ان کے گھرانے میں تحر افطار خاص طور پر دستر خوان پر ہی کیے جاتے ، ابی حان اس حوالے سے تیبل کے سخت خلاف تھے ، ابی طان اس حوالے سے تیبل کے سخت خلاف تھے ، ابی طان کو کھانے کی بے حرمتی تھی سو ویسے اس بات کا اہتمام ہو نہ ہو رمضان کر کیم میں ان کا بیتم ضرور مانا جاتا ، تب رمضان کر کیم میں ان کا بیتم ضرور مانا جاتا ، تب ہی عفت نے عفان کو مخاطب کیا۔

ر میں میں میں میں اور تراوی سے فارغ ہو کر علیہ کو کر علیہ کاری ہو کہ علیہ کی اس کے ہاں چلے آتا۔'' علینہ کو لے کرعزیزہ بیٹم کے ہاں چلے آتا۔'' ''کون عزیزہ بیٹم امی۔'' عفان نے انجان

نام سنتے ہوئے جیرت سے پوچھا۔

ہیں، وہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا درسہ چلاتی ہیں، وہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا در شرورت بھی کھول رکھا ہے جہاں نا دار بچیوں اور ضرورت مند خوا تین کواپنے ہیروں پر کھڑا ہونے کے لئے مختلف ہنر سکھا کے جاتے ہیں، میں ہر سال مختلف ہنر سکھا کے جاتے ہیں، میں ہر سال میری پرانی جانے والی ہیں، بوئی ہی نیک اور خدا میری پرانی جانے والی ہیں، بوئی ہی نیک اور خدا ترس خاتون ہیں، مگر بیٹا ساتھ دھیان رکھنا وہ بہت دیندارادر شرقی پردہ کرنے والی خاتون ہیں، مہم ہر گر کھر میں نہ داخل ہونا، علینہ کو بھوا دینا۔ مہم ہر گر کھر میں نہ داخل ہونا، علینہ کو بھوا دینا۔ میں سر ہلا دیا اور اسے میں مغرب کی اذاب ہوگی تو عفان نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اسے میں مغرب کی اذاب ہوگی تو عفان نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اسے میں مغرب کی اذاب ہوگی تو عفان نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اسے میں مغرب کی اذاب ہوگی تو

سبافطار کرنے میں مشغول ہوگئے۔ پھر نماز مغرب کے بعد جائے کا دور چلا، تو ہادی بھی چلا آیا، وہ آفس کے کام کے سلسلے میں پندرہ دن کے لئے اسلام آباد جا رہا تھا تو سب سے ملنے چلا آیا، سب سے ملیک سلیک کے بعد وہ عفان کو لے کر چھت پر چلا آیا۔

"اورعفان بھائی، کہے کیسی گزررہی ہے، میں نے سوچا ذرا آپ کے ساتھ کپ شپ لگائی جائے بہت دن ہو گئے موقع ہی ہیں مل رہا ساتھ بیضے کا۔'' ہادی نے جھت پر پڑے بخت پر میم دراز ہوتے ہوئے عفان سے کہا جوخود بھی گاؤ تکیے برسر نکا کرآسان کود میصنے میں مصروف تھا، وہ اور ہادی بجین سے ایک دوسرے کے بہت قریب رہے تھے اسکولنگ بھی ساتھ کی تھی ، مگر پھر عفال بابر جا كرايي لاكف مين بزى موكميا اور بادى یہاں این زندگی میں، سوطویل عرصے کی دوری نے کافی عرص ل کر بیٹھنے کا موقع فراہم نہ کیا تھا، آج بہت دنوں بعد دونوں بوں اسلیے سیاتھ بیٹھے تصے اور عفیان تو ابھی یہاں آ کر دوبارہ کسی سے اس طرح مل مل ہی جیس یایا تھا کہ کچھ کیے سے آج اسے موقع ہاتھ آیا تو نہ جا ہے ہوئے بھی دل کا شکوہ زبان پر لے آیا۔

در و موہ رہاں پر سے بیات ہے۔ ''بس یار، مت پوچھو، بس گزرہی رہی ہے جیسی تیسی '' عفان نے مصندی آہ بھری تو ہادی چونک کراٹھ بیٹھا۔

پونگ تراھ بھا۔ ''ارے کیوں عفان بھائی۔'' ''سب کچھ بدل گیا ہے یار، لوگ، عادتیں مزاج۔'' عفان کہتے کہتے رکا تو ہادی نے اس کے شانوں پر ہاتھ دھرا۔

''عفان بھائی معاملات ڈسکس کرنے سے حل ہوتے ہیں،آپ جھے ڈپرسیڈ لگ رہے ہیں جبکہ جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ ایسے

حُنّا @ أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



منا (63) أكست 2016

مہیں ہیں،آپ تو بہت خوش رہنے والے بندے

السي ارجب خوش ريخ كاكوني جوازي ندر بوتو کیسے خوش رہا جائے۔ "عفان کے کہے میں سخت مایوس تھی، مادی کو انداز ہ ہو گیا تھا کہ بات وافعی کافی سنجیرہ ہے مگر کیوں کہ عفان کھل کر نہیں بول رہا تھا تو وہ مجھ نہیں یا رہا تھا کہاس تھی کو کیسے سلجھائے ،اتنے میں عشاء کی اذان ہوگئ تو اس نے عفان سے کہا۔

"آج مرے ساتھ علے گا تراوت ير صفي" بير كمه كروه المحد كمرا بوا تو عفان بهي فاموتی سے اٹھ کھڑ اہوااوراس کے پیچھے چل دیا، تراوت يرصنے كے بعد وہ اسے ايك آلس كريم بارار میں آیا اس نے خود ہی دونوں کے لئے عاکلیٹ آنس کریم لے کرآ گیا اور پھر چند محوں کی خاموشی کے بعد بولا۔

" آب اس شادی سے خوش نہیں؟" اس کا سوال اتنا اجا مک تھا کہ عفان بری طرح چونک ا شا چرایک شندی سانس کے کرا ثبات میں سر ملا

ابہ بات تو شادی والے دن سے بی ہم سب نے ہی محسول کی مرکیا وجہ ہے بہیں سمجھ یائے جبکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پیند کرتے

اب جبكه بادى خود بات كى تهه تك پينج چكا تھا عفان نے بھی اس ھنن سے نجات حاصل كرنے كے لئے اسے سب كہدڈ الا۔

"عفان بھائی،آپ بات س کر مجھے جرت ہورہی ہے، عفان بھائی آپ کو پند ہے قرآن كريم ميں ارشاد ہے كہ ہم نے پاك مردول كے کئے یا ک عورتیں رہی ہیں،مغربی ماحول میں رہ كر بھى آپ كى غلط كام ميں كيس برك اور يقينا

آپ کے زویک اینے جسموں کی نمائش کرتی لركيان قابل ستائش در هي جب بي تو آپ نے ان کی جانب نظریں جہیں اٹھا تیں وگرنہ کیا اس آزاد ماحل میں آپ کے ایک اشارے پرقدم قدم يرخود كو پيش كرتي الركيون كاحصول ناممكن تھا؟ عِفان بھائی شاہد آپ کی یہی کیلی اوپر والے کو بھا گئی اور علینہ میں یہ بدلاؤ آیا کیوں کہاس نے اپنی شان کے مطابق اپنا وعدہ جو پورا کرنا تھا، آب کی باک دامنی کے صلے میں آپ کو علینہ جیسی با پردہ بوی عطا کی، جس براب سوائے آپ کے کسی کی نظریں نہ پڑے جس کا بنا سنورنا ،حسن وادا میں سب آپ کے لئے ہوں ک۔" ہادی نے ایک جذب کے عالم میں کہا تھا اس کے کہے میں عفان کے لئے، اس کی قسمت

کئے آٹھیں بند کیں، پھر دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بادی کی طرف دیکھ کر بولا۔ " سی کہا ہے کسی نے مخلص دوست بھی خود الله کی ایک بوی تعت ب،میرے دوست تم نے میراا نداز فکر بدل دیا ، پیتهبین میں کیوں منفی ہوکر

کے لئے رشک تھا،عفان میک ٹک ہادی کود میلھنے

لگا اور پھراس نے کردن جھکا کر چند ٹانیوں کے

ہرشے کا جائزہ لے رہاتھا، شایدای لئے جھے ہر شے غلط لگ رہی تھی ، واقعی آپ کے دیکھنے کا رخ طے کرتا ہے کہ دیوار پر تصویر سیدھی لگی ہے یا

''انس او کے ،آخر دوست کس کئے ہیں اور شكرتواس بات كاب كهآب كوميرى بات مجهآ من آب میری رائے سے منفق ہو گئے \_" بادی نے مسراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ "چلویار مجھےامی کے کام سے علینہ کو لے

كرجانا ہے۔"عفان كو يكدم ياد آيا تو وہ اٹھ كھڑا

منا (64) أكست 2016

''اں چلیں مجھے بھی پیکنگ کرنی ہے۔' بادی بھی اٹھا اور وہ دونوں باہری دروازے کی جانب براه كية-

"عفان ذرابيد يكفيّ كاسى ذي كيول يلي نہیں ہورہی۔" کمپیوٹر برہیمی علینہ نے موبائل پر فیس بک میں کھوئے ہوئے عفان کو مخاطب کیا تو وہ سلمندی سے انگرائیاں کیتے ہوئے اٹھ کھڑا، میر کمپیوٹر کے باس آ کرعلینہ کی مطلوب ی ڈی ملے كر كے مڑنے لگا توعلينہ نے اسے پھر روك ليا۔ '' ذرا رکیے گا، بیر پیتہبیں بار بار رک رہی ہے، جانے خراب ہے یا بی سی میں کوئی فالث آ رہا ہے۔"علینہ نے نگائیں کمپیوٹر برمرکوز رکھتے ہوئے کہا تو وہ اثبات میں سر بلا کروہیں رک گیا، س ڈی لیے ہوگی سی جیت

" ناظرين بيروه تشتى ہے جس ميں حضرت نوح نے سفر کیا اور ناظرین اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ پہاڑ جہاں حضرت موی اللہ تعالی ہے ہم کلام ہوتے متھے۔"سی ڈی بلاسلسل چل رہی تھی، عفان جو کھڑا تھا، وہیں علینہ کے پاس ر بھی چیئر پر بیٹھ گیا جوعلینہ نے ہی دانستہ لا کرر تھی تھی،آدھے کھنٹے میںسی ڈی حتم ہو کئی اور عفان جیے مبہوت ہو گیا ،علینہ نے آ ہستی سے کہا۔

"ابتك توجم نے ان جلہوں كے بارے میں سنا تھااب دیکھنا کیسالگا۔''

" يني تو د يكھنے كى چيز ہے، انٹرسٹنگ اور کون کون سی می ڈیز لیس تم نے۔"علینہ سے یو جھتے ہو جھتے وہ خود ہی دراز میں سے می ڈیز تکال كر خود بى أيك أيك كرك د يكھنے لگا جو علينه عزیزہ بیلم یہاں سے والیس پر لیتی مونی آئی تھی، تب عفان نے کوئی توجہ نہ دی تھی ، بس بے منٹ

بنا کر دل میں نفرت اور بیزاری بٹھائی جائے، منا (65) أكست 2016

کر دی تھی، عفان کی دلچینی دیکھ کرعلینہ کو لگا کہ

اس کی کوشش کامیاب ہوگئی،اس نے دل ہی دل

میں مہرین آپ کاشکر بیا دا کیا، بیان ہی کا آئیڈیا

تھا کہ عفان کونہایت ملائمت کے ساتھ وین کی

جانب گامزن كيا جائے حالانكەتب علينه كولگا تھا

كه مهرين كامشوره ادرآ ئيريا قطعاً قابل مل تبين،

ہیں نہ تلاوت قرآن یا ک، روز ہجی بس ایسا لگتا

ہے کہ تعوذ باللہ اللہ کے بچائے کھر والوں کے ڈر

سےرکھے ہیں، روزہ رکھسارا دن یا سونا یا تی وی

د يھناياموبائل يوفيس بك يربزى ربناء ايك آدھ

دفعہ میں نے احساس بھی دلایا تو سکنے لکے ہال

مجھے بھی معلوم ہے سب، میں بھی مسلمان ہوں ہم

حال ہو گیا ہے تقریباً کہ ہم صرف نام کے

مسلمان ره محت بين اورتم بيه نه جھو كدوه با برر ما

ہے تو دین سے دور ہے ،مغربی دنیا میں رہے

والمي بعض مسلمان تؤاس قدر اسلامي اقداركي

یاسداری کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ممالک کے

مسلمان مھی شرمندہ ہو جاتیں، بیسب چیزیں

روایات و پاسداری کونبھانا ، اچھے برے کی تمیز ہر

شے انسان کے اندر سے ہوئی ہے، کیونکہ دنیا کا

كوئي ندهب بهمي غلط كامون كواحيها تهين كهتا بعقل

شعورسب کو برابر بائے گئے ہیں تو بدانسان کا ہی

قصور موانا كدوه جانة يوجهة فيح كويح سمجهاور

غلط كوغلط ، كمريد يادر كهوكم حتى اور جرسے كام ليا

جائے تو بح علی ضدیس آجاتا ہے،اس لئے بہت

مسجھ داری ہے اسے اس جانب گامزن کرو، پھر

ہاراتوندہ بے حدآسان ہے کیوں اسے مشکل

''علینه دیکھو بیتو آج کل ہرمسلمان کا بیہ

''اپیا کیے ممکن ہے آئی ، وہ تو نہ نماز پڑھتے

اس فے مہرین سے کہا بھی تھا۔

زياده ملانی نه بنويه

یارے ذہبے کے لئے پیار محراجذبہ پیار کرنے کے لئے پیارمحبت سے کام لینا ہی بہتر ہوگا، وگرنہ وہ کوئی بچے ہیں اس کے اعمال کی جوابدہ تم تہیں وہ ہے،بس بطور بوی اور دوست تم کوشش ضرور کرد، تم نے سامبیں نیت صاف تو منزل آسان، تو جب اتنے اچھے کام کے لئے قدم اٹھاؤ کی تو اوپر والا كيول تمهارا ساتھ نہ دے گا۔" مہرين في رسانیت سے کہا تو علینہ کے دل میں بھی ایک حذبه اورلكن بديا هو كيا ، واقعي اكرآب كو فيح سمت كا لعيين كرانے والاتخلص رہبرمل جائے تو منزل تك پہنینا بھی بہت سہل اور آسان ہو جاتا ہے اور بالكل يهي ہوا تھاعلىنہ كواپنا مقصد حاصل كرنے میں بہت زیادہ تک و دوہیں کرنا پڑی تھا،عفان اس طریقے سے ندہب سے قریب ہو گیا، وہ اللہ کے قریب ہور ہا تھا اور اللہ اس کے، کیونکہ اس کا

ایک قدم میری جانب بردهاؤ، میں دس قدم تمهاری جانب بردهوں گا، تو بھلا وہ کب اینے وعدے سے مگرنے والا ہے۔'' \*\*

"ديكيا بات موئى بهلا، البهى تو وه آيا ہے، آپ پھراہے ہیجنے کی باتیں کر برہے ہیں۔' عفت بیم کے لیج میں بے انتہا تفکی تھی، آج سب افطار کے بعد الی جان کے کمرے میں جمع

''ارے بیلم میں کون سااسے ملک سے باہر بهيج رما مون اورآب ليسي بيكاينه بالتيس كرريي ہیں، ارے آخراس کی یہ بردھائی لکھائی کب م آئے کی، اب اس نے برنس سنھالا ہے تو اس سے متعلقہ دوسرے امور بھی تو نبھانا ہول گے، آب بس بدوعا کریں کہ بیمیننگ کامیاب رہے، مارے سینے کی کامیانی میں بی ماری اصل خوشی

کے شانے پر چیلی دی تو وہ مسکرا دیا۔ "ارے دلبن بیم، جب اتنے عرصے کی دوری سبد لی تو بدایک مفتاتو بو یک بهت جائے گا، ويسي بهي آج كل اسلام آباد كا موسم بهت اجها ہے، بلکہ میں تو کہتا ہول عفائ تم علینہ کو بھی ساتھ ہی لے جاؤے ابی جان ن بہو کو سمجھاتے سمجھاتے اینارخ عفان کی طرف موڑاتو اسے اینے چہرے پرآنے والی بے پناہ مسرت کو چھیانے کے لئے ا پنارخ موڑ نابر گیا۔

'' مِكْرامي مينِ اس باراء يكاف مين بينهنے كا اراده كرچكى مول ، اگرآپ كواعتراض نه مو ، يعنى کھر کی ذمہ دار یوں میں میری وجہ سے کوئی حرج نہ ہو۔' علینہ نے انتہائی سنجید کی سے عفت بیکم کو مخاطب کیا تو انہوں نے پہلے جبرت سے اسے ويكها فريوه كرماته جوم ليا-

"ارے مبیں بیا، ایسے کاموں کے لئے میری اجازت کی کیا ضرورت بھلا، ویسے بھی گھر بھلا،اللہ تنہارے تھیب نیک کرے۔''

''ما شاءالله جمیس بوی نیک اور سعا د تمند بهو نے خود آ کے بوھ کرسر جھکا دیا۔

''جیتی رہو، بوا خوش نصیب ہے ہارا کن اکھیوں سے عفان کی طرف دیکھا اور وہ جو آخر کا دوست سے ملنے کے بہانے اٹھ کھڑا ہوا،

ہوگی۔''امیر صاحب نے سر جھکائے بیٹھے عفان

كے كاموں كے لئے تو حاجرہ اور مينو بيں اور عفان بھی جارہا ہے نہ بھی جارہا ہوتا تو مہیں اس نیک ارادے سے کون باز رکھنے کی جرات کرتا

ملی ہے، خوب صورتی وخوب سیرتی میں لیجا۔'' اماں کی نے تکبیر کا سہارا لے کر افھنا جا ہا تو علینہ

عفان کہا سے تم جیسی نیک بیوی ملی-'انہوں نے علینہ کے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا توعلینہ نے امی کو دیکی ریا تھا، ایک بار پھرنظریں جرا گیا اور

کے لئے وہ خود بھی ضرور جھکے گا، کیونکہ جھکنے والے ہی تو کوسر بلندی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، محبت ملتی

"میں تو تہیں جانا جاہ رہا تھا مگر ابو نے کہا بہت ضروری ہے میٹنگ اثیند کرنا۔ 'وہ واپس آیا تو وہ اس کا سامان پیک کررہی تھی، اسے مج لکانا

"آپ کو جانا جاہے، کام تو کام ہے اور اب ابو کی ذمہ دار ہاں آ ہے ہی کو اٹھانی ہیں۔'' علینہ نےمقیروف انداز میں جواب دیا۔

"لا المر" وه مجه لمح ركا توعلينه في محمى اینا کام چھوڑ کر چونک کراہے سوالیہ نظروں سے د یکھا اور عفان نے ہونث بندر کھے کیکن اس کی کھلی آ تھوں نے علینہ کو سارے جواب دے دیجے،علینہ نے تھبرا کرنگا ہیں جرائیں۔

" يه پکينگ موئي ہے آپ چيك كريس، چھاور جاہے ہوتو بتا دیجئے ، میں سحری کی تیاری و یکھنے کی میں جا رہی ہوں۔ "علید نے قدم دروازے کی طرف بوھائے توعفان اس کاراستہ روك كر كھڑا ہو گيا۔

"علينه ميل مجهكهنا حابتا مول-" "جي کيے"علينه کا دل جانے کيوں زور زورے دھڑ کنے لگا تھا۔

"شايد بهت در مولئ ہے، ميں جانتا مول، بلكه يول كهوكه مين جان كيا، مين نا دان تفاعلينه، ية بهيس كيا مو كيا تھا مجھے بھے غلط كا فرق ہى محول كما تها، مو سكة تو بليز مجھے معاف كر دو۔ "اس نے بے ساختہ ہاتھ جوڑے تو علینہ نے تؤب کر اس کی جڑی ہتھیلیاں تھام لی۔

'' پلیز عفان کیوں مجھے شرمندہ کر رہے بن، بيمقام بين آڀ کا<sup>"</sup>

2016 (67)

منا (66) أكست 2016

FOR PAKISTAN

کھر سے باہر نکل کر بالا مقصد گاڑی دوڑاتا رہا،

ایک سوچ نے اس کے دماغ کواپیا جکڑا کہاب

دنیامیری قسمت پردشک کررہی ہے اور میں ہول

كه .... " بعض اوقات انسان كي علظمي يا كناه اس

قدر شدت کے حاصل ہوتے ہیں کہ ان کا

اعتراف اور ادراک خود اس انسان کو کرنا برا

دشوار ہوجاتا ہے، کچھاس کیفیت سے عفان کرر

ر ما تھا، وہ شدیدا حساس ندامت میں مبتلا تھا،اس

ہے بھی زیادہ شرمساری اس کواس بات کی بھی کہ

اس نے اپنی علظی کی سز اعلینیہ کو دے ڈالی تھی اور

بدیقیناعلینه کی شرافت ہی تو تھی ،اس کا ظرف ہی

تو تھا کہ اس م نے اپنا قصور جانے کی کوشش بھی

مہیں کی اور بلاتا کل اس کی سز اقبول کر کے اس کا

اوراس کے کھر والوں کی عزت کا بھرم رکھ لیا اور

اس سے بھی بوھ کر ہیا کہ کو کہ عفان نے اسے

ہوی ہوتے ہوئے بھی ہوی کاحق میں دیا مر

علینہ نے بطور بیوی این تمام فرائض نبھائے،

اس نے عفان کے روز مرہ کے کاموں کو انجام

دے میں کوئی کوتا ہی، کوئی غفلت تہیں برتی،

یہاں تک اس سے رخ بھی نہ پھیرا اور شاید یہی

توجہ نے ہی اس رشتے کو قائم رکھا، اگر وہ اپنی انا

کو پس پشت ڈال کراس کی زیاد تیوں کو نہ سہتی،

اس کی عفلتوں اور کوتا ہیوں کونظر انداز نہ کرتی تو

آج اس کی اورعفان کی راہیں جدا ہوتیں، بلاشیہ

عورت قربانی وایار کاملیع ہے اوراس کا یمی جذب

کھروں کو بنایا ہے،عفان احمد اعتراف کرر ہاتھا،

مرساتھ ہی ساتھ بدعبد بھی کررہا تھا کہ اس

رشتے کو قائم رکھنے اور اس بندھن کے مان رکھنے

محبت تواثر دکھائی ہی ہے،علینہ کی محبت اور

وجدهى كدان دونول كالباتحة قائم ربا-

''چ میں..... میں بڑا ہوقوف ہوں ، ایک

کہیں اور توجہ مرکون کا مہیں یا رہی تھی۔



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

SHE COME

"مقام انسان اینے کردار سے بناتا ہے علينه اور مين ..... مين تو اينا اصل بي جعول كيا، پلیزتم جو کہو کی میں کروں گا، جو دل جاہے مجھے سزا دو، مرجم سے بے رقی میں برتا، مجھے چھوڑ نا حبیں ، تنہاری صورت میں میری زندگی میں بہار آتی ہے بھے ساری زندگ اس جھاؤں تلے ر کھنا۔ " قریب تھا کہ عفان اس کے قدموں میں بیرہ جا تاعلینہ نے ہاتھ اپنی آلھوں سے لگالیا۔ " بس كريس عفان، بين خداميس انسان ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دیں، محبت کرنے والوں کو بھی چھوڑ کر مہیں جایا جاتا، میں آپ کے ساته مول اوررمونى ويسي بهي منح كالجولاشام كو لوث آئے تو اسے بھولائمیں کہتے۔ ' وہ روتے روتے ہیں بڑی تو عفان نے اس کے ماتھ اپنی آتھوں سے ہٹا کرایے لبوں پررکھ لئے اور پھر

ہتھیلیوں کی پشت کو چوم کر کہا۔ ورهینکس آلاث، تم نے میرے دل پر سے بہت بوا بوجھا تار دیا۔ "ادھرعلینہ عفان کی آتھوں میں موجزن محبت کے تھاتھیں مارتے سمندر کو دیکھ کر دل ہی دل میں اینے رب کاشکر ادا کرتی رہی۔

محبت میں اظہار بھی عجب جذبہ ہے، نہ ہوتو انسان اس کتے بے چین رہتا ہے کہ محبوب نے این جاہت کو لفظوں کی زبان کیوں مہیں دیئے اور اکر اظہار ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ ان مسین جملوں کی باز کشت جب انسان کوعشق کی دھن میں سرمست کر دیتی ہے اوراسے بوں لگتا ہے کہ اب تو کوئی کام بی تہیں ، دل ہوتا ہے کہ مجبوب کے تصور کے علاوہ ہر شے سے اچاف ہوا جاتا ہے، شاعر نے می تو کہا

ورنہ آدی تھے ہم جی کام کے عفان کیا تو علینہ بہت کے چین ہو گئی تھی، كويهال ياس ريخ موسة بھي وه دورتھا مراب جب اس نے محبت میں پیش قدمی کی واظهار کیا تو علینه کواس کی بید دوری سخت کل رہی تھی، عفان خود مجبورا چلا گيا تفامر حال اس كالجمي مختلف نه تفاء ابھی تو محبت کی راہ پر پہلا قدم پڑا تھا کہ پڑاؤ آ حكميا اورمحبت كايتا فله توبس رواں دواں رہنا جا ہتا ہے مر یمی زندگی ہے جس میں انسان کی مرضی مہیں چلتی شایدای کئے کہتے ہیں کہ جس بل سے خوشی ملے اس ملھے کو کشید کر لو کیا بتا پھر بیہ وقت ہاتھ میں رہے نہ رہے، پھر یہ اولع کے نہ ملے مر انسان تو ہے ہی نادان، اینے فائدے کی یا تیں بھی اینی بیوتو فی سے نظر انداز اور لا لیعن کر دیتا ہے، بہر کیف زندگی تو زندگی ہے انسان کوخود میں الجھا ہی لیتی ہے، سو عفان برنس میثنکز کی تياريون مين مصروف موكيا\_

ادهر علینه اعتکاف میں بیٹے کئی اور کیونکہ تھکتامہیں بلکہ بے نیاز ہوجاتا ہے توعلینہ کی توجہ طرف ہو جاتا ہے تو رب کی نظر بھی اسی پر تک جانی ہے اور جس براس کی نظر ہو جائے اس کے كيا كہنے،انتيبويںشب كواء يكاف كااختيام ہوا تو سب ہی علینہ کو مبار کباد دے رہے تھے وہ مبار کہادیں وصول کر کے سب کی نظریں بچا کر چھت پر چلی آئی،عفان کی سیٹ کنفرم نہ ہوسکی تھی،اس کاعید پر پہنچنا بھی ممکن نہ تھا، جب ہے یادی نے اسے بتایا تھا دل بھر بھر آ رہا تھا سو بھیلی بلکول کوسب سے چھیانے کے لئے وہ حجت برجا

بنت خالص مھی تو انتہائی خشوع و خضوع سے عبادت بھی ہونے لگی اورالی عبادت سے انسان مجمی بس این رب کی طرف می اور بنده رب کی

شادی کے بعد پہلی عیدوہ عفان کے ساتھ نہ گزار سکے کی بیاتصور ہی سوہان روح تفانس نے آسان کی جانب پر شکوہ نگاہیں کیں۔ "كيا تقا جواكب عيد كي خوشي مين بهي مجمع عفان کی آمد کی خویجری کا تخنددے دیے ؟" دبس تعبرا لئي ذراسي آزمانش په، کيوب ساری عبادت و ریاضت کو ضائع کرنے چلی ہو؟''عقب سے جھنی اجا تک آواز انجری اتنی ہی ا چانک وه مزی هی اور قریب تھا کہ وہ عش کھا کر كريدني معنبوط ماتھول نے اسے بانہوں ميں تفام ليا، وه هجرا كرسبهل، پرخود پراس كو جھكے ديكي " آ ..... آ ب ..... بادي في تو كها تها؟"

"ووسب میں نے اسے کہا تھا،سر برائز جو دینا تھامہیں۔'' اس نے قبقہ لگایا تو وہ چل کر اس کے بازوؤں کے حلقے سے نگی۔ "بهت وه بین آپ؟"

AKS

''پارمعاف کر دو، ویسے میں تھوڑ الیٹ ہو ر كيا، سوجا تفا اين ليلي عيد كاليبلا جاند ساتھ دیکھیں گے مر جا ندمجی تہاری طرح ہرجانی ہے جانے کہاں جا چھیا ہے۔ "عفان نے آسان کی طرف دیکھے ہوئے کہا پھراس کے رخ موڑنے يرفقره كساتؤوه المفلاكر بولى-

''جيڻٻين، مين کوئي ٻرجائي ٽٻين، مين تو؟'' وه پهرقريب چلاآياتو وه شيڻا کئي\_

''چھوڑوناں، جھے پیۃ ہےتم میراانظار کر رہی تھیں، میں نے بھی بوری تیاری کر رھی تھی، بس ريفك سكنل بين چيش كيا تفا-" "كسى تيارى،آپ مجھے چوڑياں پہننانے

بازارميس كرجاتين كي '' مبیں۔'' عفان نے کہا تو وہ پھر منہ

منا (6) أكست 2016

"ارے میری جان چوڑیاں میں مہیں خود

یہناؤں گا اور وہ طم بھی سناؤں گا جو میں نے اس

موقع کے لئے رئے لگانی تھی۔"اس نے شرٹ

کے اندر سے پکٹ نکالا اور رنگ برنگی چوڑیاں

اس کی کلائیوں میں بھرنے لگا اور علینہ اس کی

محتکنا ہے میں کم ہوئی اور بادلوں کے پیچھے ہلال

عید مسکرانے لگا، محبت کی جاندنی ان کے ہمراہ

ہمنوااب کے تمنائی ہیں

جا ند کے روبر وعہد و پال ہو

خواب سيحقيقت كاسفرخوشكوارمو

تمام رباعیاں سنا دوں خیام کی مہیں

فسول جاند کی رات وصل کی کواہ ہے

جا ند کی رعنا ئیاں خدوخال کوروش کریں

ہارے بخت کو نہا ب کوئی زوال ہو

ازل سے محبت کی دیوی مہریاں ہو

لب يشكوون كانهكوني ابتمام مو

رفاقتول كاموسم تاعمر شادرهيس

ساه جركاذ كرعام ندمو

2016\_\_\_\_\_(68)

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





ٹانے اسے عور سے دیکھتی رہی پھر جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''کہاں جارہی ہو؟'' بیاا سے جاتے دکھ کر حیران ہوئی تھی۔

''یونو واٹ پیا،تم جھوٹ نہیں بول سکتیں صاف تمہارے چہرے سے عیاں ہوجاتا ہے کہ تم مسی المجھن میں ہو۔'' پیا کوایک دم ڈھیر ساری شرمندگی نے آن گھیرا تھا وہ تو بس پر بیت کواپی بریشانی کی وجہ بتا کر پریشان نہیں کرتا چاہتی تھی، محروہ یہ بھول گئی تھی کہ پر بیت اسے اچھے سے جانی تھی اور اس کے اس انداز وحرکت سے اس کا زیادہ دل دکھ سکتا ہے۔

زیادہ دل دکھ سکتا ہے۔

زیادہ دل دکھ سکتا ہے۔

''کوئی خاص بات مہیں ہے بریت اور پھر میں حمہیں آفس ہے آتے ہی پریشان کرنا شروع میں مہیں آفس ہے آتے ہی پریشان کرنا شروع ''اہیں کیا پلیٹ ہیں نظر ہؤوئے کے طور پر رکھا ہے؟'' بریت نے کو سلے کی مانند جلے ہوئے پوڑے سنہری پکوڑوں کے اوپر رکھے دیکھےتو پھر پوچھے بغیررہ نہ کی تھی۔
''اوہ … آئم سوری!'' پیا نے فورا ہی انہیں الگ پلیٹ ہیں نگالا تھا بے خیالی ہیں اسے یادہی نہیں رہا تھا نگال کرعلیحدہ کرنا۔

یادہی نہیں رہا تھا نگال کرعلیحدہ کرنا۔
ابھی آدھے کھنٹے پہلے تو چہک رہی تھیں کسی بلبل ابھی آدھے کھنٹے پہلے تو چہک رہی تھیں کسی بلبل کی طرح؟'' پریت نے اسے بغورد کھتے پوچھا تھا جس کے چہرے سے بے زاری تھین اور بھی اور پر مردگ عیاں ہورہی تھی۔۔

پر سروں میں بروں کے اللہ ہوئی ہے مجھے پچھے مہیں ہوا؟'' اس نے بریت کی کھوجتی نگاہوں سے خائف نظر س چراتے کہا تھا، پریت چند







WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



کر دوں؟ پلیز آؤناں پکوڑے شنڈے ہورہے ہیں۔''اس نے لجاجت سے کہتے پریت کووالیں بلایا تھاپریت سرجھنگتے واپس آ کے بیٹھ گئ تھی۔ ''فرحاب اپنا آبائی گھر بیچنا چاہ رہے ہیں؟'' اللی کی چٹنی اور ٹماٹو کیچپ پریت کے

سامنے رکھتے اس نے دھا کہ کیا تھا۔

" دليكن كيول؟ " بريت متحير سي هي-"ان کا کہنا ہے آئیس یا کستان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، کسی بھی قشم کا اور جبکہ مجھے ساری عمريهال تبيس ربهنا مجھے بھی نه بھی جلدیا بدیرواپس اسے ملک اپنی سرزمین برجا کے بسنا ہے بریت! وہ جان بوجھ کے وہ کھر بھی چے رہے ہیں تا کہ انہیں بھی بھی واپس نہ جانا رہے یا کتان کے ہارے میں ان کے خیالات بھی کچھا چھے ہیں ہیں ا کر جاری دھرنی ماں بری ہے تو امریکہ کہاں سے اجھا ہو گیا یہاں بھی تو وہی لوٹ مار ہورہی ہے، جودہاں پر بھوک افلاس کے مارے لوگ کررہے ہیں ہم نے دیکھاریت سطرح سے میری جان کے پیاسے ہورہے ہیں کس طرح جھے خوف و براس کا شکار کردے ہیں، بیامریکہ ہے جوساری دنیا پر حکومت کررہا ہے، جس کے شہر یوں کو جان و مال کے تحفظ کا احساس تک ہمیں ملتا یہاں پر۔'' اس کی جذبائی تقریس کے پریت نے با قاعدہ اس كسامن باته جوز دي تھے۔

''بس کرو پیا، اگر کسی امریکی نے سن لیا تو ہمیں ڈیپوٹ کروانے میں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں لے گا۔'' پیائے ہے ساختہ کھیائے اپنی ہلسی دہائی تھی، پھر نروشے بن سے بولی تھی۔ ''میں ای لئے تہمیں نہیں بتانا چاہ رہی تھی؟''املی کی چننی میں پکوڑا ڈب کر کے کھاتے

اس نے کہاتھا۔ ''نداق کررہی تھی یار، اچھامکیس نے رابطہ

کیا پھر؟''اچا تک پریت نے بادآ جانے پر پوچھا تھا، پیاچونگی۔

'' نہیں ..... کیوں؟'' پیانے اچنجے سے اسے دیکھا۔

''اس کے لائر نے بھی تم سے کوئی رابط نہیں کیا کیس کے سلسلے میں؟'' کیا کیس کے سلسلے میں؟'' ''ہاں اس کے وکیل ہیلن ڈی کروز کی کال آئی تھی آج سٹور پر، ملنے کو کہدر ہاتھا میں نے کل اسے اپنے آفس میں بلایا ہے مگر پریت مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔'' پریت کے چبرے پر بھرے نجیر کود کیھ کر اس نے وضاحت کے سے

انداز میں کہا تھا۔

''یوں میس کروک سے بار بار مدد لینا جبکہ ہم تو ابھی تک اس کے کسی کام بھی نہیں آ سکے۔''
میں اچھا انسان ہے پیا! اورا چھاوگ کمھی بھی ان معمولی باتوں پر دھیان نہیں دیا کرتے ،تم خواہ مخواہ کئی مت ہو وکیل اگر وہ ہائر کررہا ہے تو فیس تم دے دینا ہیلن ڈی کروز کو، سمبل! احسان بھی نہیں رہے گا اور تمہیں گلے بھی نہیں ہوگا۔'' پلیٹ میں بچا آخری پکوڑا کھا تے تہیں ہوگا۔'' پلیٹ میں بچا آخری پکوڑا کھا تے بریت نے سنہری مشورے سے نواز اتھا۔

PA

S

OCIE

-

''بیں نے ایسا ہی سوچا تھا گرمیس نے تخق سے انکارکر دیا ہے یار، اس نے صاف کہا ہے کہ اگر میں نے ایسا سوچا بھی تو ہم لوگوں سے ناراض ہو جائے گا اور اس کی ناراضگی کا مطلب ہے ہارٹنرشپ کاختم ہو جانا ، جو کہ فرحاب کو کسی صورت بارٹنرشپ کاختم ہو جانا ، جو کہ فرحاب کو کسی صورت جھی اچھا نہیں گے گا کیا کروں یا رمیری تو پچھ بچھ میں نہیں آتا۔' وہ بے حدیریشان تھی۔

" التو فیک ہے پیا! تمہیں میکس کروک کے خلوص پر شک نہیں کرنا جا ہے، ابھی جیسا وہ کررہا ہے اسے کرنے دو بعد میں خود ہی فرحاب بھائی ہینڈل کر لیس گے۔'' اس نے خلوص دل سے ہینڈل کر لیس گے۔'' اس نے خلوص دل سے

ا ہے ہے مشور ہے ہے نوازا تھا، پیا اثبات ہیں سر ہلا کے مطمئن ہوگئ تھی۔ پر بہت کے کزن کی شادی تھی ادھر نیویارک

میں ہی وہ بھی رہتا تھا آج کل انڈیا ہے اس کی ساری فیملی بھی آئی ہوئی تھی ، بریت نے یہا کو بھی معوكيا تفاسواس روز وه جلدستور سے ناصر كوسارا کام سمجھا کے اٹھوآئی تھی ،اس وافعے کے بعداب وہ جلدی ہی سٹور بند کر دیا کرتی تھی، وہ سٹور سے باہر نظی تو آسان یا دلوں سے اٹا محسوس ہوا تھا، بارش بس برے کو گی اس نے آج دو پہر کو پچ بھی تہیں کیا تھا اسے بھوک جھی بے حدستا رہی تھی، البھی کیب کی تلاش میں وہ چند قدم آگے برطی ہی تھی کہاہے یایا برونی کا فوڈ ٹرک نظر آیا تھا، یایا یرونی فوڈ ٹرک اٹالین فوڈ سرو کرتا تھا اور پورے شہر میں تھومتا تھا، نیویارک میں ایسے کئی ٹرکس فو ڈ پروس کا کام انجام دینے تھے کم قیمت میں اور فلیل وفت میں یہاں کھانے کو بہت اچھامل جاتا تھا،سوابک دومرتبہ پہلے بھی وہ پریت کے ساتھ يايا بروني والول كالحمانا ثميث كرچكي تفي اورحلال چیزوں کی بھی اب اسے سمجھ آگئی تھی کہ س چیز میں کیا چور کیا جاتا ہے اور کیا اسے کھانے لائق ے، سواس نے بایا برونی ٹرک کے پاس آ کے الين چيني اڻالين ڏش کا آر ڌر ديا تھا، پيدا يک سم کے چکن بالز تھے جنہیں چکن یا ٹرکی کے میٹ سے بنایا جاتا ہے،ساتھ جاول اور پنیرجھی استعمال ہوتا ہے گئی قسم کی ساسز اورسلیڈ کے ساتھ اس کا ذا نَقَهُ لا جُوابِ تَفَا، دُسپوزیبل پییر پلیٺ میں اے بڑے بڑے دو بالز ملے تھے ٹرک کے باس ایک میلا سالگا موا تھا پیاہ ہیں ایک سائیڈ پر بیٹھ کر کھانے لگی تھی، ایلن چینی بے حد مزیدار تھے، سو اس نے منٹوں میں ختم کرتے ایک اور آرڈر

کرنے کا فیصلہ کیا تھا گر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اٹھ کر اپنا آرڈر لکھواتی اسے اپنے نام کی دوبارہ اٹھ کر اپنا آرڈرلکھواتی اسے اپنے نام کی کارسنائی دی تھی ،اس نے بے ساختہ مؤکر ہائیں طرف و کیکھا میکس کروک اپنی گاڑی میں بیشا اسے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف آنے کیا اشارہ کر رہا تھا، وہ جیران می اس کی جانب بردھی تھی۔
تھا، وہ جیران می اس کی جانب بردھی تھی۔
دنائے۔' گاڑی کا فرنٹ ڈور اس نے پیا

''ہائے۔'' گاڑی کا فرنٹ ڈوراس نے پیا کو دیکھتے ہی وا کر دیا تھا، پیا خاموثی سے گاڑی کے اندر جا کر بیٹے گئی تھی تبھی میس نے اسے مخاطب کرتے اس سے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔

''پاپا پرونی کی نوژ رہنج آپ کی فیورے ؟''

''ارے نہیں، بس ایک آ دھ مرتبہ پریت کے ساتھ یہاں کا ایلن چینی ٹرائے کیا تھا تو بس آج بھی یونمی بھوک مٹانے کوخر پربیٹھی۔'' پیا کو نجانے کیوں شرمندگی سی ہوئی تھی میکس کروک دھیمے سے انداز میں اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔

''ایلن چینی تو میرا بھی فیورٹ ہے، آپ نے بھی ہاٹ ڈاکٹرائی نہیں کیا؟'' پیا کونا م س کے ہی ادکائی آنے لگی تھی۔

کے ہی ایکائی آنے لگی تھی۔
'' فیھی میں کیوں کھانے گی سور کا گوشت؟'' بے ساختہ اس نے منہ بنا کے اردو میں کہا تھا اب تو میکس ارود بہت اچھے سے سمجھتا تھا گرمیکس نے اسے چہرے سے واضح نہیں

ہونے دیا کہ اسے سب سمجھ آگئی ہے۔
''اصل میں تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے
والی تھی میں یہاں سے گزرا تو آپ کی طرف بے
اختیار نظرا تھے گئی، اس لئے رک گیا تہیں آپ کو گھر
پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو دوسرا مجھے آپ سے
کیس کے سلسلے میں بھی کام تھا۔'' پیانے مشکرا کر
اسے دیکھاا سے میکس کا بیانداز اچھالگا تھا۔

حَنّا (72) أكست 2016

ميا (3) أست2016

« بھینکس فار دس! کیا بات کرناتھی آپ کو مجھ سے؟" پیانے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اس کے ہال آج سیاہ تھے۔ '' جانے یہ بندہ ہر وقت اسے بالوں کوڈائی

کیوں کئے رکھتا تھا۔'' مگر پیانے دیکھا اسے سیاہ بال بے مدسوٹ کر رہے تھے ساہ بالوں کے ساتھ ملین شیو میں وہ تھوڑ کی تھوڑی ایشین لڑ کوں جیسی تشبیه بھی دے رہا تھا۔

کانوں میں ویسے ہی بلاقیم کی بالیاں تھیں ماں ہاتھوں میں سے انکوٹھیاں غاتب تھیں برسلیٹ بھی پہن رکھے تھے مگران کی تعداد میں کمی

" آپ کا کیس کورٹ میں جاچکا ہے اور اہلی ساعت میں فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا امید ہے کہ ان دونو ن حبشیر کوارادہ مل اور چوری كے جرم مين سات سال قيد با مشقت ضرور سائي جائے کی اس کے لئے آپ کو ایک مرتبہ کورٹ مير ب ساتھ چلنا ہوگا؟"

"میں سی کیے جاؤں گ؟" پیا ایک دم خوفز ده بولئ هي-

" وون وری پا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہیں ہے؟'' پانے بے اختیاراس کی آٹھوں میں جہاں عجیب سی مقناطیسی سش کی لائنس تعتی دکھائی دے رہی تھی شعاعوں کا ایسا طوفان اثدا تھا کہ پیا نظریں جرا کررہ کئی اور نصک اسی کمیح میکس کروک کا دل حایا وه اس هراسان نظر دالی هرنی جیسی آنگھوں والی لژکی کوخود میں سمو کر کہیں جھیا لے مگر، وہ ایسا نہیں کرسکٹا تھااوراییا سو چنے کاخل بھی نہیں رکھتا تفاوہ ایک مسلم لڑک تھی اور نسی کی بیوی تھی اور وہ لڑکی اس پر اعتاد کر تی تھی اسے اچھا دوست جھتی تھی اور اسے بالکل بھی رہت تہیں پہنچنا تھا کہوہ

اس کے بارے میں الیی ولیی سوچ رکھے اس نے پیا کے خوبصورت وجود سے نگاہیں ہٹا کر سامنے ونڈ اسکرین کی جانب مبذول کرتے کہا

کھولا اورآنے والے کود مکھ کرسن ہوگئی تھی۔ محسوس کیا که کہیں و ہ خواب تو نہیں دیکھر ہی۔ 'واث آلولى سريرائز' وه اسے اسے

"كيالكا مرا سرياز؟" فرحاب نے

فرحاب، آپ سوچ جھی نہیں کتے میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔" اس کا بیک لے کر کمرے میں ر کھتے اس نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا فرحاب اسے پہلے سے خاصا کمزور لگا تھا، کچھسفر کی تھکان بھی چہرے سے ہو بداھی۔ " آپنہا کرفریش ہوجا تیں میں کافی بنائی ہوں؟''اس نے فرحاب کوعبلت میں کہتے کی کا رخ کیا، فرحاب فورا ہی اٹھ کر گیا تھا بیانے دو کپ کائی بنائی اور کمرے میں لے کئی فرحات فریش ہو کر کمرے میں بیڈی پچھلی دیوار پرنصب میس کروک کی پینٹنگ دیکھ رہا تھا، پیانے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تومسکرا کرآ گے

، چلیں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟" اس نے گاڑی اشارٹ کردی تھی۔ 公公公

ڈورہیل پر پیانے اپنی ہی دھن میں دروازہ "فرطب!" بساخة اس سے لفتے اس نے خوشی ہے جبکتے اسے چھو کراس کی موجودگی کو

سامنے بوں اجا تک دیکھ کر بے حدیر جوش ہورہی

اسے بازوؤں کے علقے میں لے کر اندر آتے

''بہت خوبصورت؟ تھینک گاڈ آپ آ گے

لی تفصیل ہو چھر ہا تھا، بیانے جوش وخروش سے بتانا شروع كرديا تھا۔ اے ایک غاموش نظر دیکھا مگر بولا چھیجیں۔ ' بیسٹور سے لائی ہو؟''اس کا انداز سنجیدہ

سا تھااس نے کسی بھی کسم کی گرم جوشی کا اظہار نہیں

گھر سے ضرور لائی ہوں؟" کائی کا مگ اس کی

ست برصائے پیانے اپنی ہی دھن میں بتایا تھا۔

" ستور ہے تو تہیں البتہ میس کروک کے

" تم اس کے گھر کب کئیں؟" فرحاب کو

" يهي كوئى وس باره روز يبلع؟" پيانے

ووس کے ساتھ؟ " فرحاب کافی کا سیپ

" آف کورس فرجاب بریت کے ساتھ،

ا کیلی بھی میں کہیں جاتی ہوں اچھاتم نے جھے

كيول جبيل بتايا؟ "فرحاب نظر انداز جبيل كرسكا

و یسے بھی اپنی مرضی ہے وہ پیا کوجٹنی مرضی ڈھیل

یا حجوث دے دیتا اسے فرق مہیں پڑتا تھا مگر پیا

این مرضی سے چھ کرے اسے کسی طور پر گوارائبیں

'' بھو لنے والی ہات بھی یہبیں تھی؟''

میں آپ کو بتایاتی اور اگر مجھے چھیانا ہی تھا تو اب

كيوں بتاتي آپ كو؟" فرحاب نے ايك لمح

رک کراس کے چیزے یو مسیائی کودیکھا اور ملکا

پهلکا هو گیا شایدعورت ذات پراعتبار وه انجمی بھی

''انس او کے، میں تو بس ویسے ہی یو چھر ہا

'' فرحاب پلیز ،میس کا ذکر بی نہیں ہوا کہ

بتاتے کند سے اچکائے انداز بے عد لا پرواہ سا

کیا جیسا پیانے سوچا تھا۔

بے عداچنجا ہوا۔

S

نوم ر کااینژنها ملکی ملکی برنی باری نیویارک شہر کی او مجی بلڈ مگر ہے کرنے لگی تھی پانے بریت کے لان میں آر کیڈز اور لگی کے پھولوں پر کہر جما ویکھا، ایک عجیب طرح کی اداسی نے سارے نيويارك كواين لييك ميس كليا تها، بها بجهزياده ہی اداس اور کی تھی کیونکہ بریت اور جسی یاء جی انٹریا جا رہے تھے، بریت کے بھائی کا روکا (منکنی) تھا ویسے بھی پریت کو دوسال ہونے کو آئے تھے وہ چند کر مرمبیں جاسکی تھی،جسی یاء جی تو اجھی بچھلے مہینے ہی ہو کر آئے تھے،ان کا کہنا تھا کہ بیکم کے بغیر سسرال جانا بھی کوئی جانا ہے اور ویسے بھی وہ پریت کے بغیر ایک ماہ بھی تہیں رہ سکتے کیا تین ماہ رہنا وہ دونوں آج جارہے تھے، پیا کو بے اختیار ان میاں بیوی پر رشک سا آیا دونوں کی موجودگی ایک دوسرے کے لئے ناکزیر تھی، جسی سکھ کو فرحاب شفیق کی طرح پیسہ اور صرف ہیںہ جمع کرنے کا لاچ مہیں تھا، وہ پریت کی خوشی کواہمیت دیتے تھے وہ زندگی کوزندگی کی مانند صنے تھے وہ لمحہ لمحہ سے خوشی کشید کرتے تھے حالانکہ بریت کو پھر بھی ان سے بے حد کلے تھے شاید دنیا کی ہر بیوی کو ہر شو ہر کی طرح انے شو ہر

ے بے شارشکوے ہوتے ہیں۔ ''جلدی آنا پریت، اس شہر میں تمہارے علاوہ میرا اور کوئی دوست مہیں ہے؟ " چلتے سے

بریت کے ملے لکتے اس نے ڈیڈبائی آتھوں اور بھرائے کیج میں اس سے کہا تھا، نجانے اسے کیوں لگا تھا کہ وہ پریت سے ہمیشہ کے لئے پچھڑ

دوس جلدی لوث آؤں کی پیا، پریشان

تھا کیسا تھا پھراس کا گھر؟''اب وہ اس سے گھر ميا (١٠) الست 2016

منا (74) ألست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



مت ہونا فرحاب بھائی اور میکس بھی تو ہے ناں اور پھر میں تہہیں فون برابر کرتی رہوں گی کس تم اپنا فون اپنے پاس رکھا کرنا؟'' پیاروتے روتے ہنس دی تھی اس کی لاپرواہ فطرت سے سب ہی نالاں رہتے تھے مگراس کی محبت میں چپ رہتے تھے۔

''' پریت میں تین ماہ تمہارے بغیر کروں گ کیا؟''

''مڑے کرنا ، زندگی کوانجوائے کرنا اور ہاں جب میں آؤں تو میکس کروک کے سٹور پر میں تمہارا پورٹر بیٹ لگا ہوا دیکھوں۔''

تمہارا پورٹریٹ لگا ہوا دیکھوں۔''
''بیہ سارے کام میں نہیں کر پاؤں گ
پریت؟''اس سے دوبارہ گلے ملتے سے اس نے
سوچتے ہوئے کہا مگر سرکو اثبات میں جنبش دی
سوچتے ہوئے کہا مگر سرکو اثبات میں جنبش دی

''جی۔'' مندی مندی آنکھوں سے دیکھتے نے بوچھا۔

''منیش آیا ہے تم پلیز دو کپ اچھی سی کانی بنادو؟''

''مکیس اتنی رات کو؟'' و ہ نورا کمبل پر ہے کیلتے اٹھ بیٹھی تھی۔

"اتن رات ابھی نہیں ہوئی پیا، صرف دس بج ہیں تم جلدی سوگئ تھیں؟" وہ اے ہز بردا کر

الشخصة ديكي كرمسكرايا تهااسه پياكى يجي نرمانبردارى
پيندا كي تهي الحدكى تاخير كئے بغير وه اس كي خدمت
ميں حاضر تهي ، بيا نے اٹھ كر بال سميٹے اور كئ كا
رخ كرنے سے پہلے خودكو چا در ميں اچھے سے
ليبنا ، اس نے ڈھيلے سے ٹراؤزر پر ئی شرب پہن
رفھی تھی ، ميکس اور فرحاب لاؤن ميں ميٹھے ہوئے
رفھی تھی ، ميکس اور فرحاب لاؤن ميں ميٹھے ہوئے
سردى چونكہ شديد تھی اس لئے ميکس اسے
بيک ليدر جيكٹ سے ساتھ گلے ميں مفلر لپينے نظر
بيک ليدر جيکٹ سے ساتھ گلے ميں مفلر لپينے نظر
آيا تھا۔
آيا تھا۔

'' کیسے ہیں میکس؟'' کچن کی سمت جاتے اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ ''میں تھیک ہوں سوری، آپ کو ڈسٹر ب کر دیا؟''و ہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔

''ائس او کے میکس، ایسی غیروں والی باتیں آپ کوزی نہیں دیتیں۔' پیاسے بھی پہلے فرحاب نے شائنگی سے اسے شرمندہ ہونے سے روکا تھا، پیانے دو کپ اچھی سی کافی تیار کی ساتھ ہی فرت کھول کراس میں سے سینڈوچ کچپ کے ساتھ نکال کرٹرے میں رکھے، ان کے سامنے کافی اور سینڈوچ کرگی خود وہ معذرت کرتی کمرے میں آگئی تھی۔

公公公

''اے بی سپرسٹور کی دوسری برائیج ہم کانٹی نینٹل ڈیپارٹمنٹ کے پاس کھول رہے ہیں پیا۔'' دوسری صبح ناشتے کی میز پراسے فرحاب شفق نے بتاتے ہوئے جیران کیا تھا۔

"اس سٹور میں وہ سب کھی ہوگا، جو جگہ
کی کمی کے باعث ہم یہاں نہیں رکھ پاتے اور
ایک وفت آئے گا جب ہمارے سٹورز نیویارک
کے سب سے بیٹ اور نمبر ون سٹورز کے طور پر
مانے جائیں گے، یہ خواب خاصا محنت طلب مہنگا
اور مشکل سہی پر ناممکن بہر حال نہیں ہے سوتم

دیکھنا۔' وہ بے حد جؤٹل ہے نیاب ٹل مراکل ٹیل بولتا چلا گیا تھا پیانے اسے خوشگوارس حیرت کے ساتھ دیکھا تھا۔ در ایس

"الله آپ کا ہرخواب پورا کرے فرحاب! گرکائی نینٹل ڈیپارٹمنٹ کے پاس، اتی مہنگی جگہ پر،کیارہ ہمارے لئے افورڈ کرناممکن ہے؟" "بالکل بھی نہیں ہے میکس کردک کے ایک دوست کی وہاں کچھ براپرٹی ہے اور وہ اسے بیل بھی کرنا چاہ رہا ہے میکس نے جھے اس سے کم قیمت میں خرید کردیے کا دعدہ کیا ہے۔" قیمت میں خرید کردیے کا دعدہ کیا ہے۔"

'میہ تو چر بہت اچی بات ہے فرحاب! میس تو کافی کوآپر ہے کررہے ہیں پھرآپ کے ساتھ؟ ورنہ کون کرتا ہے آج کل کے دور میں؟'' پیانے اپنی بات مکمل کرتے فرحاب کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی۔

" انسان ہے، آج کل کے دور میں انسان ہے اچھا انسان ہے، آج کل کے دور میں انسانیت کے حذیہ سے مامورلوگ بہت کم ملتے ہیں جو بغیر سکی صلے کی تمنا کے دوسروں کے کام آتے ہیں۔ "فرحاب شفیق نے بھی کھلے دل ہے اس کی ٹائید کی تھی۔

''ارے ہاں یا دآیا، ہم نے اس سے اپنا

پورٹر بیٹ بنوانے کا وعدہ کر رکھا ہے، امی جان کی

وفات میں، میں پچھ ایسا الجھا کہ بالکل ذہن ہی

سےمحوہو گیا میرے، اب ایسا ہے کہ میں تو روزانہ

دو سے تین گھنٹے کے لئے بندھ کر بیٹے نہیں سکبا تم

ایسا کروتم اس کے سٹوڈیو چلی جایا کرو۔' فرحاب
نے اجازت دیتے اسے جیران کیا تھا کہاں تو

اسے بیا کا کسی غیر محرم سے بات کرنا گوار انہیں تھا

اور کہاں وہ اسے ایک غیر محرم کے باس تین گھنٹے

اور کہاں وہ اسے ایک غیر محرم کے باس تین گھنٹے

کواس کی شخصیت کے اسی تھناد سے چڑتھی اس

لفظ آل كا اظهار بهى ترويا\_

سی بات تو بیھی کہ فرحاب شفیق دوکودو سے ضرب دے کر ہائیس کرنے والا قدرے لا کی فطرت کا تمر نیک دل کا انسان تھا نہ دھوکا دیتا تھا ید بی لینا پند کرتا تھا اس کی ذات کا بہلا کرش لہیں یا محبت، وہ صرف افراح ایرانی ہی تھی فرحاب کی ملاقات اس سے اسینے سٹور پر ہوتی تھی وہ ملکوئی حسن رکھنے والی ایک بے حد حسین لڑکی ھی ایے حس پر جے بے حد ناز ہونے کے ساتھ ساتھ غرور بھی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اس میں فرحاب کی طرف پیش رفت بھی افراخ کی جانب سے تھی رفتہ رفتہ دونوں میں ملا قاتوں کے ساتھ ساتھ محبت بھی بروان چڑھنے لگی، دونوں ساتھ ساتھ رہنے گئے تھے، چند ہی مہینوں میں افراح کا وجود فرحاب شفیق کے لئے ناگزیر ہو گیا تھا وہ یہاں پڑھنے کی غرض ہے آئی تھی مگر اینا ہی مقصد بھول کئی تھی ، رات گئے تک پارٹیز ، ہلہ گلہ، پینا یلانا، عربانی و فحاشی اس کے وجود کا بھدا روپ عیاں کرنے کو کافی تھیں مگر فرجا ہے کی محبت اندھی

عبار السور 2016

حيا (٥٠) الست 2016

یٹی سے بندھااس کوافراح پرلٹار ہاتھا، بھی اس کا کزن ریشل و ہاں آیا تھا اور پھر جیسے سب کچھ حتم ہو گیا تھا فرحاب کو وہ قیامت خیز منظر آج بھی ایوری جزئیات سے یاد تھا جب اس نے ان دونول کو نه قابل برداشت حالت میں دیکھا تھا، فرحاب تفیق کے اندر کا مر دبلبلا کررہ گیا تھا، اس كا سارالبرل ازم، فريدم اس كے مند يرطماني مارنے لگا تھا اس روز کے بعد فرحاب سفیق نے خودكو نياجنم ليتته ديكها تفاوه زنده تو تفامگرعورت یر سے اس کا اعتبار ہمیشہ کے لئے اٹھ گیا تھا، کئ ماہ وہ بے بیٹنی کی حالت میں رہا تھا اسے یقین تہیں آتا تھاعورت کا ایسامھی کوئی روپ ہوتا ہے، حالانکہ جس معاشرے میں وہ رہتا تھا وہاں تو آئے روز ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے رہتے تھے مگر فرحاب کوغیر ملک کی غیرمسلم عورتوں سے کیالینا دینا،اس کا واسطاتو افراح ابرانی سے تھا اور وہ مسلمان لڑکی تھی مسلمان ملک کی پیدائتی تھی،اس نے عورت کو مال کے روپ میں دیکھا تھا بہن کے روپ میں دیکھا تھا، بھابھی کے روب میں دوست کے روب میں بھی کوئی دھوکا باز مہیں تھی، تو پھرعورت محبوبہ کے روپ میں دھوکہ کیوں دیتی ہے آخر؟ وہ اکثر فرسٹر کیشن کا شكارہوتے اپنے بالوں كونوچتا چلا اٹھتا تھا، تكر پھر بہت سال بعدا سے پیانظر آئی اس کے چرے کی معصومیت مزاج کی سادگی نے اسے آہتہ آہتہ باور کروانا شروع کیا تھا کہ ہرعورت بے وفاحبیں ہوئی دھوکہ بازمہیں ہوئی، مروہ بوری طرح تو تہیں مکرنسی حد تک عورت ذات پراعثا دکرنے لگا تھا جب بھی اس کے اندر کا شک سی زہر یلے ناکن کی مانند اسے ڈینے لکتا پیا کی سادگ و معصومیت اور با کر داری اسے منہ جھیانے پر مجبور كرديا كرنى ، اكر زندكى مين أب اسے كى عورت منا (78) ألست 2016

کی جانب سے دھوکہ ملا تو شاید نہیں یقینا وہ فرحاب شفیق کی زندگی کا آخری دن ہوگا ،ایباا*س* نے سوچ رکھا تھا اور اکثریمی ایسا کہتار ہتا تھا۔

"آپ نے انہیں مجھے یک کرنے کو کیوں كها فرحاب! مين خود چلي چاني؟ " وه يا وَن يَتَخَتَّ مرے میں داخل ہوئی تھی فرحاب نے لیب ٹاپ پر جمائی نظریں ذراکی ذرا اٹھا کر دیکھاوہ

''تم خود چلی جاتیں، گر کیسے؟'' نحلا ہونٹ دانتوں تلے شرارت سے دبائے بظاہر وہ بوی سنجيد كى سے يو چھر ماتھا يا اس كى جملتى آنكھوں میں شوخی دیکھ کر کڑ برزائی۔

''ایڈرلیں تھا تمہارے پاس؟'' فرحاب کو

"میری ڈائری میں نوٹ ہے؟" اس نے دهيم لهج ميں كہه كرا بني بات كاوزن برقرار ركھنا جابا، مگر بے سود، فرحاب کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہا ہے اپنے گھر اورسٹور کے علاوہ کسی اور جگہ ا کاایڈریس معلوم ہیں ہے۔

''نو ٹھیک ہے میں ڈرائیورکو واپس جھیج دیتا كہتے ساتھ ہى سيل فون اٹھا كرميس كا نمبر ملانا

公公公

فرحاب نے شاید نہیں یقینا میس کروک کو کال کرکے پیا کی آمد کے متعلق آگاہ کر دما تھا مجھی اس نے تھیک دو بچے فرحاب کے دیتے گئے مقررہ وفت پر گاڑی بمعہ ڈرائیور کے بھجوا دی تھی یا کو جیرت کے ساتھ ساتھ سخت الجھن محسوس

موا آف کے ساتھ شعلہ جوالہ بنی کھری تھی فرحاب کو بے ساختہ اس کے غصے سے کی گئی ہات

" میں میکسی کر لیتی؟" ایک ادا سے کہا۔ اسے تک کرنے میں مزہ آنے لگا۔

مول تم ایما کروئیسی سے چلی جاؤ؟ "اس نے فورا

الزكيوں كے ملے ميں گھرايا تا وہ گاڑى سے اترى تو میس محرا کر چند قدم آگے اس کے استقبال کے لئے بڑھا تھا آج وہ دوسری باراس کے کھر آئی تھی اور اس کے استقبال میں میس نے کوئی کی ہیں چھوڑی تھی۔

"السلام عليكم پيا!" زوديك آنے يراس نے عقیدت واحرّ ام کے ساتھ پیا کوسلام کیا تو چند کھے حرت کے مارے پیا بول ہی نہیں سکی تھی، انكريزي تلفظ ميں اردو ميں سلام كرتا وہ پيا كو بے اختیار مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔

"وعليكم السلام ميس!" پيانے مسكراتے ہوئے اپنی جرت پر قابو پانے کے بعد اس پر سلامتی بھیجی میس نے اندر چلنے کو کہا تھا پیا مسكراتے ہوئے اندر بردھی۔

'' کیا لیں گ، جائے یا کانی ؟'' ڈرائنگ روم میں آتے ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یو چھا۔

"كانى-" پيانے ايك نظر جھكائي تھى ميس کروک آج بلیو تقری پین سوٹ میں ریڈ ٹائی لگائے بہت مہذب اور وجیہہ دکھر ہا تھا ایسا لگ رہا تھااس کی ڈریٹک سے جیسے وہ اجھی ابھی کوئی میٹنگ انمینڈ کر کے آیا ہو۔

" آپ کی دوست آج ساتھ نہیں آئیں۔" کافی کا آرڈر کرنے کے بعد میس سے گفتگو کو بوصانے کی غرض سے کہا تھا ورنہ وہ تو دل ہی دل میں بے مدخوش تھا پریت کے ساتھ نہ آنے یر، ان چند دنوں میں جو بورٹریٹ بنانے کے لئے در کار تھے میکس پاسے جی بھر کریا تیں کرنے کے ساتھاہے جی بھر کرد کھے لینا جا ہتا تھا جو کہ پریت کی موجود کی میں ممکن تہیں تھا۔

"ووآج كل اعتراكى مولى ہے اس كے بھائی کی شادی ہے؟" پیا نے آہسکی سے بتانے

منا (79) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

عا ہا تگر پیانے اسے بیل اٹھاتے و مکیے کر نوری ٹو کا تھا۔

جالی ہوں مرآئندہ میں آرام سے اور اپنی مرضی

سے جاؤں کی اور کھر سے تیار ہو کر یوں منہ

اٹھائے ہر کرمہیں۔ "فرحاب کی ذات پر اور میس

کروک کی آئندہ آنے والی سات تسلوں پر

احمان اعظیم کرتے اس نے جانے کی مشکل حامی

نے بنتے ہوئے پیا کو کہا تھا، پیا ڈرائیور کے ساتھ

میس کروک کی لکژری گاڑی میں ٹھاٹ سے بیٹھ

كريملے كھر جاكر تيار ہوئى اس كے بعد وہ بدى

شان کے ساتھ میس کے خواب کل میں داخل

ہوئی تھی، آج اس نے بلکے گانی رنگ کا میرون

كر هاني والا لا مك كرتا ورياجامه مين ركها تها،

شارب پنک لب اسک لگائے آتھوں میں وہی

کا جل کی تحریر اور گالوں پر بلکا سا ابھار واضح کرتا

بلش آن، ملکے ملکے تیجرل میک اپ میں وہ نظر

لك جانے كى حد تك پيارى لك ربى تھى، وه

ڈرائیووے پر اتری تو میس اے اسے انظار

شہر کا وہ مشہورترین اورمعزز ترین محص ہے۔'' پیا

كو اس بات كى چندال براوه تهيس تھى وه اينى

فيورث خودتهي اور بميشه خود كولسي ملكه كي سي حيثيت

کے ساتھ شان واہمیت لیتا ہواہی دیکھا کرتی تھی،

میس کردک کی شہرت، رکھ رکھاؤ اور اثر ورسوخ

اسے ہمیشہ باد کرنے پر ہی باد آیا کرتا اور میکس کو

اس کی میں بے نیازی اپیل کرتی تھی یا کھوص اس

وفت این وقت اور بھی شدت سے محسوس ہوتی

جب وہ کسی پلک ہلیس پر خود کو امریکن ہوش ریا

"وه ورلله فيسس پنتنگ آرشك باس

مين كھڙ انظرآيا تھا۔

''او کے .....وش یو بیٹ آف لک۔''اس

''احیما آب رہنے دیں ناں، اب میں چلی

پر پورے ڈرائنگ روم کوایک سرسری نظر دیکھا پھر أتے بڑے گریں آپ ایکے ڈرتے نہیں میس؟ "میس اس کی بات پر دل کھول کر

ہنسا تھاایں کی بےساحتلی واقعی میں کمال کی تھی۔ " " بيس پيا! اب مجھ ڈر جيس لکيا كيونكه اب میں بروا ہو گیا ہوں۔" نہایت سنجید کی سے غیر سنجیدہ بات کرتے اس نے پیا کے خوبصورت و الشیں روپ کو دیکھا وہ قیامت تھی اور ہمیشہ قیامت دھتی تھی،اس کے جواب پرپیا ہے ساختہ ہنس دی تھی سفید آبدار موتیوں کی قطار گلالی لیے اسک سے سے ہونوں کے درمیان بے صد جلی

" آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے پیا، مگر آب جانے کیوں بننے میں اتن تنجوی سے کام لیتی ہیں؟" بلا ارادہ ہی میس کے منہ سے نکلا تھا پیانے کندھاچکائے۔

" كتن دن لكيس كم ميكس ميرك بورٹریٹ بنانے میں؟"جب وہمیس کے ہمراہ سٹوڈیو میں آئی تو ایک نظر اس سحر انگیز ماحول کو د کی کراس نے یو چھا تھا۔

" یا چ سے جھ دن تو لگ ہی جا کیں گے روزانه دو ہے تین کھنٹے درکار ہوں گے؟'' پھروہ وضاحت کرتے ہوئے بولاتھا۔

"ا یکچو سیلی میں آپ کے دو تین پورٹریث بناؤں گا اور پھران میں جوسب سے بیٹ ہوا اہے ایگز بیش میں رکھوں گا۔''

''اوران سب کے لئے مجھے اسٹیجو بن کے بیٹھنا بڑے گا؟'' پیانے باتی ہات تو دھیان ہے سی ہی ہیں تھی اسے تو بس اینے مطلب کی فکر تھی ، میکس بے ساختہ ہنا۔ " دنہیں آپ کو بریک بھی ملے گ۔" اس

منا (80) أكست 2016

نے اس کی کسی کرواتے اشارے سے ایزل کے سامنے آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا، میس نے ایزل سیت کرکے ایزل اشینڈ کے سامنے بڑے اسٹول پر بیٹھ جانے کو کہا تھا، پیا خاموشی ہے اس کے کے مطابق آ کر بیٹے گئی میس نے اس کے خوبصورت چرے کو دیکھ کرجیے لینار ڈوکو چیج کیا لینارڈو داولی کا یا مج صدی قبل بنایا جانے والا ريكارڈ اب بس ٹو منے ہی والا تھا۔

''پلیز میری طرف دیکھیں پیا!'' میکس نے کوٹ اتار کر کوٹ اسٹینڈ پر لٹکا دیا اور شرب کی آستینیں تہدوں تک فولڈ کر دیں بڑے پر ولیسنل انداز میں بڑی مہارت کے ساتھ وہ ایزل پر اسٹروک لگا رہا تھا، ہیں منٹ کے قلیل وقت میں وہ اس کا شخصی خا کہ تیار کر چکا تھا اور بھی اس نے پیا کو پہلا بریک دیا تھا۔

" الله يه ميس مول كيا؟" بيات بریک ملتے ہی کالی ساہی سے بنے اپنے خِدوخال کے حاشیے دیکھے تو منہ بنائے بغیررہ نہ

" ' ابھی مکمل تو ہوجانے دیں پیا! آپ خود پر رشک کریں گے۔" میکس نے اس کی سخرطراز آتکھوں میں جھا تکتے بڑے وثو ت سے کہا تھا۔ 公公公

یا کتان فون کرنے پر اسے اماں کی زبائی واثق کے رشتہ طے ہو جانے کی خبر ملی تھی، تالی امال چھلے کچھ عرصے سے بورے زور وشور ہے لڑ کی کی تلاش میں سرگر داں تھی ، پچھ ماہ بعد با لآخر وه اس مهم جوئی میں کامیاب تھہری تھیں، اڑکی بہت انچھی اور مجھی ہوئی تھی تائی اماں کووہ بے حد پندآئی تھی وہ تو ہھیلی برسرسوں جمانے کے در یے تھیں مگر واتق ہی بلو پکڑانے کو تیار نہ تھا، پہا نے واثق بھائی کو کال کرتے مبار کباد دینے کے

ساتھ ساتھ ان کی اس آنا کانی کی دجہ بھی دریافت کرنا جا ہی گھی۔ 🔻

" كيول ميرے ياكتان آنے كى راه ميں ركاوث ڈال رہے ہيں واتق بھائی۔" اس نے فون ریسپور ہوتئے ہی شکوہ کیا تھا، واتق کوجیرت

ا۔ ''کیا مطلب، میں نے کیا کیا؟'' وہ اس ونت آفس میں تھا اینے سامنے کسی کیس کی رکھی فائل بند کرتے اس نے بوے خوشکوار موڈ میں

"شادی کے لئے ہاں کیوں نہیں کر دیے، اس بہانے میں بھی یا کتان آ جاؤں گی۔'' "اوه-" واتق ساري بات س كر بنسا-''احیما تو گویا امال نے مہیں بھی مخبری کر

"جی اور انہوں نے مجھے یہ جارج دیا ہے کہ میں آپ کے تمام مسئلے مسائل اور مجبور یوں کو رد کرتے ہوئے جلد سے جلد آپ کی شادی کر لینے کا حکم دے دوں ، اب آپ بتا میں کیا مسئلہ ے؟"اس نے بھی الہیں کے موڈ میں کہتے بوا شابانه انداز اپنایا تھا۔

" ایر! میں بہت مصروف بندہ ہوں، شادی کے لئے میرے پاس وقت ہی ہیں ہے اور میں اس ملک کے لئے چھ کرنا جا بتنا ہوں، جو کہاس طرح ممكن بيس رے گاميرے لئے؟" ''ہائیں۔'' پیا کامنہ کل گیا جبرت ہے۔ "تو کیا کرائم برایج کے سارے آفیسرز كنوارے ہيں كيا آپ كے فريپار منث ميں۔" ''میں نے ایسا کب کہا؟''وہ چڑ گیا۔ "أتو آب جو كهدر به موكه جويس كرنا جابتا مول وه شادی کرلی تو کرمیس یاؤل گا؟ "واتق نے دانت کیکھائے پیادل کھول کرہلی۔

"میں نے مہیں بلکہ میری اماں نے کر دیا تھا، اگر آپ ملک سے باہر شفث ہوتے تو ان کی لیکی ترزیح آپ ہی ہوتے۔'' بیانے بات کو سنجير كى سے مبيل ليا تھا بھى ملكے تھلكے انداز ميں اسے جواب دیا تھا۔

''لڑکی بہت انگھی اور خوبصورت ہے ہیر

''اگراہے میں پیند نہ آیا تو؟'' واثق نے

''ایسے ہی،اتنے ہینڈسم ذہین اور قابل ہیں

''تم نے تو کر دیا تھا؟'' نجانے کیے واتق

جیسا خود پر کنٹرول رکھنے والے بندے کے منہ

سے بیہ بات پھل کئی تھی واتق کہد کر بے حد بچھتاما

لحاظ سے واتق بھائی اور سب سے برم کے تالی

امال کو پسند، آپ کو ہاں کر دینی جا ہے؟" پیانے

نا صحاندا نداز ایزایا \_

شرارت سے کہا پیاتو جذباتی ہی ہوگی۔

آب،آب کو بھلا کون ناپسند کرے گا۔''

ممرتيركمان سينكل جكاتها\_

" چلو پھر تو بچھ سوچتے ہیں۔" اس نے ہالوں میں ہاتھوں کی انگلیوں سے سکھی گی۔ ''ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ جب ساتھ رہ کر بڑی ہوئی کزن نے ہی ریجیکٹ کر دیا تو ہاقی شہر کی لڑ کیاں تو گھاس ڈالنا تو دورایک نظر دیکھنا بھی پند نہیں کریں گی۔" واثق نے نیم رضا،مندی سے کہتے ہیا کو بیننے پر مجبور کیا تھا۔

'' آپ تائی امال کا فیصلہ مان کر بہت خوش ر ہیں گے واتق بھائی، میں نے بھی تو اپنی مرضی و خواہش کے بغیر فرحاب سے شاوی کی حامی بھر ے امریکہ آے بسے کا فیصلہ کیا تھا اور آج دیکھیں میں سی خوش ہوں بلکہ میس کروک نے تو میرے چرے کو ایشیا کا خوبصورت ترین چرہ ہونے کا ٹائٹل بھی دیا ہے اور وہ دنیا کے سامنے مجھی مونا لیز اجیسی خوبصورت پینٹنگ کے جواب

2016 الست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

میں،میرے بورٹریٹ کو لانچ کر کے ان کاریکارڈ بریک کرنے کا تہیرکر چکا ہے۔'' پیانے احا تک یادآ جانے پر بڑے جوش سے بتانا شروع کیا۔ " كى كا ريكارۇ اور بىدىمىس كروك كون ہے؟ کیا وہ پینٹنگ آرشك جو نیویارک كاسب ے کم عمر مرمشہورترین پینٹنگ آرسٹ ہے وہی، یم اس کی بات کررہی ہوناں؟'' واثق کوا چنھا ہوا مجھی اس نے نورا یو چھا۔

''ہاں وہی مٹیس، آپ بھی اسے جانتے ہیں کیا؟ جارا بارٹنر ہے وہ برنس میں اور اب تو لیملی فرینڈ بھی ، وہی میرا پورٹر بیٹ بنار ہا ہے تا کہ لینارڈ و داوکی کار یکارڈ ہریک ہو سکے۔'

" كيابات بي إلى المهار الواقعات بي یار، اتنا برا آرشف تمهارا بورفریث بنا کرتمهاری خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لانا جاہ رہا ہے، د يتس كريث يار، فرحاب بهائي تو خاص لبرل بين اور جو تمہاری امال جاتی کو پینہ چل جائے تو؟'' اس نے جان بوجھ کے پیا کو چھیٹرا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے تو بہتلا کرنے لگی تھی۔

''تو به کریں واثق بھائی! وہ تو مجھے وہ صلوا تیں سنائی گئی کہ الا مان الحفیظ۔'' دونوں ہی ہے ساختہ ہنس دیئے تھے اور دور کہیں کا تب تقذیر بھی مسکرا رہا تھا، ان کی ہسی میں اس کی تقدیر کی مسكرا هث كأرنك بزاواضح اورا نوكها تفامكر دونون

شام اینے سرمانی پکھ ہولے ہولے نیویارک شهر کی او چی بلژنگزیر پھیلا رہی تھی،موسم سر داور با رونق تھا، ہلکی ہلکی برنے روئی کے گالوں

کی طرح ہے آسان ہے گررہی تھی، پیااس موسم کی دیوانی تھی ، بر فیاری کے موسم میں سردی و پسے بھی کم یرانی ہے اگر ہوانہ طلے تو، آج ہوائمیں جل

مِنَا (82) السبة 2016

رہی تھی پیانے مرون رنگ کی میکسی کے ساتھ ڈل گولڈن لانگ کوٹ <sup>پہ</sup>ن رکھا تھا، بالوں کی کمبی چونی بنا کر چرے کے اطراف میں دو جارائیں طواف کرنے کو کھلی جھوڑ دیں تھیں ، وہ جس وفت ميس كروك كے كھر پيچى برف بارى نے باكا باكا نوم سر کوں اور درختوں پر جمادیا تھا۔

"مسرميس ايك ميننگ مين بري بين آپ کے لئے تی ہے کہ آپ ان کا انظار کریں وہ بس آ دھے کھنٹے میں پچھ رہے ہیں؟ "اس کے اندر داخل ہونے پراس کی میڈ کرسٹین نے مود بانہ انداز میں بتاتے اس سے جائے یالی کا پوچھا

'' آپ کوٹی وی آن کر کے دوں میم!''اس نے پیاکوبور ہونے کے خیال سے اسے آفر کی۔ « د منہیں رہنے دو؟ " پیانے مسکرا کراسے ٹالا

"میں آپ کے لئے کافی لاتی ہوں؟" وہ جانے کو پلٹی مکر پیانے روک دیا۔

''اوے میم! اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو

''احیماً سنو۔''وہ جاتے جاتے پلٹی۔

"تم مجھے پورا گر دکھا سکتی ہو؟" پیانے جھکتے ہونے یو چھا مبادا کہیں میس کی طرف

' دنہیں پلیز رہے دو، میس آئیں گے تو ساتھ ہی نیں لیں گے؟'' اس نے اس سیاہ فام قدرے بھاری وجود والی کرسین کوروکا جو بلک اسکرٹ اور وائٹ شرٹ میں بالوں کا جوڑ ا بنائے کھڑی تھی میس کروک کے کھریلو ماز مین کا

پلیز مجھے رہال بچا کر بلا کیجئے گا۔''اس نے تھوڑا میا خود کوخم دیتے پیا سے کہہ کر جانے کی اجازت ما تکی پیا کواچا تک ہی ایک خیال آیا۔

روم میں آیا تھا جو کسی میگزین کی ورق گر دانی میں " آف کورس میم!" کرستین کوشایداس کے اس سوال سے بہت خوشی ہوئی تھی، پیانے اینا

سے الہیں اجازت نہ ہو۔

یے ترجیمی کا تو سوال ہی نہیں افستا تھا۔

یو نمی کرستین ہے سوال کیا تھا۔

مسكرات ہوئے جواب دیا تھا۔

ا جازت ہیں ہے؟''

لا تک کوٹ ا تار کرصوفے بررکھا جے کرسٹین نے

نو را ہی اٹھا کر کوٹ اسٹینٹر پر لنکا دیا ، پیا نے ایک

نظر دیکھا تو خالت ہے مسکرا دی پورے کھر میں

كرشين؟"اس كےساتھ يورا كھرد يكھتےاس نے

"تم يہاں كتنے عرصے سے كام كررہى ہو

''آٹھ سال ہو گئے میم!'' کر شین نے

"مسٹرمیس کیا شروع ہے ہی اسلے رہے

''سوری میم! میں آپ کوان کی قیملی کے

«میس کا گھر بہت بیارا اور آرٹسک

''ہمارے سراس گھرے لئے بہت پوزسیو

ہیں میم! بیکر انہوں نے بری محنت کے ساتھ

خریدا تفا، سرآ گئے میم۔ "اس نے بات کرتے

كرتے بورج ميں گاڑى ركھنے كى آوازسى توبات

ادھوری چھوڑ کراہے بتانے لگی تاکہوہ اس کے

ساتھ واپس ڈرائنگ روم میں چلے، یا بغیر کچھ

کے اس کے ساتھ اثبات میں سر ہلاتے واپس مڑ

"سوری میں ذرا کیٹ ہو گیا؟" فریش

ہیں یہاں، آئی مین ان کی قیملی بھی نہیں آئی کیا

بارے میں چھے ہیں بتا یا دُن کی مجھے ان کی ذاتی

زندگی کے بارے میں گوئی بھی بات کرنے کی

"اوه-" بياكوانسلث محسوس موتى-

''اتس او کے ، میں ذرا بھی بورٹبیں ہوئی ؟'' 'ولل ..... آب ہوئی جھی ہوں تو اس کا اظہار ہیں کریں کی آپ بہت یا مروت ترکی ہو۔" میس نے مطراتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو نگاہوں میں جذب کرتے کہا تو پیا ہےا ختیارہس دی۔

'' میں اتنی بھی با مروت لڑ کی نہیں ہوں مسٹر ميكس! غصے اور خراب موڈ ميس ميں بہت بدلحاظ ہو جایا کرتی ہوں۔' پیانے صاف کوئی سے بتایا تو میس کواس پروز اس کے اردو میں اپنے متعلق کھی ہاتیں یاد آئٹیں۔

"لال ....اس كا آئيڈيا بھى ہے جھے؟" وہ تجريه لفظ كہتے خود كوبمشكل روك بابا تھا۔ ''میں جھی نہیں؟'' پیا چونکی تھی وہ دل کشی

''ابھی رہنے دیں پھر بھی سیح وقت پر بتا دُل گا؟'' پيا كوصاف مجھ ميں آيا وہ اسے ٹال

رہا تھا۔ ''ایک تو آپ ہر کام کی بات پھر کسی اور وقت کے لئے اٹھا کررکھ دیتے ہیں؟" پیانے جل کرنے تکلفی سے کہامیس بے اختیار ہنا مگر يولا وتحاييل \_

''چاندی دکھاؤں آپ کو پیا؟'' ڈرائنگ روم کی گلاک ونڈو پر پڑے دبیز پردے ریموٹ کے بتن دبا کراس نے سمیلتے ہوئے پیا سے کہا تھا، مردے سمٹتے ہی جیسے جنت کا درواز ہ ھلتے اس نے دیکھا تھا گلاس وغرو کے بار ڈھیر ساریے پھول کھلے ہوئے تھے جن پر گرتی برف واقعی میں عا ندی جیسی لگ رہی تھی، پانے اس قدر محربور اورخوبصورت منظرشا يدكيا يقينا يهلي بهي نهيس ديكها

ہونے کے بعد وہ سیدھا پیا کے پاس ڈرائنگ منا (83) ألست 2016

پیانے مبہوت ہوتے ہے اختیار کہا اس کی آئیسیں اس قدر خوبصورت منظر دیکھ کر خیرہ ہو رہی تضمیں ، برف باری کو اتنی خوبصورت تشبیہ یقینا میکس جیسا آرٹسفک ذہن والا بندہ ہی دے سکتا منظمہ

''میں نے بھی اسے سنو فال نہیں کہا ہمیشہ چاندی ہی کہا ہے، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ بہتر اور خوبصورت نام اس کے لئے اور کوئی بھی لگاہی نہیں؟'' وہ پیا کے چہرے پر بھرے اشتیاق کو د کیھتے بہت خوشی سے بتا رہا تھا اور اسے جانے کیوں لگتا تھا کہ پیااس کی ہر بات کوویسے ہی سمجھ سکتی ہے جیسے وہ محسوس کرتا اور سمجھتا ہے۔

''اورآپ کا گربھی بہت پیارا ہے میس! ہر مرتبہ یہاں آنے اور اسے دیکھنے پر مجھے اس میں ایک نیا بن نظرآتا ہے، ہر چیز جیسے اپنی جگہ پر رفیک ہے، کیکن .....'' وہ ایک دم جیسے کچھ کہتے مہتے رکھی۔

'' ''مکس کیا؟'

''آپ رک کیوں گئیں پیا؟'' میکس کو البحض ہوئی پیا کی خاموخی ہے۔ ''سوری میکس! پیٹہیں مجھے یہ بات کرنی عاہے یہ نہیں گر۔۔۔۔۔ جھے ایک کی محسوس ہوئی

جا ہے یہ نہیں گر .... جھے ایک کی مخسوں ہوئی آج ۔''مثیس اے جھمجکتے دیکھ کرمسکرایا۔ دربیر کھاس کہد یا ملک ہے کہ سے بھی

" آپ کھل کرکہیں ہیا، میں آپ کی کسی بھی

آپ کی کسی بھی بات ماننا پڑی اور بوں چھونے سے مناشن میں مستا 84 اگست 2016

بات كابراتيس منا دُن گا-''

''آپ کی قیملی، میرا مطلب ہے آپ کی

کیملی ہے کسی فرد کا اس کھر میں فو ٹو تک مہیں ہے،

کیا وہ بھی یہاں ہیں آئے آپ کا ان سے کوئی

تعلق نہیں ہے؟'' ''آپ نے سیج جج کیا پیا! میراا بی فیملی

ے کوئی رابط نہیں ہے۔ "میس اے دی کھر کرنی سے مسکرایا جس کے چرہے پر تخیر بھر گیا تھا۔

اس نے مزید بتایا۔ ''بروگن فیملی۔'' پیا کے ذہن میں پہلا

خیال یمی آیا کہ شاید وہ کسی بروکن فیملی کا فرد ہے

میں نے فائن آرنس کو چوز کیا ،میرے اور ڈیڈیے

درمیان اختلافات کی شروعات اسی روز ہو گئی تھی

جس روز میں نے فائن آرنس جوائن کیا تھا اٹھارہ

سال کی عمر میں، میں نے کھر چھوڑ دیا تھا اور اس

ہے سلے میں نے ایک کام کیا تھا؟"میس کوخود

معلوم مبیں تھا وہ اسنے ماصی کے سے یوں

یت در برت بیا کے سامنے کیوں ملیث رہا ہے۔

یو چھا تھا،میس دھیرے سے ہنا کویا خود پرہس

میری کے فادر برھسف تھے اور ڈیڈ کومیری سے

سخت چرم بھی شایداس وجہ سے بھی، دوسرے میری

عمر بھی بہت کم تھی پہلے فائن آرٹس لینے کا فیصلہ اور

چر میری سے شادی کا ارادہ، ڈیڈ اور میرے

درمیان اختلافات کی ایک ملیج حائل کر گیا تفا،

میں نے خورکشی کی کوشش کی تو ڈیڈ کونا عارمیری

"کیسا کام؟" پیانے سرسرانی آواز میں

"میری سے زبردی متلی کرنے کا کام،

" ولي بحص نوروسرجن بنانا جائة تصمر

مگرمیکس نے جیسے اس کی سوچ کو پڑھ کیا تھا۔

''اورنہ ہی میری کیملی بھی نیہاں آئی ہے۔''

میری اور میری کی متلقی ہوگئی اور اس کے بعد میں
نے گھر چھوڑ دیا کیونکہ ڈیڈ نے میری سے متلقی کی
پاداش میں کفالت سے انکار کر دیا تھا، یوں میں
مام کی خفیہ مدد سے امریکہ آن بسا اور آج اپنی
کوی محنت کے بعداس مقام پر ہوں۔''
د'تو آپ نے پھر ابھی تک میری سے
شادی کیول نہیں گی؟''

روسیری سامی کا بازی کی سنگین غلطی تھی پیا، اس بات کا انداز ہ مجھے جلد ہی ہو گیا تھا، مجھے تو وقت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ میں تو میری سے محبت کرتا ہی نہیں تھا۔''

''نو پھر آپ اپنے گھر واپس کیوں نہیں گئے؟'' پیامتذ بذب تھی۔

اگروہ میری نے ساتھ میں انٹر سٹر نہیں تھا تو اس کا اندازہ تو اب تک اس کے والدین کو بھی ابھی تک ہو چکا ہوگا پھروہ ان لوگوں سے رابطے میں کیوں نہیں تھا؟

" ابھی ڈیڈ نے واپس بلایا ہی نہیں؟" پیا کو اس کے لہج میں ٹو ٹے کا کچ کی کر چیاں محسوس ہوئیں۔

''اورآپ کی مام؟''
''ان سے بھی بھار بات ہو جاتی ہے۔''
میس نے مہم لہج میں شاید اپنے اندر کے
کرب کود بانا چاہاتھا۔
''دیوں بہد مر نہدی ہے۔''

''آپائین مسنہیں کرتے کیا؟'' پیانے اس کے کرب کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ''بہت باتیں ہوگئی پیا، چلیں کام شروع کرتے ہیں۔'' اس نے گلاس ونڈو کے سامنے مہلتے ہوئے دبیگ لیجے میں اسے ٹو کا مگر پیااپی حبکہ سے ہلی تک نہیں تھیا۔

جدت میں ہے ہیں ہا۔ ''بات کومت بدلیں میکس،اس گھر کوایک عورت کی ضرورت ہے اور .....اور آپ کو بھی۔''

منا (85 أست 2016

# -WWW.PAKSOCIETY.CO.

اہمی ابھی جو کرب اور اذبت اس نے بھیس کروک کی آنھوں میں دیکھی تھی ابھی جوخول چنیا تھا وہ بھلے بعد میں بھی نہ چنخ مگر پیا کومیس کروک کی ڈات کے خفیہ اور در دبھرے پہلو سے آگہی بخش گیا تھا، پیا کے دل میں پہلی بارمیس کروک کے لئے کوئی جذبہ بیدار ہوا تھا شاید۔ مروک کے لئے کوئی جذبہ بیدار ہوا تھا شاید۔ مرد سربہ بربہ

اس کی کم ہے کم تین پورٹریٹس بنائے گا اور جو
اس کی کم ہے کم تین پورٹریٹس بنائے گا اور جو
سب ہے بہترین ہوگی اسے وہ اپنی ایگر بیشن
میں رکھے گا، پیا کو مانتے ہی بنی تھی سووہ اس کے
ساتھ چل پڑی تھی پیا کواس جگہ کا نام تو معلوم نہیں
تھا گر وہ پیا کو پہلی نظر دیکھنے پر ہی جنت کا حصہ
معلوم ہوئی تھی ، تا حد نگاہ پھیلی ہوئی برف کے
درمیان سرسبز سا جنگل پیامبہوت کی ہو کے چند
درمیان سرسبز سا جنگل پیامبہوت کی ہو کے چند

''واو کتی خوبصورت جگہ ہے؟'' پیانے چند کے بعد میکس کی طرف دیکھتے ہوئے کے بعد میکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھاوہ دوقد میکس سے آگے بڑھآئی۔
'' یہ میری بھی فیورٹ جگہ ہے جب بھی اداس ہوتا ہوں تو یہی چلا آتا ہوں ۔''
''اس کا مطلب ہے جب بھی آپ کو فقد میکس ڈھونڈ ا جائے ۔'' وہ بھی دوقد میکس ڈھونڈ ا جائے ۔'' وہ بھی دوقد میکس راس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔

کراس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔

کراس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔

''ہاں ۔۔۔۔۔ اگر اس ملک میں ہوا تو؟''

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



میس کا انداز اور جواب دونوں برجت تھے پیا کھلکھلا کرہنس دی تھی اس کی ہلنی کی بازگشت جا ندی میں بھرے زینون کے بنوں نے دور دور

"اب كام شروع كيا جائے كيا خيال ہے؟" میس کا رسل سیرٹری اسٹیو ان دونوں ے ساتھ آیا تھااس نے ایزل اشینڈسیٹ کر کے لگانے کے بعد آ کے میس کروک کواطلاع کی تو اس نے پاسے کہاتھا۔

"شیور" وہ خوشد لی سے آگے برهی تو ميس اے يوز سمجانے لگا تھا، تقرياً دو محفظ ایک ہی بوز میں بیٹے رہنے سے اس کی کمرشل ہو چکی تھی وہ اتنی ٹھنڈ میں بغیرسویٹر کے خودکواکڑا ہوا محسوس کررہی تھی ،ایں نے آج ہی کیمن پیلورنگ کی فراک پہن رکھی تھی جووہ پہلی بارمیس کروک کی ایگزبیش میں پہن کر گئی تھی ہاں آج ہونوں برشاك پنك لب استك لكي تهي جوموسم اور ماحول كى مناسبت سے اس كے چرے يرخوب في ربى ھی اوراس کی آج ساری تیاری میس کروک کی ہدایات کے مطابق تھی۔

"ميرا خيال ہے اب کھ در بريك كي جائے؟" میکس نے اس کے چہرے پر تھ کاوٹ وتكليف كي آثار ويكھے تو فورا كام روك كے اس سے کہا تھا پیانے تشکر سے اسے دیکھا میکس نے اسٹیورکوا شارہ کیا تو وہ فورا ہی گر ما گرم کافی بنالا یا تھا گرم گرم کافی نے اس تھنڈ میں یا کے اعصاب يراجهااثر ڈالاتھا۔

" مجوك تو تهيس لك ربى يبا!" كافي كا آ خری بردا سا کھونٹ بھرتے میس نے اس سے

''تھوڑی تھیوڑی لگ رہی ہے؟'' پیانے جھکتے ہوئے آ ہشکی سے بتایا۔

اسے ایک نظر دیکھا اسٹیونے اسے بلیک جیکٹ لا كردے دى تھى ،اس نے بھى فورا چہن لى۔ "اسٹیو کھے کھانے کو ہے؟" وہ آنے سے پہلے سب کچھ گھرسے تیار کروا کے لائے تھے۔ ''لیں سر! پاستااور ڈومی ٹوز کا پیزا آرڈ رکیا ہے آپ کے لیج شم لیے؟" "داگار"، میکس نے اسٹیوک زبانی س کے

''ناٹ گڈ، میں پیزا اور پاستانہیں کھاتی یہاں کا؟'' پیانے تڑی کر کہا تھا،میس نے ابرو اچکا کراہے دیکھا۔

''اوہ گاڈ، تو کہا کیوں نہیں؟'' میس \_

" کیوں؟''مکیس حیران تھا۔

'' مجھے اس میں شامل اجزاء پر شبہ ہے خصوصاً جومیت شامل ہوتا ہے اور ساسر بھی؟ " پیا نے نرو مے بن سے کہا تھا تو میس مسکرا دیا اسٹیو

'' و ونث وري پيا، اسٽيو نے آپ کے لئے چیز پیزا آرڈر کیا ہے اور ان کی پیزا ساس میں الیں کوئی چز مہیں جو حلال نہ ہو؟'' میس نے

" کیونکہ میر میرا فیورٹ ہے اور ڈومی نوز پیزا کی شروعات مشی کن میں جیمز اور اس کے بھائی نے ایک جھو نے سے کمرے سے کی تھی اور اس کا پیزا سب سے منفرد اور مشہور تھا آہتہ آہتہ بیا تنا فیسس ہو گیا کہ پورے امریکہ میں آج اس کی ہزاروں شاپس ہیں اوران کے پیزاز کی آج تک کوئی نقل نہیں کریایا اور اپ چزپیزا کی یہ نئی ریسی دریافت کرنے میں انہیں لیعنی ڈومی نوز کے شیف کودوسال کے ہیں اور آج دنیا کے سب سے مشہور ڈومنی نوز کی 65 ملکوں میں

برانچز ہیں اور اِن کی تعداد تو ہزار ہے، ڈوی توز پیزاوالےاسے سٹمرکی پیند کا ہرطرح سے خیال رکھتے ہیں اور میں ڈومی نوز کے چیز پیزا کا ڈائی بارث فین ہوں ہفتے میں تین بار آرڈر کرتا ہوں، سو بھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے؟" پیااس کی اتنی کمبی وضاحت کومن کرہنس

۰٬ آپ بنس کیوں رہی ہیں؟'' وہ شاک

" آپ کا بچکانه انداز دیم کر، آپ اگرنه بھی بتاتے کہ آپ ڈوئی نوز پیزا کے ڈائی ہارٹ فین ہیں جھے پھر بھی ہے پہتہ چل گیا تھا آپ اس قدر جوش وخروش سے اس کی ہسٹری بتارہے تھے جیسے اہے آپ نے خود ہی ایجاد کیا ہو۔''وہ بے ساختہ بهر تفلکصلائی تو شارپ پنگ ہونٹوں میں حبیب دکھاتے سفید آبدار موتیوں کومیس نے ستائتی انداز میں دیکھااور پھرخود بھی ہنسا۔

''آیائم سوری، میں کچھا یموشنل ہو گیا۔'' "لين مجهة آپ كا ايموشنل مونا اجها لكا میس! امال کہتی ہیں ہرانسان میں ایک بچہ چھیا ہوتا ہے اور اس بچے کے ذہن میں بچین اور بچین ک یادیں اسے اندر کے بیج کو بھی تہیں مارنا عاہیے، ورنہ اچھا بھلا انسان زندگی جیسی نعمت سے بےزار ہوجاتا ہے؟"بات کے آخر میں وہ ہولے سے مسکرائی میکس کروک کو بورا ماحول مسكراتا ہوالگا۔

" آپ صرف خوبصورت ہی مہیں، ذہین بھی ہیں آج آپ نے ٹابت کردکھایا۔" میس صدورجهمتار نظرآر باتفا-

"نه تو میل حسین موں نه بی و بین ، په بس آپ کی نظر کرم ہے جو مجھ جیسی عام لڑکی کو خاص بناكردنيا كے سامنے لانا جاہ رہے ہیں۔"

توڑ کرولی ہی یا اس جیسی اچھی پینٹنگ بنائی ہے لیکن یا کچ صدی گزر جانے کے بعد صرف میں ایسی کوشش کرر ہاہوں میں یہ ہر گر نہیں کہوں گا کہ کبھی کسی اور نے ایسی خواہش نہیں کی ہوگی مکرنسی نے کوشش بھی نہیں کی اور یا یج صدی بعدر یکارڈ تو ڑنے کے لئے میں نے جس چرے کومنتخب کیا ہے وہ یقینا کوئی عام چرہ ہیں ہوسکتا ،اس بات کا یفین آپ کے علاوہ شاید دنیا کے ہر بندے کو ہو گا۔''وہ ایک دم سے جذبانی ہواتو پیا کوفوراً اپنی غلطي كااحساس ہوا تھا۔

"خیرابآپ سرتقسی سے کام لے رہی

ہیں محتر میہ، ورنبہ بندہ نا چیز واقعی میں اس فا بلن ہر

گرنہیں کہ خدا کی تخلیق کو چینے کر سکے ہاں ایک

مصور کی بات الگ ہے؟ لینا رڈو داوسی کا نام آپ

نے س رکھا ہو گا پیا۔'' اجا تک وہ اس کی طہری

مجمنورا آنکھول میں نگاہ جماتے یو چھر ہاتھا بیانے

اثبات میں سر ہلایا بھی آسان سے رکا یک جاندی

كرنے لكى تھى ، يانے باضيار الكيلى كھيلا دى

برنب کے حچھوٹے حچھوٹے سفید ذرے اس کی

كونصيب ہوئي شايد ہی كوئی اوراتنی شهرت وعزت

حاصل کر بایا ہو، نہ ہی آج تک کسی نے اس کی

بنائی پینٹنگ مونالیزا کے جواب میں اس کار یکارڈ

المراث كى دنيا مين جنني شهرت اس بندے

ہھیلی پر جمع ہونے لگے تھے۔

"سورى ميس! ميرا مقصدآ پ كو ہرك كرنا ہر گزنہیں تھا مگر سوری ٹو ہے کیکن مجھے یقین بھی مہیں آتا مجھے حیرت ہوئی آپ کے دعویٰ کے بعد خودکود کھے کر، میں بالکل عام سی لڑکی ہوں دنیا میں اس سے زیادہ حسین چرے موجود ہیں ایسے میں میرے چرے کو دیکھ کرا تنابوا دعویٰ کرنا اور جھے ابیا بھی لگتاہے کہ اگر میں آپ کا کیا دعویٰ کسی اور کے سامنے دہراؤں تو شاید کوئی یقین بھی نہ

نة (86) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

منا (87) أكست 2016

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

كرے . " بيانے بہت زمى سے كہتے اسے مجھايا تفاميس لب بطنيح خاموش بيضار با\_

"مرف ایک ماه دی دن بعد، بوری دنیا اس بات کا اعتراف کرے کی پیا،صرف ایک ماہ دس دن ،تھوڑا سا انتظار اور میری کامیابی کی دعا اس کے سوا مجھے آپ سے اور پھھ مہيں جا ہے۔ وہ بہت آس سے امید کے دیتے آنکھوں میں جلائے اس سے کہدر ہاتھا مروہ غلط تھا۔

آج بہت دنوں کے بعد فرحاب اور پیا کو الخصے ناشتہ کرنے کا موقع ملا تھا سو دونوں ہی آج فراغت سے ایک دوسرے کے لئے وقت نکال کر بیٹھے تنے فرحاب بچھلے ایک ماہ سے دوسرے اسٹور کی تیار یوں میں بے حدمصروف تھا اور پیا اسٹور سنجال رہی تھی، آج اس نے آلو کے یراٹھے بنائے تھے ساتھ بودینے کی جننی اور میٹھا دی، فرحاب کو آلو کے برائھے بے حدیبند تھے اور پیا کو ہروہ چیز اچھی لکتی تھی کھائی جھی اور یکانا بھی جو فرحاب کو مرغوب تھی سو آج ناشتے یہ خلاف معمول بهت اجتمام تھا۔

''ارے واہ ..... آلو کے براٹھے ہو آر تو سویٹ بی!'' پہلانوالہ منہ میں رکھتے ہی فرحاب نے نوالے کا سواد منہ میں کھلتے ہی سر دھنستے ہی محبت سے کہا تھا پیا کوا بن محنت وصول ہوتی محسوس

''اتنے دن ہو گئے آپ نے اظمینان سے بینے کر ڈھنگ کا ناشتہ تو کیا مہیں ہے، اس کئے میں نے سوچا کہ آج آپ کی پیند کا خیال رکھوں،

آج آپ گھر ہر ہیں نان؟'' ''ہاں .....ارادہ تو ہے دیکھواب ...... کہیں کوئی کام ہی نہ نکل آئے؟ "بات کے اختیام پر وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کن اکھیوں سے پیا کو

''اب آج کہیں جائے دکھا تیں ذرا، دیکھتے گا میں کیا حشر کرنی ہوں آپ کا؟'' کپ میں جائے ڈالتے اس کا انداز نروٹھا پن لئے ہوئے

ويكيدكر بنساجوا سے برى طرح اور سلسل كھور رہى

''میں بھلا ایل حسین بیوی کو کہیں چھوڑ کر جانے کا سوچ سکتا ہوں؟" وہ پیار سے اس کی تھوڑی حچھوتے اور اس کی ناراضکی ختم کرنے کی عرص سے بولاتھا۔

''کیا فائدہ ایسی خوبصور کی کا جواییے شوہ کوتو روک نه سکے؟'' وہ انجھی بھی ٹاراض تھی تھیک ناراض تھی اتنے عرصے سے فرحاب نے اسے وفت دیا تھانہ ہی توجیہ

''اس خوبصورتی کا اعتراف تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں اور مجھے فخر ہوتا ہے جب لوگ مجھے سے یو چھتے ہیں کہ سرفرحاب سفیق آب نے ایسا کو ہرنایاب ڈھونڈا کہاں سے، پرفرشتہ صفت پر بوں جیساحسن رکھنے والی *لڑ* کی اس دنیا کی ہاس تو معلوم ہیں ہوئی۔'' فرحاب شفیق نے اس انداز سے کہا کہ پیا کی ہمی بے ساختداس کے لبوں پر

' دنہیں کریں اتنا زیادہ مکھن نہ لگا <sup>ت</sup>یں جھے، دنیا بھری بڑی ہے خوبصورت اور مسین خواتین سے مر ایک آب اور ایک مسرمیس دونوں ہی نجانے مجھے کس دنیا کی مخلوق مسجھتے

''اتنی تعریف اور کسی لڑکی کی ہوئی ہوتی تو وه زمین پر نه دکھانی دیتی اب تک آسان تک پھنج چکی ہوئی تم ہو کہ یقین کرنے میں جھی متاہل، پچ میں بہت ناشکری لڑکی ہو۔ "فرحاب شفیق کے لهج میں مصنوعی تا سف تھا۔

د میں ناشکری نہیں حقیقت پیند ہوں اور میں بالکل بھی مہیں جا ہتی کہ غرور کی سیڑھی پر قدم ر کھتے میں کسی مجھی خلامیں قدم دھروں؟" خالی برتن اس کے سامنے سے اٹھا کے سنگ میں رکھتے اس نے نری سے کہا تھا۔ "الچھی بات ہے تمہارا یہی وزوم مجھے تمہارا اسربنائے رکھتا ہے، جھے بھی سمجھ میں ہیں آیا کہ

میں تنہاری عزت زیادہ کرتا ہوں یا تم سے محبت۔'' و ہ اس کے ساتھ کھڑ ابرتن دھلوار ہاتھا پیا نے دردیدہ نظریں اس کے چرے پر جمائیں۔ "اور اعتبار ..... فرحاب؟" پیا کے کہے میں ہیں مگر آنھوں میں ضرور سوال تھا۔

'' میں تم پراعتبار بھی بہت کرتا ہوں بی ، بلکہ میں اب ہر عورت یر اعتاد کرنے لگا ہوں، تمہارے ساتھ نے مجھے یہ یقین دیا ہے کہ ہر عورت بے اعتباری مبیں ہوئی ہرعورت ریا کار مہیں ہولی نہ ہی ہرعورت بد کردار ہولی ہے؟'' اس کے خوبصورت چرے یر نگاہیں جمائے اس نے اس کی کان کے لوؤں کے باس دھرے دهیرے بہت آ ستہ آ ستہ خود کلامی کے سے انداز میں اس سے کہا تھا ہیا نے اسے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑتی محسوس کی اس نے اپنے کہے بال جوڑا بنا کر کیچر میں جکڑ رکھے تھے فرحاب شفیق نے ہاتھ بوھا کر کیج نکال دیا۔

گہرے گھنے بالوں کی آبشار آن واحد میں اس کے کندھوں سے کرتے کمریر بڑے تھے۔ " بر عورت افراح جیسی مہیں ہونی فرحاب!'' ول کڑا کر کے آج اس نے فرحاب سفیق سے بول دیا تھاوہ چونکا پیا کو کیسے پتا تھا یہ ب، پھرمسکرا دیا احیما ہی ہوا وہ جانتی تھی ویسے بھی پیا کوئی دقیانوسی یا قدامت پیندلو کی تہیں

ہر عورت کوشک کے تراز وہیں تو لٹا رہا۔ " پیانے یکھا اس نے اعتراف کرنے میں ایک کمہ بھی مبين لگايا تھا۔ ''اچھی بات ہے خود کو ایک موقع دینا ہی عاہے؟ " پیانے برتن ریک میں رکھتے ہوئے تل ''لکین میں نے خور کو آخری موقع دیا ہے۔ ' وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چن سے باہر لاؤ کے میں لے آیا، پیانے نا جھی سے اسے دیکھا تو اس

" الله الله على جانتا مول كه برلزك افراح

جیسی ہمیں ہوئی ، واقعی ہیں ہوئی میں ہی غلط تھا جو

نے وضاحت کی۔ '' آخری موقع اس لئے کہ میں خود بر بھی اعتبار کے قابل مہیں رہوں گا، مجھے یہ بات ہی شدید مضطرب کر دیتی ہے کہ ایک عورت کے ہاتھوں میں بے وقوف بن گیا۔'' اوراس کمجے پیا نے اس کی آٹھوں میں ایک عجیب سا اضطراب، شیرت پسندی، د که اور جنون دیکها تفا اس کی آ تھوں میں کیا تھاان آ تھوں میں کیانہیں تھا۔ ''اتنی شدت پهندی؟'' پیانے اینے لب صرف ملتے محسوں کئے اسیے لبوں سے ادا ہوئے

الفاظ كي ادائيلي تبين سني -'' ہاں..... میں اتنا ہی شدت پیند ہوں؟'

وہ دھیرے سے ہنا، کچھ در ملے والی کیفیت سنجیدگی کا اب شائیہ تک نہیں تھا پیا اپنی ہے ہ<sup>تا</sup> دھر کنوں کوسنجالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔

''انچھی بیوی..... میرے کیڑے نکال د پلیزے'' وہ اب پھراس کے سامنے کھڑا تھا، اک یرانے موڈیس شرارتیں کرتا۔

"كس لخ؟" بيا اس كا اراده بهان ك

'پلیز .....جلدی آ جاؤں گامسٹر واکٹن کے

منا (88) ألست 2016

منا (89 ألست 2016

ساتھ ایک اہم میٹنگ ہے میری، بہت مشکل سے وقت ملا ہے ان سے ۔"اس سے سلے کہ پیا کوئی جواب دیتی با بربیل مونی تو فرحاب ادهر چلا گیا، اس کی واپسی میکس کروگ کے ولیل ہیلن وی کروز کے ساتھ ہوئی تھی ، پیا کا دل دھڑ کا ان کی آمد کتنے غلط موقع پر ہوئی تھی کم از کم وہ آنے سے سلے کال کر کے بتا ہی دیے۔

''کون کہتا ہے کہ پورپ میں لوگ کمی کے کھر بغیر بتائے ہیں جاتے۔" پیانے ان کے کئے کائی تیار کرتے میں کر سوجا پھر فرحاب کو دیکھا جن کے چبرے پر ابھی تک نا بھی کے تاثرات رقم يتهاجهن نماياں نظر آرہی تھی،مگروہ یہ ہیں جانتی تھی کہ دوہ میکن ڈی کروز کی آمد کے مقصد کو جان کر بے حد بگڑے گا۔

"سوري مسز فرحاب! ليكن مين مجبور هون میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو کورٹ میں نہ آنا یڑے مگر میں جج کو قائل نہیں کر بایا ان کا کہنا ہے كه آپ كوايك دفعه تو ضرور بى آنا جاہيے، آج آ خری ساعت ہے آپ کے کیس کی۔'' بے حد مودبانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے پیا کے رِتشویش چرے کو دیکھا فرحاب نے بے حد نا گواری سے پہلو برلا، وہ کیا کہدر ہا تھا وہ کس لیس کی بات کررہا تھا اے معلوم کیوں ہیں تھا، پیا نے اسے مطلع کیوں مہیں کیا تھا اگر ایسی کوئی بات می تو پیانے اسے بے خبر کیوں رکھا تھا ہے شارسوال تصاوراس کے پاس ایک کا بھی جواب

''انس او کے مسٹر ہیلن ، آپ بتا تیں کب جانا ہو گا مجھے آپ کے ساتھ؟" کھنڈی سالس الرخودكوكيوزكر كاس فے بظاہم سكراكر ملك تھلکے کہے میں کہا تھا مگر اندر سے وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی می اسے فرحاب کو بتانا جا ہے تھا، اس

سے بھول ہوتی تھی اور بہت بری ہوتی تھی فرحاب شفیق بھول کر بھول سمجھ کر معاف کرنے والوں میں سے ہر کر مہیں تھا۔

" تھیک ہے، میں آپ کے ساتھ جانے كے لئے تيار مول \_' فرحاب شفق نے پيا كو كہتے سناتھاایک لخت اوراس کے ضبط کا پاراحتم ہوا تھا۔ "أيك منك-" اس نے باتھ اتھا كرمنع کرتے پیا کودیکھا۔

"متم مجھے بتائے بغیر اس طرح ہیکن کے ساتھ کہیں ہیں جاسکتیں۔'' پیااٹھ کر کمرے میں آ کئی پیچھے بیچھے فرحاب بھی آ گیا ہیکن ڈی کروز ان کا نظار کرنے لگا۔

'' پیا! بیر کیا ہے؟ مسٹر میس کا لائر کیوں آیا ہے؟"اپ غصے کود باتے اس نے بظاہر زی سے

"مين واليس آكر آپ كوسب كچھ بناتى مون فرحاب، پليز آپ خفا مت موں <u>'</u>' وه وار <del>ڈ</del> روب سے اپنے لئے کیڑے نکالتے ہوئے جلدی سے بول رہی تھی۔

''خفا۔'' فرحاب نے استہزائیہ کہا۔ '' بی مجھے تیکش ہورہی ہے آخر میری غیر موجود کی میں ایسا کیا ہوا ہے جو بات کورٹ تک جا پیچی ہے؟" وہ تڑخا پیانے تھک کے وارڈ روب کا پٹ بند کیااورا سے دیکھا۔

"المارے كر چور آئے تھے؟" پانے فرحاب کا چہرہ دیکھا جس کا رنگ بل کے بل میں

''میں نہیں جانتی کہ وہ لوگ چوری کی نبیت ے آئے تھے یا مل کے ارادے سے مراس کڑے وقت میں میکس نے میری مدو کی تھی۔' ''کون لوگ؟'' فرحاب کے کان سائیں ما میں کرنے گھے۔

ایک نظراہے دیکھا اور کپڑے اٹھا کر واش روم میں هس کئی فرحاب وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا گئی عجیب بات هی پیایر دومر تبه حمله هوا اور دونوں ہی باروہ اس کے پاس موجود مہیں تھامیک اس کے کام آیا تھامیس ہی اس کے پاس تھا۔ " توتم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھیائی۔" وہ کیڑے پہن کر باہرآ چی تھی اب بالوں میں

''چھپائی نہیں تھی ، بس گریز کیا تھا آپ کو

''وہی طبقی جواسٹور پرآئے تھے'' پیانے

"اجها..... وجه لوجه سكتا مول اس كريز کی؟" فرحاب کے کہے میں بے مینی کے ساتھ

" آپ ای جان کی ڈیتھ کی وجہ سے بے حد پریشان تھے بھر پریت اور میکس دونوں کا مشوره تها كه آپ كو پاكستان مين مزيد پريشان نه

''نو مجھے واپس آئے بھی دو ماہ ہونے کو ہیں تم نے چرکیوں نہ بتایا؟" وہ ابھی بھی شاکی تھا۔ "آتے ہی تو آپ دوسرے سٹور کی تیاری میں لگ گئے ، میں کس وقت بتاتی دوسرامیس کا کہنا تھاوہ خود ہی سب کچھ ہینڈل کرے گا میں بھی پھر بھول بھال کئی اب آج ہیلن ڈی کروز کی آ مہ کے ساتھ ہی مجھے بھی یہ بات یاد آئی ہے بس اتنی ی بات ہے۔'' پیا بے زار ہو گئی اتنی کمی وضاحت دیتے دیتے۔

" بھے جرت ہورہی ہے لی! کہم جھ سے انتی بردی بردی با تیں بھی چھیاستی ہو۔'' ''میں نے آپ سے پھیلیں چھیایا فرحاب اور نہ ہی کوئی یہ بہت بوی بات ہے۔'' پیانے آخری نا قدانہ نگاہ خود پر آئینے کے سامنے کھڑے

ہو کے ڈالی اور باہر نکل کئی فرحاب غصے میں بھرا ا بنی جگہ کھڑا کلتا رہا پیانے ایک بار بھی اے اہے ساتھ چلنے کوئبیں کہا تھا۔ ° کیون؟ ، وه سوچنا تهیس حیابتا تھا مگر

لاشعوري طور پرسو ہے جار ہا تھا، حالانکہ وہ بھول گیا تھا کہآج اسے مسٹر والٹن کے ساتھوا یک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے مگر پیا تو مہیں بھو لی تھی آج کا دن دونوں کا ہی خراب ہو گیا تھا۔

فرحاب شفیق پیا سے زیادہ دیر تک خفانہیں رہ سکا، شاید اس کئے کہ ایکے روز شام کومیس كروك في البيس اين بال ذرير اتوائث كراما تها، ایک چھوٹی سی گیٹ ٹو گیدر، ساتھ مِل بیٹھ کر ملنے جلنے کا بہانہ اور پیا کی پورٹر بیٹ کی متحیل کے بعدرونمانی اور بورٹر بے کے لیپش کے متعلق بھی بات چیت ہو جاتی ،فرحاب میس کروک کی کال کے بعد سیدھا پیا کی تلاش میں فیرس کی جانب آیا تھا جواینے برانے انداز میں میرس کی کرل کے ساتھ کہدیاں لگائے دور تلک نظر آنی برف کو دیکھ رہی تھی، آنگھوں میں اداس کا سمندر موجز ن تھا چرے برناراصلی کا حمراشائیہ۔

'' پیااتم ابھی تک تیار مہیں ہوئیں۔'' گلاس ڈور کی دہلیز میں کھڑے ہوتے اس نے پیا کے چېرے پر د کھو ناراصلی د مکھتے ہو چھا تھا۔

'' بجھے کہیں ہیں جانا۔''اس نے مڑے بغیر جواب دیا تھا فرحاب مہری سائس بھرتا اس کے فريب چلا آيا۔

'' آئم سوری،میرامقصدتم پرشک کرنانہیں تھا بس ہرٹ ہوا تھا اور تم سے وہ سب کہہ گیا حالا نکہ مجھے یقین ہے کہتم نے صرف پریشانی کی وجہ سے ہی جھے سے اس وا قعہ کو چھیایا تھا۔'' اس کے کندھے کے گرد بازوجمائل کرکے اس نے

مِنْ (91) أكسب 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

منا (90) آلست 2016

کھڑے ہو کر اس پر ایک تظر ڈالتے ہی پانے بے حد جوش اور جیرت سے کہا تھامیکس کے ہمراہ فرحاب بھی مسکرایا۔

کمال ہے جوتم اتن خوبصورت دکھ رہی ہو اس ینیڈنگ میں جمہیں ان کاشکر بیادا کرنا جا ہے۔'' فرحاب شفیل نے اس کے چرے پر چیلی مسرت اور اشتیاق کو دیکھتے اسے چھیٹرنا اپنا فرض سمجھا، حسب تو قع پيا كامنه بن كميا-

''لینی میں خوبصورت نہیں ہوں بیصرف میس کا کمال ہے؟" فرحاب نے کندھے اس انداز کو دیکھا۔

" میں نے بیاب کہا، کہم خوبصورت مہیں ہو میں نے تو یہ کہا کہتم اتن حسین مہیں جنتی اس بورفریت میں نظرآ رہی ہو۔

میس نے وہی پینٹنگ منتخب کی تھی جو کھلے کھلے گلاب کے پھولوں کے لیج کا اضافہ ہو وہ چہرے پر بھولپن سیائے کوئی آسان سے اتری

"ميس! كيابه واقعي مين تحيك كهدرب دل کی دنیاز مربار کرنے کواس کی طرف ایک ادا

کی تمام او کچی بلژنگز اور فضا نے سناتھا اور کا تب

ہوں؟" ایے ہوش رہا پورٹریٹ کے سامنے

برسی لگاوٹ کے کہا تھا پیانے پھر بھی منہبیں موڑا

سامنے نظر آئی نیوبارک کی او کی بلڈنگز پر نگاہ

جائے رھی جن کے درمیان سے گزرتے

برندے صاف دکھائی دے رہے تھے حالانکہ

اس کا چره این طرف موژا تو جیرت زده ره گیا

ہرٹ کر رہا ہے۔ " فرحاب سفیق نے دلکیر کہے

میں کہا، پیااس کے سینے میں سرچھیا کراورشدت

میر مے متعلق کہ میں کوئی ایسا کا مجھی کروں کی جو

آپ کوبرا گگےگا۔ "اپنی سسکیاں دبانی وہ فرحاب

سیق کے بار بار جیپ کرانے کے بعد بھکل تمام

تھا۔'' اس نے اپنی علظی کا اعتراف دل اور د ماغ

کیوں آ جاتا ہے، غصے میں، میں بالکل آ وٹ ہو

جاتا ہوں جس پر مجھے بعد میں بہت مجھتاوا بھی

ہوتا ہے اور یقین کروتم سے سخت کہج میں بات

اس طرح خفانہیں موں گے۔" پیانے اس کے

سينے سے سر اٹھا كر ڈبڈبائى آئھوں سے اسے

غصهبیں کروں گاہمیشہ تمہارااعتبار کروں گا۔"اور

كرنے كے بعد ميں بہت شرمندہ بھى ہوا۔

" میں جانتا ہوں پیا، مگر میں جذباتی ہو گیا

'' میں خور مہیں جانتا <u>مجھے آ</u>خراتنی جلدی غصہ

"وعده كري جي سے، آئنده مجھ سے يول

''یا لکل بھی نہیں، میں بھی بھی تم پر یوں

اس کا پوراچرہ آنسوؤں ہے تر تھا۔

فأصله خاصا زياده تقاب

ہےرونے کی تھی۔

خاصازیادہ تھا۔ ''بی! پلیز میری طرف دیکھو۔'' اس نے

'پلیز پیا! رو مت تمهارا رونا ن<u>ج</u>ھے مزید

"فرحاب آپ نے ایبا سوچا بھی کیے

"اچھی بیوی! بیمیس کروک کے ہاتھوں کا

اچکائے جبدمیس نے جرت سے فرحاب کے

انہوں نے آؤٹ ڈور پینٹ کی تھی ماں اب سبر سبر جنکل میں کرنی برفیاری کے باوجود بھی تازہ گیا تھا جن کے نز دیک پیا ہیٹھی تھی اس کی کیے اسٹک کا شیر اب چھولوں کے رنگ سے مشابہ تھا البرادكهاني دےرہي هي-

ہیں؟" پاائی بوری تابالی کے ساتھ میس کے

ہے رہاینا خیال تیبتر کیا۔ ''بر فیکٹ ..... اتنا خوبصورت کیپٹن شاید ہی بھی کسی مصور نے رکھا ہوگا۔''

''اور میں کہے دیتا ہوں آپ کا یہ پورٹریٹ صرف نام سے ہی مشہور ہو جائے گا۔ ' فرحاب تفیق نے بے حد خوتی سے اس کا اظہار کیا تھا میس کروک نے ڈھیروں اظمینان اینے اندر اتر تا محبوس کیا تھا۔

, بھینکس آلاٹ مسٹر میس! آپ نے وافعی میں مجھے بہت عزت دی ہے اللہ آب کوآب كے مقصد ميں كامياب كرے اور موناليز اكے بعد آپ کی بنائی پینٹنگ ہی دوسرے تمبر پر ورلڈ المس ہو؟ " پیا کے خواصورت چرے سے مدہوثی کشید کرتے میس کروک نے بوی شدت سے اس دعا کے قبول ہوجانے کی دعا ما تکی تھی۔

یا کتان سے واتق بھائی کی کال آئی تھی فرحاب اس وقت کھریہ ہی موجود تھے سووہ ان کی موجود کی میں کھل کر بات مہیں کریائی تھی اگر جہ فرحاب نے بھی کھل کے اسے ہیں ٹو کا تھا مگر وہ ا چھے سے جانتی تھی کہ فرحاب کواس کا بوں واتق ہے یے تکلف ہونا ذراعهی پیند مہیں سو وہ مختاط تحمی، ویسے بھی فرحاب شفیق کا شار ان مردول میں ہوتا تھا جن کے اسے ہی اصول سے اور زندگی کودیکھنے کا اپنا الگ ایک زاویہ نگاہ،اس کی مرضی ہوئی تو دریایار چھلا تگ لگا کرلبرل ہونے کا فیک ماتھے براخر ہے سجالیتا اگرموڈ نہ ہوتا تو ذرا ی بات پر بھڑ کتے دقیا نوسیت کالیبل سجانے میں لحد لگاتاء بد ایک کھلا تضاد تھا اس کی دوہری شخصیت ہے وابستہ اور پرا کولا کھا ختلا ف ہونے کے باوجود بھی وہ اسے کہہ یالی نہ ہی احساس دلا یانی ،سووه دلکرفته اور خاموش هی اور فرحاب شفیق

فرحات فیق کا پیا کے ساتھ کیا بیعہد نیویارک شہر

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





حصه تفااور ویسے موقعوں میں خوب ابھر کرسامنے آتا ،میس کا جی جاہا وہ محوں کی تا خیر کیے بناایخ دل کی بات اس کے گوش گزار کر کے اس سے اینے لئے محبت کی بھیک مائلے وہ کاسہ دل پھیلائے حقیقت سے نظریں چرائے اسے اسے ساتھ کی اور ہی دنیا میں لے جا کر کم ہو جائے، جہاں وہ دن رات اس کی خوبصورتی کا قصیدہ یر مے اوراس کی تعریف کرتے صرف اسے پینٹ کرے اور اپنی عمر تیاگ دے، مکر اس نے اپنی اس خواہش لا حاصل کو دل کے نہاں خانوں میں دفنایا اور زبردسی کی مسکران ب کولبوں کا حصہ بناتے آ واز اور کہجے کو پر دفیشنل چے دیا۔

سے مڑی وہی تخ ہ اور ناز وادا جواس کی ذات کا

''میرے خیال میں کیپٹن ڈی سائیڈ کرلیا جائے۔ ' فرحاب ایک نظراس کے پورٹریث کو د میسے کے بعد بے اختیار بولا تھا۔

"آپ نے اس پورٹریٹ کے لئے کیپٹن

"جى سىمرآپ كى رائے بھى ميرے كئے مقدم ہے اور آپ کی پند نا پندکو بوری اہمیت دی جائے گی۔ "میس کروک کوتو نجانے کیے یہ یقین تھا کہ بینٹنگ بھی ریکارڈ قیس ہوگی۔

''اس پینٹنگ کو د میصتے ہوئے اور ہمیشہ پیا کے چرے کود میصتے جھے تو ایک بی خیال آیا ہے ایک ہی لفظ ذہن کے بردوں بر مراتا ہے اور وہ

پیانے ممنون نظروں سے اپنے شریک سفر کو د يکھااور بھر بورانداز ميں مسکراني۔ ''اس سے زیادہ اچھا ابوارڈ اور تعریفی جملہ اور كوني بهي تهيس موسكتا تها شايداس دنيا ميس، ميس اور کوئی نام شاید ہی اتنا سوٹ کر ہے۔ " میکس نے بھی بورے دل کی سجائی کے ساتھ فرحاب

منا (93) ألست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

یہ سمجھا تھا کہ وہ حق بحانب ہے، پیانے واتق بھالی کوسٹور برآنے کے بعد فرصت سے کال ملائی تھی واتن بھائی رات سونے کی تیاری کر رہے تھے جَبَه پیا کام پر بہنج چی گھی۔ ''بہت بہت مبارک ہو واثق بھائی!'' واثیق

کی منگنی پچھلے دنوں بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی سواب وہ اس کی مبار کہا ددینے کے لئے کال کر

نخبر مبارک بھی، بوی جلدی مبار کباد دے ڈالی پیفیتہ جراتو ہو چلامیری منکنی کو؟ "انہوں نے بے حد شافتگی سے ملکا ساطنز کیا یہا کے ہونٹوں يردلفريب ي مسكرابث ريك مي

'' آپ کا شکوه سرآ تھوں پر ،مگر آپ ہمیشہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں ہمیشہ در کر دیتی ہوں بالکل پمنیر نیازی کی طرح۔'' جواباً وہ دلکشی

ا بيتم كن مصيبتوں ميں پھنس گئي يي ،تم تو ذمه دار يول سے كترانے والى تھى۔ " واتق بھائى نے ایک مصنوعی ہو کا بھرا۔

"اب میں بوی ہو گئی ہوں اب ذمہ دار يوں كوقبول كرئى ہوں، ايك چينج كى طرح-'' اس کے کہتے میں خودی کا تفاخر سف آیا۔

''احِيها''واتق بھائی کااحِیما خاصاطویل اور معنی خیز تھا پیا دل کھول کے ہسی۔

''احیمااب طنز د نداق حیموزیں، بھابھی کے

بارے میں بتا میں کسی ہے وہ؟ "کیا مطلب کیسی ہے؟ بالکل ویس ہے جیسی تم نے بتائی اور تمہارے بتانے یر ہی میں نے بال بھی گے۔' واتق بھائی اجھی بھی غیر سنجیدہ

اتو میں نے کون سا اسے دیکھا تھا واتق بھائی،جیہا تائی امال نے بتایا ویہا آپ کے گوش

گزار کردیا۔"پیانے نا بھی سے وضاحت دی۔ " اور وہ بھی صرف کیا گیا اور وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔' واتق بھائی نے دہائی دی پیا کے کان کھڑے ہو گئے۔ "میں نے کیا کیا ہے واثق بھائی۔" پیانے

"میں نے تنہارے کہنے مرآ کے بغیرالا ک علیے ہاں ہی اورتم نے وہ لاکی دیکھی بھی نہیں کہ بھینگی ہے کہ اندھی اور ابھی بھی یوچھتی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ واتق بھائی کالہجہ آبوں آپ تیز

''با خدا واتن بھائی..... میں نے....'' ا جا بک جیسے وہ مچھ کہتے کہتے رک تھی ایک خیال ہر تی کوندے کی ماننداس کے ذہن میں لیکا تھا۔ '' آپ نے مثلنی والے روز اسے ہیں دیکھا کیا؟'' پیا کے د ماغ نے بالآخر کام کرنا شروع کر

"دونهیں میں اس کی متلنی میں شریک نہیں ہوا؟ "واتق بھائی نے ازراہ شرارت کہا بلکہ سے ہی كہا تھا يا كے بعد ان كے لئے دنيا كى سب لڑ کیاں ایک جیسی تھیں انہیں ان سے کولی سرو کار تھا نہ ہی کسی بھی تسم کا واسطہ۔

"اُف " بائے دانت كيكياتے۔

مرےم ہے کہے میں وضاحت جا ہی۔ ہوگیا تو پیا کوجھی شکینی کا احساس ہوا۔

''سوری واتق بھائی، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ یوں اندھا اعتبار کریں گے مجھ پر،آپ کو کم از کم ایک دفعہ اس لڑکی کی فوٹو دیکھ لینی جا ہے تھی۔'' پیا کواز حدافسوس کے ساتھ گہرے تا سف

" میں نے اعتبار کرے کیا غلط کیا تھا پیا، مجصے تو یہی اظمینان تھا کہتم میری بہت انچھی دوست ادر کزن ہواورتم میرے ساتھ بقیناً کچھ مجھی برانہیں ہونے دو کی''

منکنی کی تصاوم تو دیکھی ہوں کی؟' ''وہ بھی تہیں ریکھیں۔'' واثق بھائی کا جواب وانداز برجسته تفابه اکال ہے کیے مرد ہیں آپ کہ جے اپی منگيتر كود يكھنے كى جاہ ہے نداشتياق ـ" و ملسى \_ "اشتراق تھا نال، مرحاہ تم نے اپنی بیوتونی

ظاہر کر کے حتم کر دی۔ ' دوسری طرف بھی ریڈی میڈ جواب حاضر تھا، پیا نے خوب دانت

''اجھا <u>جھے</u>نو ٹو گرانس میل کریں میں خود ہی م کھے کرنی ہوں پھرآ پ کا۔''

"أو ك مادام! آپ كے تكم كى تغيل مو گ ۔ ' واتق بھائی اس کے تصور کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہی کورکش بجالا یا تھا یہا فون بند کر چکی تھی تو واتق بھائی نے اب تک خود یر زبردی کا خول اتار پھاکری کی ہشت سے فیک لگا کر مھنڈی سانس هینچی بیدا لگ بات که خصندی سانس کم اور آه زیاده هی وه شفاف مولی آنسوؤل کی صورت میں آ تھول کے کنارے سے نکلتے ان کی کن پٹی میں جذب ہو گئے تھے۔

\*\*

" یارسا" بیا کے بورٹریٹ کے سامنے اور کیپٹن تخریر کرتے اور اپنے سائن کرنے کے بعد اس کی نظروں نے قدرت کی صناعی کے اس تحسین شاہکار کو نظروں سے چھوکر محسوس کیا، بالآخرايي يملي مقصد مين كامياب مواتفا، اس نے جوزف سے کہا تھا کہ وہ اس کا بورٹریٹ بنائے گا اور اس نے اس کا پورٹر بث بنا کر ہی دم لیا تھااب کل اس کی ایکزبیش تھی اوائل عمری کے نو خیز کیے خوابول میں سے ایک خواب بورا ہور ہا تھا، وہ مونا لیزا کے مقابلے میں'' یارسا'' کو پیش كرر باتھاء اسے اپنى كامياني كى خوائش سے زيادہ

میس کروک اس بحث میں بھی نہیں پڑااس کے نزدیک به بات اجم مبین تھی که مونا لیز اُایک فرضی تصورهی یا زنده و جاوید حقیقت ،اس کے نز دیک تو صرف بيربات المميت كي حامل هي كدا سيمونا ليزا سے زیادہ سین چرے موجود ہیں اور بالآخر وہ کامیاب ہوگیا تھامنزل تک پہنچنے کااس نے آ دھا سفر طے کرلیا تھا اب باتی کا سفرمکمل کر کے بتائج حاصل کرنے تھے وہ اسینے ہی خیالوں میں غلطان تھا جب اسے كرستين نے جوزف كى آمد كى اطلاع

اس بات کا اطمینان تھا کہ بالآخراس نے وہ چہرہ

تلاش کرلیا تھا جس کے بارے میں صدیاں کزر

جانے کے باوجود بھی کئی سم کے ابہام اور دورائے

نہیں ہو کی جیبا کہ مونا لیزا کے بارے میں تی

بڑے آرشٹ سب کو اس بات کا یقین ہو گا کہ

یارسا کوئی فرضی تصور یا خیال مہیں ہے جبیہا کہ

اکثر رائے میں مونا لیزا کے بارے میں کہا جاتا

ہے مگراکٹریت کی رائے کے مطابق وہ واقعی میں

أيك زنده و جاويد حقيقت تيمي جو سانس ليتي تهي

دانشور، سائنسدان، تحقیق دان بوے

"سرا جوزف سرآئے ہیں؟" کرشین ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ میکس کروک سے بولی تو وہ ''یارسا'' کے سامنے سے ہٹ گیا اور اسے انڈر بلانے کو کہا، جوزف اس کے برے دنوں کا ساتھی تھا جب وہ خالی پیٹ اور خالی دامن تھا اس سے جوزف نے اس کی مدد کی تھی بھلے آج وہ اس مدد کو وقناً فو قناً دہراتے اپنے انداز میں کیش کروار ہاتھا مگر اس کی طبیعت کے تمام لا کی بن اور حرص کے باوجود وہ میس کروک کوعزیز تھااور اس نے بھی سوائے بھی بھار پیہ ہتھیانے کے میکس کے ساتھ بھی غلط مہیں کیا نہ ہی غلط ہونے دیا تھا،

مُنْ (95) أكست 2016

مُنّا (94) أكست 2016

'جوزف نے تھلے ول سے اس کی تعربیف -"اے کب بتا رہے ہو؟" کھے در بعد جب وہ سٹوڑیو سے نکل کر باہر کی طرف آئے تو میس کے ہاتھ سے میکین کا پیگ پکڑتے اس نے بظاہر سرسری کہتھ میں یو چھا تھا۔ "كيامطلب ..... كے كب بتارے ہو؟" میکس الجھا ہوالگا اس سے۔ ووهم آن بروا میں بارسا کی بات کر رہا ہوں تم کب اے اپنی محبت کے بارے میں بتا

رہے ہوآئی مین اینے دل کی بات۔ "جوزف نے

''تم یا گل هو جوزف، شی از میرید ( وه شادی شرہ ہے)۔ "میس کے لیج میں دبا دبا

"اتواس سے کیا فرق براتا ہے، دنیا کی کس كتاب ميں لكھا ہے كہ مير بدلاكى سے محبت تبين کی جاسکتی، اس سے اظہار کرنا ممنوع ہے کسی ندہب میں؟" جوزف ہات کو مہرائی سے ہیں لےرہا تھا شاید میس کی مجھ میں نہیں آیا کہا ہے

لے کرآ سکتا ہے جوزف اور پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کی خوتی میں میری خوتی ہےا ہے د که دے کر مجھے سکون کیے ملے گا آخر؟"میس نے اسے سمجھانے کی سعی کی مگر جوزف نے اسے سارے جملے سے اینے مطلب کے فقرے چرا

"تم اس سے محبت کرتے ہو، کیا خبر وہ بھی تم سے کر لی ہواور پھر اس بورٹریٹ میں دیکھووہ منہیں کس فدر محبت سے دیکھر ہی ہے۔" جوزف نے اب کی بار بورٹر ہے کا سہار الیا۔

میس کے سریر دھا کہ کیا تھا۔ "میرا اظهار اس کی زندگی میں آزماتش

''جانتی ہوں بار! اور جھے اندازہ بھی ہے من (97) أكست 2016

ملا ملما جوزف الجھے سے جانتا تھا کہ دل کی بات یوں بھی آشکار نہیں کرے گا۔ ''تم نے اپنی ایکز بیشن میں اپنے مام ڈیڈ کو انوائيك كيا كيا؟" اس نے آئسلى سے اثبات میں سر ہلا کر جوزف کو جیران کیا تھاا ہے امید ہمیں تھی کہاب کی ہاربھی وہ پیج بولے گا۔ "وید نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔" ميس کے لیج میں بے حسی درآئی۔ '' پہ جانتے ہوئے جھی کہ کل کا دن تہاری زندگی کا کتنا برا دن ہے۔'' جوزف جیرت کے مارے زیادہ بول مہیں پایا۔

''ان کے نز دیک میری اہمیت مہیں ہے تو پھرمیری زندگی کی کامیابیاں کیامعنی رکھتی ہیں۔' آب کہجے میں استہزا ئیا بھی شامل ہو گیا۔ 'میں ہات کروں ان سے؟'' " دنہیں " میس نے قطعیت سے ٹو کا تھا جوزف ہے ہی سے لب سیج کررہ گیا۔ " آو مهين" يارسا" دكھاؤں؟" وہ اسے لتے پورٹریٹ کے سامنے آگیا، جوزف چند کھے

کے گئے ضم بکم کی مملی تفسیر ہے کھڑا رہا۔ "اميزيك ..... بيوني قل" جوزف كي نظریں بورٹریٹ سے بٹنے سے انکاری ہو گئ

" جمہیں یا دہے تم نے " پارسا" کے بارے میں ایک دعویٰ کیا تھا؟'' اجا تک یاد آنے پر جوزف نے مسرا کرمیس کو دیکھا اس نے بھی جوابا مسكرات سراثبات مين بلاياتها-

" آج میں بورے اور سے دل سے کہنا ہوں کہ بیاڑ کی اتنی معصوم ویا گیزہ دھتی ہے کہ اگر بھی ہم مدرمیری کو دیکھتے تو وہ بھی یقینا اس کے جیسی ہی ہوتیں، پیہ بالکل مدر میری کا برتو دھتی جوزف دروازے کی دہلیز پر دھیرے سے کھنکارا ميس كروك والهانه انداز مين اس كي جانب

بڑھتے ہوئے مسکرایا۔ ''کیما ہے یار؟''اس نے میکس کی پیٹھ پر تھیکی ماری تو میکس تھلے دل سے مسکرایا۔ ''بہت خوش اور نروس۔'' آخری لفظ پر جوزف کے کان کھڑے ہوئے۔

''نروس..... اور وہ بھی تو .....کس کئے؟' اس کا جیران ہونا فطری تھا۔

'' يارسا'' والى بات ميذيا ميں ليك آؤك

ركىسے؟" جوزف ابھى بھى متحير تھا۔ " يت تبيل مرميديا مين به بات آگ كي ما نند پھیل گئی ہے کہ میں اپنی نئی ایکز بیش میں مونا لیزا کے مقاللے میں'' یارسا'' پیش کررہا ہوں۔'' اس نے سنجید کی سے جہم انداز میں بتایا۔

"ووف اس میں بریشان ہونے والی کون س بات ہے، اچھا ہے میڈیا کو پہلے پتہ چل گیا تو، کم از کم انہیں ایگز بیش والے روز شاک تو نہیں لگے گا اور پھر ہرآ رشٹ کیا ہر فیلڈ کا بندہ اینے سے بوے سینئر کا ریکارڈ تو ڑنے کی کوشش کرتا ہے، نہ مجهى كرية يتجهى مقايلي كي فضا نامحسوس طريق سے بھی قائم رہتی ہے مہیں تو خود بر فخر کرنا جا ہے کہتم نے کوشش کے ساتھ سیاتھ مل بھی گیا۔ جوزف نے اس کے کندھے پر سلی آمیز لہجدافتیار

" فینک یو جوزف-" میس کے لہج میں ممنونيت تھي عمو ما تہيں ہوا کرتی تھی وہ ہرحربہ،حق سمجھ کر وصو لنے والوں میں سے تھا بالخضوص محبت و

''بہت اکیلا قبل کر رہا تھا خود کو۔'' جوز ب نے اچا تک ہو چھالیا تھامیکس نم آنکھوں سے سرافی

مُّنَّا ﴿ 96 أَلْسَتُ 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

" بخصے وہ اس لئے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں

س کی بورٹریٹ بنا رہا تھا اور وہ محبت سے ہیں

« ریتم جوبھی کہومسٹرمیکس مگر میں اتنا ضرور

کہوں گا کہ دل کی بات کہہ دینے میں کوئی حرج

مبیں ہوتا اور محبت کرنا نسی بھی ندہب میں جرم

خبر چندفتدموں کی ہمراہی بھی نصیب ہو جائے۔'

جوزف نے اس کا ہاتھ سہلاتے تیزی سے کہا اور

غٹاغث پیک چڑھا گیا مرآخری بات میس کے

مجھی دل کولکی تھی کیا خبر جوزف جو کہہ ریا ہو وہ سچ

و من تو مجھے انڈیا جا کر بھول ہی گئی ہو

''وائے گرو کی سوگند پیا، میں تو خودترس کئی

يريت؟ ' ' آج بهت دنوں بعد يريت كا فون آيا تو

مون تمهاري شكل ديم<u>ه خ</u>كومگر كيا كرون شيراياء جي

کے روکا کی رہم ہونے کے بعد میرے جانچے کی

اعا مک بیاری نے دل دہایا ہوا ہے عجیب سی

مینش بھری فضا ہے،جسٹی تو اینے با بے کی وجہ

سے ہاسپول سے کھر بھی کم کم ہی آتے ہیں۔'' پیا

نے بریت کے کہے میں واضح بیزاری محسوس کی

تھی ایک اور بات جواس نے محسوس کی وہ پریت

کا لب ولہجہ اور گلائی اردو تھی غالبًا وہ وہاں کے

" بارسا" كولا ع كرر ما ہے۔" پيانے اسے بے

''کل میس کی ایگز بیش ہے پریت اور وہ

کا حول کے مطابق خود کوڈ ھالے ہوئے تھی۔

حدا ہستی سے بتایا تھا۔

وه اس سے شکوہ کئے بغیررہ مبیں یائی تھی۔

ہی ہویا کچ ہونے کا جالس ہو، کیا خبر۔

'' کہددو گے تو دل کا بوجھ بلکا ہوجائے گا کیا

قرار نہیں دیا گیاہے۔''

مجوری سے دیکھ رہی ہے۔ "میس نے اسے

میس اور فرحاب سایک شکریں محے اور ایکز بیش لو سبح آٹھ کے بی شروع ہو جائے کی شام کو میس میڈیا سے کانفرنس کرنے کے ساتھ مجھے دنیا ہے متعارف کروائیں گئے۔'' پیا کو جتنامعلوم تھااس نے اسے بتا دیا تھا۔ " كارتو لا ئيوكور تامج بهوگى، ميں بھى دېكھ سكتى ہوں۔" ریت ایک دم سے پر جوش ہولی میں۔ "م كيے ديكھ ياؤكريت! يہال شام ہو

'' کمال کرتی ہو پیا! پیسٹیلا تٹ کا دور ہے مجھے اس ایگر بیش کی ویڈ یو گئے دینا۔" اس نے

ابھی وہ سوکر اتھی ہی تھی کہ میس کروک کا ڈرائیور کرسین کے ہمراہ اس کے گھر آیا تھا، كرمين اس كے لئے آج كى شام يہننے كے لئے بے حد خوبصورت ڈریس لے کرآئی تھی وہ ڈریس یا کے لئے مالی وڈ کی مشہورڈ پر ائٹر نے تیار کیا تھا اب مس کرشین اسے چیک کروانے لائی تھی کہ جو بھی کمی پیشی ہو وہ شام کو بہننے سے پہلے دور کی جا سکے پیانے ایک نظراس بے حد خوبصورت بہت پھولے پھولے سے فراک کودیکھا جس کے نیجے والاحصه بے تحاشا پھولا ہوا تھاا در آف شولڈر کے ساتھ اس کی کرتی نما بیٹی تھی فراک وائٹ اور یک رنگ کے کمبی نیشن کا تھا اور بے حد خوبصورت تفامرسليوليس ديكيركر بيا كاسارا جوش و

سلتى- 'وه آرز ده مى بولى هى-

ی تو وہاں سیج اور کیا وہاں کا میڈیا ایسا کر سکے

گا؟ " پيا كوسمجه ميس آني تو فورا كهداهي -

اور ہمارا انٹریا ایسے کاموں میں بہت تر فی کرچکا ہے، میں کنفرم کر کے مہیں بتاؤں کی مہیں تو پھرتم اسے یا در ہائی کرواتے فون رکھ دیا تھا۔

خروش می میں جاملا تھا۔

" آئم سوري كرشين! مكر مين بينيس بين

کہ مجھے اس وفتت تیرے پاس ہونا جا ہے تھا مگر میں الیلی مہیں آسکتی، جسٹی اینے کھر والوں کے معاملے میں بہت پوزسیو ہے اب دیکھونا ل پچھلے دہ ماہ سے یہاں ذریہ ڈال کے بیٹھے ہیںِ جَلِّیہ آنے سے سلے انہوں نے شملہ جانے کا پروکرام

بنایا تھااوراب جیسے کچھ یا ذہی جبیں انہیں۔' '' کوئی بات مہیں پریت! انشاء اللہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تم جسٹی یاء جی سے الجھنا مت اس مشکل ونت میں انہیں سب سے زیادہ تنہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ " پیانے اس كاستلهاورمجبوري سنتة استصمجهايا-

دنتم سوچ مجھی نہیں سکتیں پیا! کہ میں یہاں کتنی مشکل سے دن گزار رہی ہوں، ہر بندے کے لیوں پر ایک ہی سوال ہے کہ شادی کے دی سال گزرنے کے باوجودامھی تک میں مال کیوں مہیں بنی، بے بے جی نے تو کرونا تک کی منت بھی مان کی ہے کہ یا کتان نکانہ صاحب جا کے ادا کرس گی ، میں ایک ہی طرح کے سوالوں کے جواب دیتے دیتے تک آگئی ہوں۔ "بریت بے حدآ زردہ می پانے اس کا دکھاسے دل برمحسوس

"متم جیسی بہادر لڑکی کے منہ سے ایسی مایوس والی یا تیس س کے جھے بوئی جرت مورہی ہے يربت ! جولاكى دوسرول كا حوصلہ بر حالى مو وہ خود کیے بھر کر کمزور پڑسکتی ہے، بےشک بید نیا کی مسی کتاب میں مہیں لکھا کہ بہا در لوگ دل برداشتہ اور دھی نہیں ہوتے۔'' پریت اس کی بات س کے مسکرائی تھی۔

" مجھے جاتی بھی ہے اور شکوہ بھی کرتی ہے، خیرتم سناؤکل کے فنکشن میں کیا پہن کر جارہی ہو ا گیزبکیش تو شام کوہی ہوگی تاں؟' " میچھ بید جیس کہ کیا جہن کر جانا ہے بیاجی

مُنّا (98) أكست 2016

'''میم ایسے گاؤن ہالی وڈ کی کوئینر ایوارڈ شوز میں ریڈ کاریٹ پر چلنے کے لئے بنوایا کرنی ہیں ہے کسی عام عورت کی بس کی بات مبیں ہونی آپ بتا دیں آپ کواس میں کیا چز ڈسٹرب کررہی ہے ہم اس کا از الدکرنے کی کوشش کریں گے۔" کرشین بے حدمود بانداز میں کہدرہی تھی۔

"فراک میں کوئی کی مہیں بلاشیہ سے جد خوبصورت ہے مگر میں سلیولیس کی وجہ سے اسے

''اوه میم!.....آپ ٹھیک بون....سرنے يهلي بي كيما تفا؟ " كرشين اجا تك ما تنه برياته مار كر بولي تهي بيانے نا جھي سے اسے ديكھا تو اس

د میصنے ہی کہا تھا کہ آپ کو پیفراک سلیولیس کی وجہ ہم نے۔" کرشین پیا کو ورطہ جیرت میں ڈال کر بیک سے پھونکا لنے فی تھی۔

" بھلامیس کو کیے علم ہوا کہ مجھے بیاباس

"ن دیکھیں میم! آپ اسے پہنیں گا۔" سفید موتی کیک دار نبیث کی قل سلیوز والی کالر جیٹ نکال کراس نے پیا کو دکھائی تھی جولہاس کے ہی ہمرنگ تھی پیانے اسے ستائتی انداز میں دیکھااورمسکرادی۔

''بال بەنھىك رىچاگا-'' ''او کے میم! اب جھے اجازت دیں شام کے بہت یابند ہیں؟" جانے سے پہلے وہ ساری

منا (99) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مدایات دیناتہیں بھولی تھی یہا سارا سامان اٹھا کر

بیڈروم کی طرف فرحاب کو دکھانے کے لئے لے

آئی جوابھی تک خواب خرکوش کے مزے لوٹ رہا

آٹھ بجے وہ فرحاب کے ساتھ آرٹ کیلری

کپنچی تھی میکس کروک کا بی اے انہیں اینے انتظار

میں کھڑا ہاہر ہی مل گیا تھا وہ دونوں اس کے ہمراہ

اس بال میں پہنچے تھے جس میں میڈیا کے ساتھ

کانفرنس منعقد تھی میس یا کو بال کے دروازے

میں کھڑا دیکھ کرساکت وصامت رہ گیا تھا وہ بے

تحاشا حسین نظر آ رہی تھی اس نے بہت چھولی

چھولی فراک این نبیف کی کالر والی جیکث کے

ساتھ پہن رکھی تھی جواس نے بعد میں تیار کروائی

تھی بالوں کواو نیج جوڑے کی صورت یا ندھا ہوا

تھا اور ان میں چھوٹے جھوٹے سفیدموتی جیک

رہے تھے ہلکی گلائی لی اسٹک بورا ماحول گلائی

کئے دیے رہی تھی، پیا کے چہرے پر دھیمی گلالی

مسکان تھی جس نے بوری شام گلانی کر دی تھی وہ

دهر ب دهر ب چلتی فرحاب کا باتھ تھا ہے میس

نے ایک ساتھ کہا تھااور پھرا بنی ہم آ ہنگی پر کھلکھلا

میس نہایت احترام سے کورکش بجاتے اپنے دل

كادرد جيسيا كيا تھا، بيانے مسكراتے ہوئے اس كى

تیاری دیکھی اس نے بلیک تھری پیس کے ساتھ

نیوی بلیو ٹائی لگا رکھی تھی بالوں کا رنگ ڈارک

براؤن اور داڑھی کے نام پر وہی ہونٹوں کے نیجے

بس ذرا سے بال چھوڑ کر اہمیں بند ہمیں کون سی

اسٹائل کا نام دیا گیا تھا کانوں میں آج بلائیٹم کی

كے بنس ديئے تھے ميكس كے دل كو پچھ ہوا۔

وحملهٔ الوننگ میکس!" دونون میان بیوی

" حُكُّرُ الوِنْكُ لِيرِي آف دي الوِنْكُ!"

ONLINE LIBRARSY FOR PAKISTAN



تہیں پہن سکتی میں نے ایسے لباس بھی نہیں يہنے۔" پيانے بے جارك سے بتايا تھا۔

"جب بيرتيار موكرآيا توسرميس نے اسے ہے پیند جیس آئے گالین اس کا بھی حل تکالا ہے

پندہیں آئے گا۔"

آٹھ ہے آیا کو گاڑی لینے آئے گی، سرآپ کا ویت آرٹ کیلزی سے ملحقہ بال میں کریں گے، مکر ٹائم کی بابندی شرط اول ہے ہارے سرٹائم

بالیوں کی جگہ ٹاپس تھے اور کلائی میں بینڈز کی بجائے قیمتی رولیلس جگرگا رہی تھی اس کی تیاری بهر بور اورشا ندارهی ایک شاندار معزز اور نامور بنرے کو ہالکل ایسا ہی دکھنا جاہیے، پیانے ایک ستالتی نگاہ اس کے پیروں میں پینے میمتی ترین

جوتوں کودیکھتے سوچا۔ میکیس کروک کی ایگز بیشن کامپیا بی کی انتہا تک چیجی تھی اور بالخضوص پارسا کولا کچ کرنے کے بعدمیس کروک کا اسے دنیا کے سامنے با قاعدہ کے کرآنا کوئی حجمونی می بات نہیں تھی نیویارک شہر كيا امريكه كے ديكرشہروں سے لوگ بھی المدے یڑے تھے پیا کی ایک جھلک یانے کو،میڈیا پریس والے دھڑا دھڑا ریڈ کاریٹ پر چکتی پیا کے فوٹوز لے رہے تھے پیا کو بلاشبہ کسی شنرادی کی طرح سے يرونوكول الى رہا تھا۔

كيئارة داوسي كاريكارة ثوثا تفاياتهيس ثوثا تفا مكريا ي صدى بعدميس كروك في موناليزاك مقالے میں اس سے زیادہ حسین چرہ دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کومبہوت ضرور کر دیا تھا۔ " پارسا" موناليزا كى طرح سے ورلڈ فينس پینٹنگ بن چی تھی اور اسے مونا لیزا ہی کی طرح صديوب تك اينا راج قائم ركهنا تها ياتهيس اس كا فيصله كرنا قبل از وقت تها ليكن بيه وقت ميكس كروك كى شاندار كامياني كالخفا اور وه اس كمح میں جی رہا تھا جب وہ اپنی زندگی کی بہترین کامیالی اپنی محبت جس کا اعتراف وہ خور سے اللے میں رات کے گہرے اعد عیرے میں بھی كرنے سے إرا تھا اس كے ساتھ اس كے بمقدم چل کرانیج پر جار با تھاوہ ایک مختصر سایل تھا

مگر ساری زندگی کی رعنائی اینے اندر سمونے

وہ تھلےدل سے میڈیا اور بریس والول کے

ہوئے، خاموش پراٹر اور سح طرز۔

جواب دے رہاتھا وہ انہیں بارسا کے بارے میں بتار ہا تھا، وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بوی کامیانی بتا رہا تھا وہ اسے اپنا شاہکار تعلیم کررہا

آرٹ کی دنیا میں وہ جتنا کام کر چکا تھا وہ اس سے مطمئن تھا یا مہیں مگر بارسا کی معمیل کے بعدميس كروك اكرساري زندكي دوباره يبنثنك نہ بھی کر ہے تب بھی وہ اتنا کر چکا تھا کہاس کا نام دنیا کے چند گئے جنے بہتر من آرنسٹ میں شار کیا جا سکے اور ایسا صرف بارسا کے بعد ہی ممکن ہوا تھا، اس روز اس آرف کوسل میں ہوتی اس كانفرنس كو دنيا بهرنے كھر بيٹھے ئى وى ير ديكھا تھا اور بلوشے آ فریدی کی قسمت پر رشک کیا تھا اتنا نام اور بروتو کول یقینا خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے اور پلوشے آفریدی کے خوش قسمت ہونے پر اب دنیا والوں کے یقین کی مہر -1808-1

公公公

کانفرنس حتم ہونے کے بعد زبردست سم کا ڈ نرتھا پاالیج سے اتر تے ہی سیدھا فرحاب کے۔ یاس آئی تھی فرحاب کی آئیھوں اور چہر بے پر اس کے لئے محبت اور ستائش تھی کیکن پیا کی آنکھوں میں احساس تشکر کی تھی۔

''خوشی کے موقع پر آنسواچھی بیوی! بات چھے جی مہیں؟" وہ محبت سے اس کی ڈیڈبائی آتھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے اس سے یو چور ہا تھا پیا جواب سبیس دے یائی تھی وہ اس وقت حد سے زیادہ جذبانی ہورہی تھی اور شدیدم اورخوشی میں اس کی زبان یونمی گنگ ہو جایا کر لی تھی صرف احساسات بولا کرتے تھے۔

''میری بیوی دنیا کی خوبصورت ترین لا کی ہے،میری بیوی بارسا ہے،میری بیوی مرتم ہے

یا کیزہ ہے اور جھے اپنی بیوی مرفخر ہے۔ 'وہ اس کا ہاتھ این ہاتھوں میں جیسے شدت جذبات سے كہدر ہا تھا، پيا كے اردكرد واى رنگ بركى تنكيوں كا رفص شروع ہو گیا جوا کثر ہی فرحاب شفیق کی محبت کے اظہار کے وقت شروع ہو جایا کرتا تھا۔

"آب دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں فرحاب اور .....'' پیا کی بات مکمل ہونے سے يہلے ہى فرحاب شفيق كاليل نج اٹھا تھا وہ اس كى إ جانب متوجه مو كيا تقامسٹر والنن كى كال تھى پيانے

نا گواری محسوس کی۔

''جی مسٹر واکٹن! کہتے کیسے فون کیا اس وقت بو فرحاب نے بشاش کہے میں کال ریسیو کی تھی مکر دوسری جانب جوخبراسے ملی وہ اس کے قدموں تلے سے زمین نکال کینے کو کائی تھی مسٹر النن ہول بیل ڈیار شف کے ہیڈ انجارج تھے اسٹور برر کھنے والا سارا مال اشیاءخور دونوش کے ک علاوہ دیکر ضرورت زندگی کی اشیاء مسٹر واکنن کے و بیار شف سے آنا طے یائی تھیں، آج راث تک الہیں فرحاب کے بنائے نے اسٹور پر آرڈر سیلائی کرنا تھا اور مسٹر واکٹن اب اسے بتا رہے تے کہ آرڈر لانے والاٹرک چوری ہو گیا ہے وہ اسے نوری اینے آئس میں بلارے تھے، فرحاب نے شدید شنڈ میں بھی اسے ماتھ پر لیسنے کے قطرے چھوٹے محسوں کے، ایک لاکھ ڈالر کا بھاری نقصان اور بیایک لاکھ ڈالراس نے لتنی مشکل ہے جمع کر کے کئی قسم کی جوڑ توڑ کر کے 🗖 اینے کاروبار کو بڑھاوا دینے کا ارادہ کیا تھا۔ ''اوکے میں ابھی پہنچتا ہوں۔'' بے حد تھہرے اور سنجیدہ کہتے میں انہوں نے اینے آنے کا کہہ کے فون بند کر دیا تھا ، پیانے سوالیہ اور غیر فهیم انداز میں فرحاب کی طرف دیکھا۔

" آرڈ رسلانی کرنے والاٹرک چوری ہو گیا

" آپ کی بارسا" بردل کھول کر محظوظ ہوتے ہا

منا (100) آلست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہے۔'' فرجاب شفیق نے آ ہمتگی سے بم پھوڑ اپیا

''جھے فوری پہنچنا ہو گا۔'' اس نے سیل

''میں بھی آپ کے ساتھ چکتی ہوں۔'' پیا

ونہیں ابھی فٹکشن چل رہا ہے اور پھر تمہارا

"ميرا دل تهرايا رے گا فرحاب! تجھے

"نی ایکیوز کرو خود کو، اسارز ایسے چھوٹی

یہاں ہونا زیادہ اہم ہے، میں بس تھوڑی دریمیں آ

جاؤں گا۔'' فرحاب تقیق نے اسے رسان سے منع

اسے ساتھ ہی لے جاتیں نا پلیز۔ " پیانے کھبرا

كردرخواست خواباندا نداز مين كباتو فرحاب ف

چھولی باتوں پر دل ہیں چھوٹا کرتے نہ ہی حوصلہ

چھوڑتے ہیں، میں بس تھوڑی در میں لوٹ آؤں

گا۔"اس سے پہلے وہ جواب میں چھ کہتی میس

کروک ہاتھ میں واڈ کا کا پیگ پکڑے ان کے

نزدیک چلا آیا، جرت کی بات تھی وہ بے تحاشا

چھوڑ کر؟" میس کروک نے قریب آتے ہی

يؤجها تفاوه دونوں اس قدرايني پريشاني ميں الجھے

ہوئے تھے کہ دونوں نے ہی دھیان ہیں دیا کہوہ

آپس میں اردو میں بات کررہے تھے تو پھرمیس

كروك كوكسي بينه جلاكه وهلهين جانے كى بات كر

، وحرکہیں نہیں مسٹر ملیس! آپ کی پارساادھر

ہی موجود رہیں کی بس میں تھوڑی در میں لوشا

ہوں ایک ایم جسی ہے۔" میکس کروک لفظ

" كہاں جانے كى باتيں ہوراى بين يارتى

شراب پیتا تھا تمرا ہے بھی نشہبیں چڑ ھا تھا۔

ششررره لئي-

جب ميس كهت اطلاع دى\_

ان کے گال تھیتھیائے۔

بتالی سے دوقد م آگے بوھ آئی۔

"جلدي لوك آيئے گا آپ كي سز آپ کے بغیر جلدی اداس ہو جایا کرئی ہیں دیکھیں اجھی جھی کیسے اداس نظر آ رہی ہیں۔" میکس کروک نے حد درجہ احتیاط پسندی کو محوظ خاطر رکھتے فرحاب تفیق سے ملکے تھلکے کہے میں کہا تو دونوں ہی جبری مسکرائے ورنہ دل تو سو کھے پتوں کی مانند مجوری کی ہوار تے ہی کرزنے لگا تھا۔

''اپنا خیال رکھنا اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت مبیں سب تھیک ہو جائے گا۔ " جلتے سے اس نے پیا کے کندھے یر دلاسہ دینے والے انداز میں ہاتھ رکھتے کہا اور جانے کے لئے مو گیا پیاس کی پشت دیکھتی رہی۔

"" نیں پیا! آپ کو کسی سے ملوانا ہے؟" میس کے متوجہ کرنے پر وہ چونگی اور بغیرسوال کے اس کے ساتھ چل ہوی تھی میس اے این ساتھ آرٹ کیلری کی طرف لایا تھا بدایک بہت وسیع آرٹ کیکری تھی جو مختلف فن یاروں سے مزین تھی بہت بڑے بڑے اور نامور آرتسٹوں کا کام یہاں بہت روش اور این اہمیت اجا کر کرتا موا نظر آتا تھا میس اے ساتھ لئے اپن اس پیننگ کے سامنے لے آیا جو پہلی بار ہی پیانے اس کی ایگزبیش میں دیکھی تھی اور ٹھٹک گئی تھی اس پینٹنگ برناٹ فارسل جلی حروف میں لکھا صاف دکھائی دے رہا تھا پیا کوسمجھ نہ آئی کہ وہ اسے اب یہاں س کے لایا ہے۔

"آپ نے ایک دفعہ مجھ سے ایک بات

بھے یا دہیں؟'' پیانے بے جاری سے سر تفی میں ہلایا تھا،میس دھے سے مسکرایا۔ " میں جانتا تھا آپ بھول چکی ہوں کی میں

نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا جواب میں چیج

دنت آنے پر آپ کوضر ور دول گا اور آج کے دن کے علاوہ اس کے لئے موزوں اور کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا۔''اس نے تو قف کرتے پیا کے حسین چرہے کو دیکھا جواب دلچیں سے اس کی طرف

" آپ کا سوال تھا کہ اگر میں ایک نظر کسی بھی چہرے یا منظر کو دیکھ کرا ہے ہم ٹوسیم بنا سکتا مول تو پھرآ ب كا چرہ ميں نے كيول بار بار بانى توكيكر كى مدد سے د مكھ د مكھ كرينايا تھا؟"

''اوہ۔'' پیا کو جیسے ترنت یاد آیا وہ دکھشی

"میں نے آپ کا چرہ بار باراس کئے دیکھا تھا یا رسا، کیونکہ وہ دنیا کا خوبصورت نزین چہرہ تھا میرے لئے اور میری نظریں اس جرے کی ملاحت ومباحت برزياده دير تك بي مبيس يالي تھیں اور میرے دل کی پیشد پدخوا ہش تھی کیہ میں اس چرے کو ہار ہار دیکھوں۔"اپنی ہات کے ممل ہونے پر ایں نے پیا کے تاثرات جانے ک خوابش كي تهي مكر وه اس كا جواب تبين سن يايا، چھے کھڑے کی اے اسٹیو کی تھبرائی ہوئی آواز نے اسے فوراً اپنی جانب متوجہ ہونے پرمجبور کردیا

'ایکسکیوزمی سر!'' وہ اسے دور لے جا کر مجھے بتانے لگا تھایا کچ منٹ بعد جب وہ واپس لوٹا تو سنجیده اور قدرے پریشان تھا۔

'' پیا ہمیں فوری طور پر ہاسپعل جانا ہوگائے اس نے آ ہمتنی ہے کہا یہا نے تخیر سے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں واضح سوال تھا۔

''فرحاب کا ایمیڈنٹ ہو گیا ہے؟'' پیا کے اردگر دسنائے کو نخنے لگے وہ ششدر رہ گئی

公公公

شدید وین دیاد اور اعصالی تھاؤ میں وہ ڈرائیورکرتا جار ہاتھا اس کی تیز رفتارٹرالر ہے فکر مولى تقى اس كاشديد ايكسيدن مواتها جان في حانا کسی معجزے ہے کم نہ تھا، مگر اس ایکسیڈنٹ میں فرحاب شفیق کی دونوں ٹائلیں بری طرح سے پچلی می تھیں کہ انہیں کا شاہر اتھا اس کے د ماغ پر بھی کائی جوٹ آئی تھی اور وہ کومے میں تھا، پیا اجرى عالت ميں آئى سى يو كے باہرطويل مرسرد كوريدور مين خاموش بيھي ھي-

خوشیوں کے بل اس قدر مختصر بھی ہوتے ہیں، آج سے سلے اندازہ کہاں تھا بھلا اسے، جس وفت اس کی خوشی صمتی کو دنیا نے تسلیم کیا اس ونت اس کی بدسمتی کا آغاز ہو گیا تھا، رورو کر پیا ی آنگھیں سوج کئیں تھیں وہ اکیلی کمزور لڑکی كسے اس كرى قيامت كامقابله كرے، اپنى تمام خوشیوں کو تیا گئے کے بعد اس نے صرف رب ہے فر حال شفیق کی زندگی مانگی تھی اس کی تندریتی ما تکی تھی مگر کاش وہ اس سے اپنا اور اس کا دائمی ساتھ بھی ما تگ کیتی۔

'' پیا! پچھے کھالیں آپ نے دو دن سے پچھ بھی نہیں تھایا۔'' میکس کروک اس کے نزدیک یری کری پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔

" مجھے بالکل مجھی عادت مہیں ہے میکس، فرحاب کے بغیر کچھ کھانے کی ، وہ تھیک ہوجا میں کے تو ایک ساتھ مل کر کھاؤں گی۔''اس نے بھیلے لهج میں صاف انکار کیا تھا۔

''یقینا وہ جلدی تھک ہو جائیں کے پیا! کیان ابھی کچھ کنفرم ہیں ہے کہوہ کب کومے سے باہرآئیں گے، تب تک اگرآپ نے کچھ نہ کھایا تو آپ خود بار بر جائیں کی اور اگر آپ بار بر جائیں کی تو فرحاب کا خیال کون رکھے گا، انہیں اس وفت آپ کی ضرورت سب سے زیادہ

" بین بہت کمزور دل کی لڑی ہوں <sup>می</sup>س، میں فرعاب کے بغیر ادھوری ہوں آپ دعا کریں وہ جلدی تھیک ہو جا تیں۔" میکس نے پیا کی بات بن كرب اختياراب جيني تصاب جانے كيول ممر در دجوا تفاايك نامعلوم سا در د، بللي چين كااحساس دلاتا درد ''میں کافی اور سینڈوچ لے کر آتا ہوں

اميس نے بے حدری سے اسے مجھايا

آپ کے لئے پلیز انہیں فرحاب کی خاطر کھا لیجنے۔ ' وہ میری خاطر کہنے سے بمشکل روک مایا تھا خودکو، بھلا ابھی کچھ در پہلے اس کی کہی گئی ہات کے گئے واضح اظہار کے بعد کیامیس یہ جملہ ادا كرسكنا تهوزي دريبعدوه كافي اورسينثرو چز آرڈر كرك آيا تو پيا كوريدور مين مبين هي وه داكثر رابرٹ کے کمرے سے نعتی دکھائی دی جب وہ اسے تلاشنے نکلاتھا پاکے چمرے پر پرشانی پہلے ہے کئی گناہ بر ملی ہوئی تھی اس کا چہرہ اور ہونث زرد ہور ہے تھے فقط دو دن کے فلیل عرصے میں ایشیا کی خوبصورت ترین چرے والی لاک کملا کر نٹر ھال د کھر ہی تھی د کھ یو نہی انسانوں کو دیمیک کی مانند جاف جایا کرتے ہیں میس کوسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا، وہ تیزی سے پیا کی جانب

"كيابات بے پيا! كيا كہا ڈاكٹر نے؟" پيا کے درد کی سے اری کولیوں میں دبوجا اور بے اختیار دیوار کا سہارالیا۔

''بتائیں ناں پیا،آخر کیا ہوا ہے؟''مکیس كونشويش مولى-

"وواکٹرز کے کہتے کے مطابق فرحاب کے لئے ا گلے اڑھتالیس کھنٹے بے حداہم ہیں اگران او هتالیس گھنٹوں میں انہیں ہوش نہ آیا تو ان کی

(103) أكست 2016

2016

یاد داشت ختم ہوسکتی ہے یا کو مے کا دورانیا طویل ہو سکتا ہے؟" پیانے ہیکیوں کی زد میں جھکے كهايت بمشكل ميس كوفر حاب كى موجوده كنديش بتائی تھی میس نے بے اختیار اس کامنی سی لڑی کو دیکھا جواس کڑ ہے وقت میں لتنی مشکل ہے خود کو سنبھالنے کی کوشش کررہی تھی۔

"میں ڈاکٹر سے خود ہات کرتا ہوں، آپ ریثان مت ہوں پلیز، ہو سکے تو یا کستان سے کسی کو کال کر کے بلالیں۔" میس نے اپنے شیک اس کی تنهائی کے خیال سے اچھا مشورہ دیا۔ "اتنا آسان کہاں ہاں کا یا کتان سے امریکه آنا اور واتق بھائی کا تو ابھی تک پاسپورٹ

'' چلیس آب پر بیثان مت ہوں میں ہوں ناں آپ کے ساتھ، میں بھی کسی موڑ برآپ کو تنہا مہیں رہنے دوں گا۔" میس کروک اس کے چہرے یر نگاہیں جمائے ونور جذبات میں بغیر سویے تھے بول گیا تھا بیانے تحیر سے اسے دیکھا

"میرا مطلب ہے فرحاب کے تھیک ہو جانے تک، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ " آپ کا بہت بہت شکریہ میس، آپ میرے ہمیشہ کام آئے ہیں لیکن آپ کے بھی سو طرح کے کام ہوتے ہیں،آپ پلیز میرے گئے ا تنازیادہ کشٹ نہ اٹھا تیں۔'' اس کے ساتھ یا ہر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے اس نے آ ہتگی

"دوستول مين أيي فارميك نبين موا کرتیں پیا اور آپ تو میری کلیق میں میری یارسا ہیں آپ کا خیال رکھنا تو میرا فرض بنتا ہے۔' سٹی ہاسپول کی مصنوعی روشن سے جیمگاتی رات میں برف جاندی کی طرح سے گردہی تھی پیا

كرم كوث اندر بي بھول آئى تھى ، باسپول سے كافي شاپ کا اسریا تھوڑا دور تھا یہاں ہاسپیل کے اندر مچھ کھانے یعنے کی اجازت مہیں تھی سو کچھ دہر سلے کے دیے میس کے آرڈر کے بعد وہ دونوں اب کائی شاپ کی جانب بڑھ رہے تھے مرسر دی زیاده هی اور پیانے صرف مفلر اور در رکھا تھا، میس نے ایک نظر اس کے کیکیاتے ہونٹوں کو دیکھا اور آ ہمتلی سے اپنی لیدر جیکٹ ا تار کر اس ک طرف بره هادی پیابے ساختہ چونک کئے۔ ''انس او بح ميكسِ! مجھے اس كى ضرورت

"سردی زیادہ ہے، اسے پہن لیس پلیز ورنہ خمونیا ہوسکتا ہے، برفباری ہونے کے ساتھ ساتھ تیز ہوا بھی چل رہی ہے۔ " پیانے مزید کچھ تہیں کہااور خاموشی ہے جبیٹ لے کر پہن کی تھی کافی اور سینڈو چز کینے کے بعد اس نے خود میں طافت پھرتی محسوس کی تھی۔

''میراخیال ہے کہآ ہے گھر چکی جائیں اور جا کر چھ دریآ رام کرلیں، فرحاب کو ہوش آئے کے بعد آپ کی ضرورت زیادہ ہوگی یہاں ، ابھی تھوڑ اریکیاس کر کے فرکیش کر سکے، پیانے آ ہستگی سے اثبات میں سر ہلاتے اپنی رضا مندی ظاہر

میس کروک اے کھر چھوڑ گیا تھا، پیا تین لیسی افراتفری میں وہ دونوں گھر سے تیار ہو کر

نے بے اختیار ہاہرنکل کرجمرجمری کی ، وہ اپنا

تہیں؟''وہ واستح طور پر چکیائی۔

تو بورا شاف موجود ہے۔'' میس نے بمشکل ا ہے مجھا بجھا کے کھر چلنے پر راضی کیا تا کہ وہ خود کو

دن سے سلسل باسپول میں تھی اسٹور کا کام ناصر دِ مَکِھِر ہا تھا پیانے کھر کی اہتر حالت دیکھی اس روز نکلے تھے اور فرحاب کوتو ویسے بھی پھیلا واڈالنے

تھیں جھی اس کے موبائل کی بیل بجنا شروع ہوئی تھی اس نے فون اٹھا کر دیکھا یا کتان سے کال تھی اس نے آنسوصاف کر کے خود کو کمپوز کیا اور کال رسیو کی دوسری طرف اس کی امال تھیں وہ اس سے فرحاب شفق کی خیریت کے ساتھ اس کی فکر کررہی تھیں دونوں ماں بیٹیاں رورہی تھیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے چھیانے کی کوشش کررہی تھیں۔

" آج میری سمجھ میں آیا پیا! لوگ اتنی دور بیتی بیا ہے سے کیوں کتراتے ہیںصرف اس کئے کہ پاس رہ کر وہ بتی کی خبر کیری کرسلیں اسے اسيخ ہونے كا يقين دلاسليس اور مجھے ديكھوميس اليي بد بخت كمايي لخت جكركواتن دور بيج ديا، آج تو وہاں ترک رہی ہے اور میں یہاں۔ امال حسب توقع بے حدیج چتار ہی تھیں۔

'' کچھ فیصلے تقدر کے بھی ہوتے ہیں امال ، آب کیوں دل ہے لے رہی ہیں اس بات کو،آب بس فرحاب کی زندگی کی دعا سیجئے میں یہاں ٹھیک ہوں اور میرے ساتھ فرحاب کے سب دوست بہت تعاون کر رہے ہیں۔" اس نے امال کا پھیتاوا کم کرنے کی کوشش کی۔

''اینے تو پھر بھی اپنے ہوتے ہیں بیٹا! میں تحقیم د میصنے کورو ب رہی ہوں فرحاب کی حالت کا سوچتی ہوں تو سائس رکنے لکتی ہے، اللہ تمہارے سہاگ کوسلامت رکھے بیٹا، اللہ تنہاری خوشیاں ممہیں جلدلوٹائے آمین۔ " بھیلے کہے میں انہوں نے پیا کو ڈھیروں ڈھیرتسلیاں دی تھیں پیا تھیکے سے انداز میں مسکرا دی امال کو ابھی رہیں معلوم تھا کہ فرحاب اب زندگی بھرے گئے ایا ہے ہو گئے بیں وہ اب بھی اپنی ٹائلو<u>ں پر کھر انہیں</u> روسکیں م كونكه أن كى تو دونوں ٹانلنس كث چكى تھيں، د ماغ برشد يد چوف كى كى ان كازنده ربنا بى كسى

منا (105) أكست 2016

عنا (104) الست2016

کی عادت می با اس کی اس عادت سے بے

تخاشاج نے کے باوجود بھی اس کی عادت بدل

تہیں یائی تھی ، فرحاب پیا کے کلسنے پراکٹر ہے کہہ کر

اسے جاتا جوفطرت میں نفاست ندوہ تو پھر

عادتیں کیسے تھرستی ہیں اور عادتیں بھی کسی

ہر حال میں مجھ لگتا ہو۔" وہ بنتے بنتے اے

بدلا کرنی آپ کوشش تو کر ہی سکتے ہیں؟'' پہا کا

گے بھتی!" وہ صاف ہری جھنڈی دکھاتا پیابس

منتظر تھی اس کے یونہی پھیلا واڈ النے کی خواہاں۔

کی انلارج تصویر کے سامنے کھڑ ہے ہو کر اس

کوئی جھی ہیں ہے فرحاب اور آپ جائے ہیں

آپ کن "نی" جلدی گھبرا جاتی ہے وہ بالکل بھی

بہادر مہیں ہے، وہ بہت ڈریوک لڑکی ہے، اسے

بجلی کی کڑک خوفز دہ کر دیتی ہے اسے پھیلی سے

ڈرلکتا ہے اسے دنیا سے ڈرلکتا ہے۔" فرحاب

تفیق کے عنالی ہونؤں میں دھیمی سکان پر نگاہیں

بھی ہیں رہنا ہے مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کا

ہاتھ تھام کر چلنا ہے۔"اس کے ذہن میں فرحاب

شفیق کی اس طرح کی، کی گئی اکثر و بیشتر با تیں

کو بچ رہی تھیں جواس کی تڑے میں اضافہ کررہی

" بحص بهادر تهيس بنا فرحاب، مجھ السلے

تکائے اس نے پیکی سی لی۔

تے روتے ہوئے جیسے اس کی منت کی تھی۔

س کررہ جاتی مگراپ .....وہ اس کے اٹھنے کی

"الحد جائين فرحاب بهت سو لئے-"اس

''میرا یہاں اس دلیں میں آپ کے سوااور

انداز ناصحانه أورتد بربهرا موجاتا تقا\_

"ميرے جيے بذے نے ،جے اپنا آپ

"عادتين بدل جايا كرتي بين فطرت نهين

"نا .....بس ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں

نے برکس ہیں؟

معجزے سے کم مہیں تھا پیا کے اندر ڈھیروں آہیں ھیں کرب تھا، در د تھا مگر اس نے سب کچھا ہے اندر اتار كرضبط كا جام لبول سے لگاليا تھا، وضو كركے وہ فل تماز يوس كروہ تحدے ميں سرركھ کے پھوٹ پھوٹ کے رویے کے ساتھ اللہ تعالی سے اپنے کئے صبر اور حوصلہ مانکتی رہی تھیں اور اس کے رب نے بھی اے یقینا خالی ہاتھ جبیں لوٹایا تھا بیانے جتنا رب سے مانگا تھا اس نے اس سے زياده پيا كوعطا كيا تھا۔

"اے میرے رب! تو جانتا ہے میرا فرحاب کے سوا کوئی سائیان جہیں نسی عورت کا بھی تہیں ہوتا شوہر کے سوا، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تواہیے بندوں سے کرتا ہے جھے فرحاب کی زند کی وتندری کی بھک ڈال دے،اس کے بعد میری کوئی تمناہے نہ آرز و،اے اللہ تیری کا گنات ہے زیادہ وسیع تیرارحم و کرم ہے اور ظرف ہے تو مجھے اسے ظرف کے مطابق نواز میری غلطیوں و کوتا ہیوں کو معاف کر، بے شک تو رحیم اور کریم ہے آین۔" اس نے آین کہتے دعا کے لئے التھے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لئے تھے ایک سکون ساپیانے این اندر اٹھتے محسوس کیا تھا، ا گلے چھتیں گھنٹوں میں فرحاب کو ہوش آ گیا تھا ہوش میں آتے ہی زندگی اس کے لئے ایک الگ امتحان کئے کھڑی تھی فرحاب جیبا مرد پھوٹ مچھوٹ کررویا زندگی کامفہوم اس کے لئے بدل گیا تقااورزندگی تو پیا کی بھی بدل گئی تھی بلکہ بہت کچھ

اس نے سوتے ہوئے قرصاب بر عمبل اچھی طرح اوڑھا اور لائٹ آف کرکے باہرنکل آئی،

کچن میں رات کے کھانے کے برتن رکھے تھے سو ہ دھونے لکی تھی فرحاب کو ڈسچارج ہو کر گھر آئے

منا (106) الست 2016

ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا پیاسٹسل اس کی نکرانی کے ساتھ ساتھ اسٹور پر بھی جا رہی تھی دوسرے استور کی تو خیرشروعات ہی ہیں ہو یائی تھی نہ ہی چوری ہوئے ارک کا کوئی سراغ مل سکا تھا، ا یکیڈنٹ کے بعد ہے فرحاب میں ایک واسم تبدیلی آئی تھی وہ بہت عصیل ہو گیا تھا ہے حد چڑ چرااورضدی، اکثر غصے میں آ کے مغلظات مکنے كَانا مكر پيامبر كے كھونك في كرة جاكى اس نے فرحاب کوکوئی بھی جواب نہ دینے کا عہد کر رکھا تھا اور فرحاب کواس کی اسی خاموتی ہے جڑ ہولی اور وہ اور تپ جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نساد کھڑا

زندگی نے اپنا ڈھی اجا تک ہی کروٹ کی ما نند بدل لیا تھا، پیا جانتی تھی فرحاب اینے اندر حھری جنگ سے الجھا ہوا ہے سواس کی باتوں کی يرواه بيس هي\_

کی زندگی کاسب سے برادن ٹابت ہوا تھا، جب وہ لائم لائٹ میں آئی جب اے قیم ملامکر وہ کسی بھی چر کواس طرح سے محسوس بی جیس کر یائی، ہاسپفل میں متعد دلوگ اس کو پیجان کراس ہے آٹو گراف لینے کے لئے آئے اور آئیں اس کے كرنى فرحاب كے كمرے كى طرف بوھ حاتى

رہا تھا۔ دروازے پر بجتی بیل نے پیا کوخیالات ک

کرنااس کی عادت بنتی جار ہی تھی۔

اس کی زندگی کا سب سے بوا دن ہی اس اندر بین ڈالنے لگتیں وہ خاموش سے معذرت ا کشریریس والے اس کے انٹرویو کے لئے اسے كالزير كالزكرتے مروہ يك نه كرستى، اس كے بارے میں التی سیدھی خبریں مشہور ہونے لکیس اسے مغرور کہا جانے لگا، مکر اسے چندال برواہ مہیں تھی اسے تو بس اپنا آشیانہ بچانا تھا جو تنکأ تنکا

پورش سے باہر دھکیلاتھا وہ فورا دروازہ کھو لئے

آ کے بڑھی تھی کہ ہول میں اے میکس کروک کا جرہ نظر آیا تھا اس نے نورا آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا میس اندر بڑھ آیا اس کے ہاتھ میں ایک ثار بھی تھا۔ ''فرحاب اب کیسے ہیں؟'' صونے پر اطمینان سے بیٹھتے اس نے پیا کی بھری حالت کو د تکھتے ہو جھا تھا۔

0

1

سائیں کائی دنوں بعد چکر لگایا آپ نے؟" میس کواس کی فکر کا انداز اجھالگا۔

""تھوڑا مصروف تھا الیچو ئیلی میں مما سے ملخاندن گيا ہوا تھا۔''

"اچھا گذ ..... کیسی تھیں وہ؟ ..... ڈیڈ سے ملاقات موكى چر؟ " پاكوخوشكوارى جرت موكى تھی بالآخرمیس اپنوں میں لوٹ رہا تھا جڑ کے بغیر تناور درخت بھی کمزور اور بودا ہوتاہے کہی حال انسان کا مجھی ہے، اسنے خونی رشتوں کے بغیروہ دوآنے کی بھی حیثیت مبیں رکھتا۔

"مام بہت خوش کھیں اور ڈیڈ سے بھی ملا.....اور..... 'وه يرجوش قفا\_

'' پیا..... پیا کہاں مرکئی ہو کیا تک آگئی ہو اب م جى جھ سے، جو يوں جھينے كے بہانے وهوند ربی موے" فرحاب کی آواز دروازہ چیرلی یا ہرتک آرہی تھی پیا کوڈھیروں ڈھیرشرمندگی نے کھیرلیا ووتواسے سلاکے آئی تھی۔

" ایکسکیوزی! میں ابھی آئی ہوں۔" وہ میس سے معذرت کرتی فورآ اندر کی طرف برهی

''حان کیوں چھڑا رہی ہو، بیاراورایا ہی جو ہوگیا ہوں اب اور مہیں میری کیا برواہ تہارے لئے ایک دنیا تو تی ہے اب، ایک بھار اور ایا ج کے لئے تہارے ول میں کیوں مدردی پیدا

ہدر دی تھی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہوسکتی ہے کہ پیاکے چرے نے میس کروک کو بے تحاشا دولت اور فيم ديا تھا تو وہ اس كى يرواه كرتا ہو، پيا

وه كيالايا تھا۔

الست 2016 (107)

ہونے لی۔ ' پیانے تاسف سے فرحاب کوحد بار

كرتے ديكھا وہ يونكي حجھوتي سے حجھوتي بات ير

میں باہر کچن میں تھی؟" پیانے دلی دبی آواز میں

'' فرحاب پليز ..... کيا هو گيا ہے آپ کو،

" اگل ہوگیا ہوں میں، زہر دے کر جان

"را ہے دو آب، مجھ پالی تہیں پینا آب

صرف زہر پینا ہے وہی لا دو، تا کہ تمہاری بھی

جان چھوٹے اور میری بھی؟ " پیچھے سے وہ حلق

کے بل چلایا تھا پیانے خاموشی سے آکر کی سے

یانی لیا اور ایک گهری سانس لی میس کروک کب

كاجاچكا تفاليبل يروبى شايرركها جس ميں جانے

فرحاب سفیق کے دوسری بارسونے کا اچھی

طرح اظمینان کرنے کے بعد وہ باہر لاؤ بچ میں

آئی تھی اس نے شایر کھول کر دیکھا تو اس میں

یک کیا ہوا جاکلیٹ کیک تھا، پیانے جرت سے

کیک کو دیکھا اس پر پیا کا نام وش کے ساتھ لکھا

پیا کی آنگھیں ہے اختیار بھرآئیں آج اس

کا برتھ ڈے تھا اور اسے یاد ہی جہیں تھا، مکرمیس

كروك كويا دتھا شايداس كئے كدوہ اس كى يرواہ

كرتا تقايا شايداس لئے بھى كداسے بيا سے

چھڑا لواین جھے ہے، یالی حتم تھا جک میں حلق

سو کور ہا ہے میرا مرحمین کیا برواہ؟ " وہ اور بھی

بكراتو پياايخ آنسو پيتي جك اٹھا كر با ہرتھي۔

"میں ابھی یانی لے کرآئی ہوں۔"

طعندزني كرنے لكتا تھا۔

نے تمام ممکنات پرغور کیا تھا گرایک بات پرغور نہیں کیا تھا کہ کوئی اور جذبہ بھی ہوسکتا ہے جو میکس کو یوں بار بار پیا کی طرف کسی مقناطیسی کشش کی طرح تھنچ کرلاتا ہے۔ ''میکس یہ کیک یقینا ساتھ مل کرسیلبر بیٹ

کرنے کی غرض سے لاتے ہوں گے گرفر حاب
کے غصے کی وجہ سے اسے جلدی جانا پڑا تھا۔'
بیا کیک کی پھلتی کریم پر نگاہ جمائے
افسردگی سے سوچی رہی تھی، اس کی نگاہ کیک کے
ساتھ پڑے ایک اور چھوٹے سے شاپر پر پڑی پیا
نے اٹھا کر دیکھا تو وہ کسی جیولر شاپ کا چھوٹا سا
بیک تھا پیانے ہاتھ ڈال کر اندر سے جملی کیس نگالا
اور اسے کھول کے دیکھا جگر جگر کرتے ڈائمنڈ زکا
خوبصورت برسلیٹ اپنی چھن دکھا تا پیا کی
فوبصورت برسلیٹ اپنی چھن دکھا تا پیا کی
دوسیس اسے دیے ہیں پایا تھا، پیانے اسے کال
جوسیس اسے دیے ہیں پایا تھا، پیانے اسے کال
موحش کر دینا تھا سواس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا
متوحش کر دینا تھا سواس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا
مقا۔

''رات کوکون آیا تھائی!'' وہ فرحاب کے لئے وہی کیک سریل کے ساتھ جج ناشتے میں لے کر آیا تھا تھی کیک کر آئی تھا تھی کیک کر آئی تھا تھی کیک پرنگاہ پڑتے ہی اس نے پیاسے پوچھا تھا پیانے اس کا کے گلے کے گردندیکن لیٹنے آ ہشتگی سے اس کا مالیا تھا۔

" " ميسيا''

''کیوں؟'' پیا کا کیک سے بھرا چیج والا ہاتھ فرحاب نے پکڑ کرروک لیا تھا وہ جب سے بیار ہوا تھا پیا کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا حالانکہ اس کے دونوں ہاتھ باز و بالکل ٹھیک تھے گروہ صرف پیاکی توجہ حاصل کرنے کے ولئے جان

ر کو جھ کراس کے ہاتھ سے کھانے کی ضد کرتا جائے جو کیوں مگر وہ پیا کوزچ کرکے خوشی محسوس کرنے رکا اس ختا

''میرا برتھ ڈے تھا کل، وش کرنے آئے تھے رات؟'' پیانے دھیمے کہے میں رات یاد کرکے مختفر ابتایا۔

'' جھے کیوں نہیں ملا پھر، یا پھر آیا ہی تم سے ملنے تھا؟'' پیا کا وجود اس بات پر ساکت ہو گیا فرحاب نے بے حد اطمینان سے اس کے ہاتھ میں پکڑا چچے منہ میں ڈال لیا تھا۔

"وہ آپ سے بھی ملنے آئے تھے گر آپ سو رہے تھے؟" پیانے جان ہو جھ کر اس کی چیخنے چلانے والی حرکت کو مفل کرتے کہا تھا۔

P

G

ائم نے اس کے ساتھ ل کرکک کاٹا ہوگا، ہاں؟ "فرحاب كى تفتيش البھى بھى جارى تھى۔ «بس کردین فرحاب! برداشت کی بھی حد ہوئی ہے وہ صرف دس منك كے لئے آئے تھے مكرآب كے چيخ چلانے ير واپس بھي فورا يلے گئے بغیر بتائے اور ان کا لایا کیک میں نے ان کے جانے کے بعد دیکھا تھا۔'' پیا کی وضاحت کرنے پر فرحاب شفیق ایک دم مُصندُ ایر گیا تھاوہ پایراعتبار کرتا تھا مگر پھر بھی سے بات اکثر بھول جاتا تھا اپنی بیاری نے اسے حد درجہ سقی القلب اور فقد امت پیند بنا دیا تھا وہ پیا کے معاملے میں ان سکیور ہور ہاتھا وہ زندگی کوان سکیور لے رہاتھا۔ "سوری ..... میرا کہنے کا مقصد وہ تہیں تھا؟" کچھ در بعد پیاجب واش روم سے تیار ہو كرآئينے كے سامنے آ كھڑى ہوئى تو اس نے آ ہمتنگی سے کہا تھا، پیانے کوئی جواب ہیں دیا اس کا دل ہی نہیں جایا کسی وضاحت کا اعتبار کرنے

"شادی کو پونے دوسال ہونے والے ہیں

فرحاب اورا تناوقت کمی بھی انسان کو پر کھنے کے
لئے کانی ہوتا ہے۔' بیانے بے حد تفہر ہے ہوئے
لیجے میں کہہ کر آپ اسٹک اٹھا کر ہونٹوں پر لگانی
شروع کی تھی۔
"'آئم سوری بیا!' فرحاب اسے ناراض
نہیں کرنا چاہتا تھا وہ گھر آفس اور اس کی ذمہ
داری ہروفت اور بیک وقت نبھا رہی تھی وہ گھن

نہیں کرنا چاہتا تھا وہ گھر آفس اور اس کی ذمہ داری بروفت اور بیک وفت نبھا رہی تھی وہ گھن چکر بنی خود کی ذات کو مسلسل فراموش کے ہوئے تھی فرحاب کو احساس تھا مگر وہ اپنے چڑ چڑے بین میں بیہ بات اکثر بھول جاتا تھا۔

" میں سہ پہرتک لوٹ آؤں گی آپ کا کھانا ادھر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیا ہے لازمی کھا لیجئے گا اور دوابھی لازمی لینی ہے میں نے پھرشام کوایک فزیوتھراپٹ سے ٹائم لیا ہے آپ کے لئے میں نے، وہ آپ کے لئے میں کہ آپ کو متاب کے گا اس نے کومصنوی ٹائٹیس کب تک لگ سکتی ہیں۔ " کہ آپ کومصنوی ٹائٹیس کب تک لگ سکتی ہیں۔" اس نے میک میں موبائل اور والٹ رکھتے ہوئے مصروف سے لہجے میں بتایا تھا، فرحاب بے حد سنجیرہ ہوگراسے دیکھر ہاتھا۔

"اتی جلدی بھی آگی ہو بھے سے کہ جلد از جلد ٹانگیں لگوا کر جان چھڑانا چاہ رہی ہو حالانکہ ابھی تو میرے زخم بھی مندمل نہیں ہو پائے۔" وہ پھر خود ترسی کا شکار ہوتے بھٹ پڑا تھا اس کے لیجے کی کاٹ نے بیا کا دل چیر کے رکھ دیا تھا، پیا کو سمجھ نہ آتا آخر فرحاب کو ہو گیا گیا تھا وہ ایسا کیوں نی ہیو کرنے لگے تھے حادثات بھی کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں مگر کوئی بھی یوں احساس کمتری کا شکار ہو کرا تنا اثر نہیں لیتا ہوگا جتنا فرحاب نے اس حادثے کو خود پر سوار کرلیا تھا، خاسان کمتری کا شکار ہو کرا تنا اثر نہیں لیتا ہوگا جتنا فرحاب نے اس حادثے کو خود پر سوار کرلیا تھا، انسانوں کو مضبوط بنا نے کے لئے رونما ہوتے ہیں حادثات انسانوں کو مضبوط بنانے کے لئے رونما ہوتے ہیں انسانوں کو مضبوط بنانے کے لئے رونما ہوتے ہیں اور دفت پڑنے پر فرحاب خود ہی ہی بیات بھول گیا اور دفت پڑنے نے پر فرحاب خود ہی ہی بیات بھول گیا اور دفت پڑنے نے پر فرحاب خود ہی ہی بیات بھول گیا اور دفت پڑنے نے پر فرحاب خود ہی ہی بیات بھول گیا اور دفت پڑنے نے پر فرحاب خود ہی ہی بیات بھول گیا اور دفت پڑنے نے پر فرحاب خود ہی ہی بیات بھول گیا اور دفت پڑنے نے پر فرحاب خود ہی ہی بیات بھول گیا اور دفت پڑنے نے پر فرحاب خود ہی ہی بیات بھول گیا

تھا، وہ حد درجہ خودتری کا شکار رہنے لگا تھا، چیخنا چانا، چڑ چڑا بن، خودتری احساس کمتری جیسے جذ بے نجانے کہاں سے الد الد کراس کے وجود کا حصار کرنے گئے تھے، آنسو چھپانے کو بیانے آنکھوں پرسن گلاسز لگا لئے حالانکہ ایسا موسم تو نہ تھا گرا بی ذات کا اشتہارلگا نا اسے مقصود نہ تھا اس نے روڈ پر آ کے اپنے لئے کیب روکی اور بیٹے گئی کیجیلی سیٹ پر بیٹے کراس نے سرسیٹ کی پشت سے کی داری تھا۔

(باقى آئندهماه)

| <u>جهجهجم</u><br>کتابیں   | اجمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عادت ڈالیں                | پڑھنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | ابن انشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ☆                         | اوردوکی آخری سماب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ☆                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ☆                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ☆                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ₩                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ₩                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ❖                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ₩                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$                        | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| ₩                         | ر ل وحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ₩                         | الم عليوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كيدمى                     | لاهبورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | 1 (~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| טלולעזינל<br>042-37321690 | (ن: 3710797,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

مِنَا ﴿ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

P

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

حنيا (108) أكست 2016





ہونے کے بعد دیا کر گرنا جی نا میرا کہا ہائے تو شان گفتی ہے ہی ہی گ۔ ' بولتے بولتے دادی کی تو پوں کا رخ ہمیشہ کی طرح خدیجہ پچی کی طرف ہوگیا تھا، جو ہرآ مدے کے دائیس طرف ہے گئی میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں دادی کی کڑوی میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں دادی کی کڑوی میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں دادی کی کڑوی طرح اس وقت بھی سائی دے رہیں تھیں گر ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی سائی دے چہرے پہمسکراہات بھری ہوئی تھی۔ دادی کا مزاج آج صبح ہے ہی بہت غضبناک تفاجس کی دجہ پینو (کام والی) تھی جس کی اس ہفتے ہیں آج تیسری چھٹی تھی۔
کی اس ہفتے ہیں آج تیسری چھٹی تھی۔
دیم بخت! پیسے تو مہینہ شروع ہوتے ہی لینی ہوادر کام کرتے ہوئے جان جاتی ہے، پر اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں جب اسے شخواہ ایڈوانس میں مل جاتی ہے تو ایسے خواکرنا تو شخواہ ایڈوانس میں مل جاتی ہے تو ایسے خواکرنا تو بنتا ہے، کتنی بار کہا ہے بہواسے پیسے مہینہ پورا

# نياولىط

" پی اس دادی کی اتنی سخت باتوں کو استے آرام سے کیسے برداشت کر لیتی ہیں آپ کو خصہ نہیں آتا ان کی اتنی غلط باتوں ہے۔ " دادی ناشتہ کرکے برآمہ ہے جی کے قریب رنگیلے پایوں لیٹ کئی تو زرین جو چی کے قریب رنگیلے پایوں دالے بیڑھے ہے تی خاشتہ کررہی تھی پیڑھا چی دار قریب تھیٹتے ہوئے دبی ہوئی آواز میں یوجھا تھا۔

"ارے نہیں بچے غصر کس بات کا کرنا، وہ میری بڑی ہیں، ہیں ان کی کسی بات کا برانہیں میں ان کی کسی بات کا برانہیں مائی اور ویسے بھی وہ مزاج کی تھوڑی سخت ہیں دل کی بری نہیں ہیں۔ " پچی نے پراٹھا تو رہ سے ان کو اتار کرائی ہی تھیں، وہ سارا دن ساس کا برا بھلا دیکھیں، وہ سارا دن ساس کا برا بھلا بنس کر برداشت کر لیتی تھیں، بجال ہے جو بھی بھی مائتھ پہل آئے ہوں اور ایک اس کی ممائقیں مائتھ پہل آئے ہوں اور ایک اس کی ممائقیں



Downloaded Prom Paksociety com

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



مبھی جو دادی سال دو سال بعد ان کے ہاں لا مورر بنے کے لئے آجا تیں او مماکی برداشت دودن بعد ہی جواب دے جاتیں تیسرا دن دادی كوبهي ومال ربهنا نصيب نه بهوا تفاء كيونكه مما كوئي بھی لحاظ کئے بغیران کو ڈرائیور کے ساتھ واپس گاؤل روانه کر دینتی تھیں ، ابھی دو ماہ پہلے بھی تو ايهابي موا تفاايك دن شام كودادي وبال بيتي كيس اور الکلے ہی دن کی بات یہ مما کا ان سے زبردست جھڑا ہوا تھاممانے ہمیشہ کی طرح کسی كى بھى يرواه كيے بغير البيس بے نقط سا ڈالى تھيں، نتیج کے طور پر ا گلے دن شام کو دادی گاؤں میں هيس، مهرين آني ذين بهيا اور وه خود لتي بارمما سے اس بات یہ جھکڑا کر چکے تھے کہ وہ کھر ان کے بیٹے کا تھا، وہاں رہنے کا دادی کوبھی اتنا ہی حق تھا جتنا ان لوگوں کو، مرمما بھی اینے نام کی ایک میں محال ہے جواہیے رویے میں کوئی تبدیلی لائی ہوں، چھلی بار بھی انہوں نے مہرین آئی کو

جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ "م لوكوں كا جو دل آئے كبو، مريس اس برهیا کو اسے کھر میں برداشت مہیں کرسکتی، غضب خدا کا ہر چیز میں تقص، ہر بات یر اعتراض، سارے کھر کا سکون برباد کر دیتی ہے برهيا أثر اور به چيز مجھے بالكل كوارا نہيں۔'' مہرین آیی نے بہت تاسف سے مماکود یکھا تھا، ہیشہ کی طرح اب بھی دادی کے بارے میں بولتے وہ لہیں سے بھی پرونیسر صالحہ احرمیس لگ رای تھیں، بلکہ ایک جابل کنوار، ساس سے جھکڑنے والی روائی عورت لگ رہی تھیں ،مہرین كى متاسفانه يظيرون كامفهوم جان كرمما كو مجهداور ت چڑھ کی تھی جمی تو جل کر ہو لی تھیں۔ '' بیہ جوتم لوگول کو دادی کی محبت کے مروڑ

اتھ رہے ہیں تا تو س لو ذرا، بالكل بھى سكى تبين

ہے وہ بدھیاتم لوگوں کی ، ابھی کل بی تہارے خلاف کان مجررہی تھی تمہارے پیا کے "وے منصورے تیری تے مت ماری گئی اے غیرت مر تکی اے تیری جوجوان جہان کڑی نوں منڈیاں نال يوصف يا دينا اي-" ممات خالص دادي والے اسائل میں بولتے دادی کے لئے مہرین آئی کی جدرد یوں کو تھوڑا کم کرنا جایا تھا مگر اس میں انہیں حسب معمول ناکا می ہوئی تھی۔

"نو كيا جوا مما وہ بزرگ بين تھوڑے برانے خیالات کی مالک ہیں الہیں میرا یو نیورتی میں پڑھنا اچھانہیں لگا ہوگا تو پیا سے بیہ بات کر دی ہوگی اور ویسے بھی پیا کون ساان کے کہنے پر میرا یو نیورش جانا بند کرنے والے تھے جو آب نے اتنا ہنگامہ کھڑا دیا ہے،خدیجہ چی بھی تو ہیں نا جواتے سالوں سے دادی کے ساتھ رہ رہی ہیں، منتج وشام ان كا جلا كثاستي بين ان دونون مين تو بھی جھکڑ انہیں ہوا اور اس میں سارا کمال چی کا ای ہے ورنہ دادی کو اعتراضات تو ان پہمی کم مہیں ہوتے ، تقص تو وہ ان کے کاموں میں بھی لکالتی ہیں پر چی ان کے ہر اعتراض کو بنس کر جھیل لیتی ہیں اور ایک آپ ہیں دادی دو جاردن مہمان کے طور پر آئی ہیں اور آپ سے وہ بھی برداشت مبيس موتا وه دو جار دن بھی بھی البيس ڈھنگ سے مبیں رہنے دیا۔ "مہرین آبی تو مماکی المجمى بھلى كلاس كے كرومان سے واك آؤث كر كتيس تحين اورممانے اپنا سارا غصه وبال كوري زرين بدا تارا تھا۔

منتم يهال كفرى كياس ربى مو، دفعه موجاؤ اسے کمرے میں لئنی بار منع کیا ہے کہ بروں کی یا تیں مت سا کروٹ وہ بھی مما کی ہی بٹی تھی چپ رہنے والی تو نہ می بھی نوراً جواب دیا تھا۔ «مما پلیز اینا غصہ سے جگہ بیا تارا کریں اور

بر کیا ہر وقت بڑے بڑے لگائے رطتی ہی میں بھی کوئی دودھ پیتی کی مہیں ہوں نیکسٹ ائیر میں میڈیکل کامج میں جانے والی ہوں انشاء اللہ۔" "ہوں، میڈیکل کانجے" ممائے ہنکارا

بھرتے کہاتھا۔ ''ایزمیش سے پہلے دادی سے اجازت لے لین کیونکہ میڈیکل کالج میں او کے بھی راست ہیں۔''مماطنزا کہتے ہوئے اٹھ کئیں تو وہ تاسف سے انہیں جاتا دیکھتی رہی ، دادی سے تو انہیں اللہ واسطے کا بیر تھا اور اس وجہ سے دادی نے ان لو کول ہے بھی بھی اتنا پیار نہ کیا تھا جتنا وہ چیا کے بچوں حسن بھائی اور حیا آئی سے کرنی تھی، کیونکہ ب خالصتأزرين كاخيال تفابه

ان دونوں بہوں کی ہر بات یہ دادی کو اعتراض ہوتا ان کے لیے ناخنوں یہ ان کے بالوں كى كتك يه، ان كى درينك يه، البته زين بھیا سے ان کی محبت د مکھنے والی ہوئی تھی مہرین آئی سے ان کی پھر بھی کچھ بن جانی تھی کیونکہ آئی ان کی کژوی سیلی چی کی طرح ہس کر ٹال جائی تھیں کیونکہ وہ جانتیں تھیں کہ دادی ان لوگوں ہے بھی اتنا ہی پار کرتی ہیں جتنا چیا کے بچوں سے جھی تو ہر بار مماسے اتن عزت افزانی کروا کے جانے کے باوجود کھ عرصے بعد اہیں ملنے آ جاتیں تھیں اس لئے وہ جب جاپ دادی کی باتوں کومسکرا کرمسل لیٹیں مرزرین سے دادی کے بے وجد اعتراضات کم بی برداشت بوتے تے،اس نے بھی ان سے بدمیری تو نہ ک می مر دادی کی باتوں ہاس کے چرے کے زادیے تن جاتے تھے،جس بدوادی نے ایک باراہے سے جی

"ایب کڑی مزاج ولوں بالکل اپنی مال تے گئی اے۔'' ان کی بیربات س کرزرین کا دل تو

2016 (113)

ما (112) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



"مال تے میں دادی تہاؤے تے۔" مر و اسرف دل میں ہی سوچ سکی سی دادی کے منہ یہ کہہ کراہے اپنی شامت مہیں بلوانی تھی، کیونکہ دادی تو سیلے بھی ان دونوں بہنوں سے اکثر ناراض رہی تھیں اور اس وجہ سے وہ بھی دادی سے دور دور ہی رہتی تھی ، اسے بہت رکھ ہوتا تھا جب دادی چا کے بچوں کے بارے میں مسرامسراکر بات كرتيس اور جب ان دونول بهنول كى كوئى بات آئی توان کے ماتھے کے بل تمایاں ہوجاتے دادی کے اس دو غلے بن کا ذکر اس نے ایک بار مہرین اپیا کے سامنے کر دیا تو جوایا انہوں نے اسے اچھی طرح جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔

" کیونکہ وہ لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی کھر میں، ان کے ہاتھوں یلے بر سے ہیں، دن رات وہ اور ان کے مال باب دادی کی خدمت کرتے ہیں جبکہ جاری ماں نے شادی کے بعدایک سال بھی نہ گزارا تھا دیاں ان کے ساتھ اور پیا کو لے کر وہاں آن بسی تھیں اسالوں ہم لوكول كوبهى ومال جاني حبيس دياء بيا بهى مهينول بعداین مال سے ملنے چلے جامیں تو مما کابس مہیں چاتا کہ کسی طرح البین روک لیں اس بات یہ وہ کئی بار ہارے سامنے پیا سے جھکڑا کر چکی ہیں اور جو بھی بھار دادی سنے اور بوتے بوتوں ك محبت مين يهان آجاني بين تو الهين جس طرح بعزت كركے يہال سے تكالا جاتا ہے وہ سب تم سے پوشیدہ تو ہیں ہے، افسوس ہور ہاہے جھے تم یہ کددادی کا رویہ نظر آ گیا ہے مما کا دادی کے ساتھ سلوک نظر مہیں آتا مہیں، دادی ہم سے نفرت كرنى بن ميمسوس موكميا مهبيل مكر بدخيال تہیں آیا بھی تہارے دل میں کہ ہر بار اس کھر سے ذلیل ہو کر نکلنے کے باوجودوہ پھرسے یہاں

چلی آئی ہیں تو کس کی محبت انہیں تھنے لاتی ہے،
جبہ پہا بھی مہینوں بعد ہی سہی ان کوخود جا کرمل
آتے ہیں تو پھر آخر دادی یہاں کیوں بھاگ
بھاگی چلی آتی ہیں، بھی آنکھوں سے دادی کے
لئے چھائی برگمائی کی پٹی اٹار کرد کھنا تو جواب ل
جو خیالات ہیں ان پہ شرمندگی ہوگی۔" آپی تو
ہونے گاور شہیں ، تہار نے کے بعد وہاں سے جا
بیک تھیں جبکہ زرین منصور احمد وہاں بیٹھی ان کی
باتوں پہ خور کرتی رہ گئی، پھر اس کے بعد بیضرور
ہواتھا کہاس کے دادی کے ساتھ تعلقات کسی حد
ہوا تھا کہاس کے دادی کے ساتھ تعلقات کسی حد
تک دوستانہ ہو گئے تھے۔

\*\*

دودن گاؤں میں رہ کروہ واپس آنے گی تھی جب دادی نے اسے گلے لگا کر پیار کرتے بھیکے لیجے میں کہا تھا۔

" اوں کھ دن ایتھ رک جاندی کرتے تتنول ایس کھروچ ٹردیاں پھردیاں و کھے کے دل نوں سکون ملدا وے۔ ' دادی کی بات پہ خدیجہ چی جوان لوگوں کے لئے مکن کا آٹا بوے سے شاير مين ڈال رہي ميس كه باتھ ست يرا محك تھ، دادی کی اس طرح کی باتوں کا مطلب زرین جھتی نہ جھتی خدیجہ پکی ساس کی اشارے كنائيول مين سنائي كئي ان باتون كامفهوم الهيي طرح جانت تھیں ساس کی اس طرح کی ہاتیں ہر باران کا سکون درجم برجم کردیتی تھیں مران کی اتی جرأت نہ ہولی می کہ بلك كر جواب دے ميس، وه ساس كابهت احر ام كرني تحيي ان كي جلی کئی تھلے دل سے برداشت کر لیتی تھیں ان کے شوہرنے شادی کی پہلی رات ہی ان کو بیسبق المحى طرح ذين تقيل كرار با تقايد كمتے موتے ك ا کر انہیں اینے شوہر کی محبت اور توجہ حاصل کرنا

ہے تو اپنی ساس کی کمی بات کا برانہیں مانا پلے کر
انہیں جواب نہیں دینا کیونکہ اگر اس کی ماں اس
سے خوش رہیں تو وہ بھی خوش ورنہ ان کی اس گھر
اور شوہر کے دل ہیں کوئی جگہ نہ ہوتی ، شوہر کی اس
سرد کہتے ہیں دی جانے والی وحملی کی وجہ ہے وہ
آج تک ساس کے سامنے ہو لئے گی ہمت نہ کر
سکی تھیں ان کی غلط باتوں یہ بھی نہیں اور کرتی بھی
سکی تھیں ان کی غلط باتوں یہ بھی نہیں اور کرتی بھی
بات نہ کی تھی اور بیٹے کا بہو کے ساتھ ایسا رویہ
بات نہ کی تھی اور بیٹے کا بہو کے ساتھ ایسا رویہ
وادی کو بہت سکون دیتا تھا، یہ ڈر اور خوف کہ یہ
بہو بھی ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر دور لے
بہو بھی ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر دور لے
جائے گی ان کے اندر اس مضبوطی سے جڑ پکڑ چکا
جائے گی ان کے اندر اس مضبوطی سے جڑ پکڑ چکا
خوات جو بہت زیادتی کر
حاتی تھیں۔

بغیر دجہ کے بیٹے کے سامنے وہ بہو کے ہر كام ميس تقص تكالى تاكدان كے بينے كادل بوى کی طرف سے کشائی رہے، یہی وج بھی کدان کا شوہرآج تک ان سے خوش نہ ہوسکا تھا، آج اتي سالول بعد جب ان كى اولاد بهى جوان مو چکی می وہ شوہر کے دل میں وہ مقام بنانے میں نا كام ربي تحيي جوان كاحق تها، مروه بهي كوني شكوه زبان تک نه لائی تھیں، مکراس بات پیروہ بہت خوش اور مطمئن تھی کہ ساس کا روبیان کے ساتھ جیرا بھی سی مر ہوتے ہوئی سے ان کی محبت مثالی تھی، مراب پچھلے کھوع سے ساس کے اندر سر اٹھائی خواہشوں یہ وہ پریشان رہنے لکی تھیں ساس کے ارادے البیس اندر تک ہلا دیتے تھے، زرین بھی تو اس مال کی ہی بین تھی جس نے اس مر میں چند مہینے مشکل سے نکالے تھے تو بھروہ کیسے یہاں رہ یائے کی شہری ماں کی وہ شہری بیتی اندر بى اندر البيس ز برلتى هي جو بھى جھار باپ كے ساتھ دادى كو ملنے آئے لكى تھى ، البيس اس سے

نفرت می ہونے گی تھی گروہ اس نفرت کا اظہار انہیں کہ وہ صرف دادی کی ہی تہیں ان کے شوہ کی ہی تہیں ان کے شوہ کی ہی تہیں ان کے شوہ کی جہیتی تھی ، دادی کے اراد ہے تو مہرین کو اس گھر میں بیاہ کے لانے کے شھ گر جب صالحہ احمد نے مہرین کا رشتہ اپنے بھانچ جب صالحہ احمد نے مہرین کا رشتہ اپنے بھانچ مہرین کا سائس لیا تھا کہ چلو بھلا تلی گر اب زرین کے لئے ساس کے اراد ہے انہیں پھر سے پریشان کرنے لگے

اب بھی ساس کی بات بدان کے چرے کا رنگ اڑ گیا تھا، ان کی نگاہیں خود بخور ہی چھ فاصلے يه كورے حن ابراجيم يه جاتھبري ميں جس کی مسکراتی نگاہیں دادی کو مطلح ملتی زرین منصور احد کے گلائی چرے کوفو کس کیے ہوئے تھیں ،اس کے چرے کی مسکراہد اور نگاہوں کا والبانہ بن اس بات کا غماز تھا کہ وہ بھی دادی کی بات کے مفہوم کواچھی طرح سمجھ گیا تھااور بیٹے کے چہرے یہ پھیلی مسکراہٹ اور آنھوں سے میکتے والہانہ جذبے خدیجہ چی کو چھاور بے سکون کر گئے تھے، سجمی جلدی سے ملی کے آئے والا شاہر حسن کو بكرات كباتها كراس كارى مي ركمة ك اور حسن کے وہاں سے بننے یہ کری سالس فارج كرتے سكون كا سائس ليا تھا، مكر رات كو جب امال نے ابراہیم احمد سے یو چھا تھا کہ انہوں نے منصور احمد سے حسن اور زری کے رہنتے کی بات کی ہے یا جیس تو خد بجہ چی جو یاس بی موجود میس سائس روکے فق چرے کے ساتھ شوہر کے کی طرف د يکھنے لکی تھيں ، پھر ابراہيم احمد كابيہ جواب

"اوہو! امال آپ بھی نابس ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، آپ کوس بات کی جلدی ہے اور حسن کو

مُنّا (115) أكبست 2016

مَنَا (11) أست 2016

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

جاب تو مل لينے ديں ، پھر صرف بات ہي مہيں

کروں گا بلکہ ہاں بھی کہلواؤں گا ابھی بات کی تو

ا نکار ہی ہوگا ، یا دے تا کہ صالحہ بھا بھی نے مہرین

کی بارجھی حسن کی جاب نہ ہونے کو بنیاد بناتے

ا تکار کیا تھا۔'' بیٹے کی بات یہ دادی جیب کر لئی

تهيس كيونكما أبيل بهى صالحه احدى وه بات يا دآ كفي

کوئی روز گار بھی تو ہو اور کی کرنا ان ڈ کر بول کا

جنہیں حاصل کر کے بھی تھیتوں میں ہی کام کرنا

مو، جاب مولى تو مم پر بھى سويے-" صالحه احمد

تے تنفر سے سر مجھنگتے کہا تھااوراب ان کی بات یاد

آیتے ہی دادی کو اہراہیم احد کی بات درست ملی

تھی بھی دل ہی دل میں بوتے کی کامیابی کی دعا

كرتى حيب موكئ سيس إور دل بي دل ميس دعا تو

خدیجہ چی نے بھی کی تھی کہ اللہ کرے حسن کی

جاب سے سلے سلے صالحہ زرین کارشتہ جی اسے

کسی بھانج بھیجے سے طے کردے تو ان کی جان

چھوٹے ،ا گلے دن انہوں نے شوہراورساس کے

درمیان ہونے والی تفتکو جیا کوسنائی تو ایک کھے کو

وہ بھی جب ہو کئ تھی، پھر بیسوچ کیہ بے شک

زرین کی حسن کے ساتھ کافی دوستی تھی، وہ ان

لوگوں سے بھی بہت ایجھ طریقے سے ملتی تھی مگر

جیا ہے بھی جانتی تھی کہ بھی بھار گاؤں آنے والا

ہیشہ کے لئے آنے میں بوا فرق تھا اور زرین

جيسي شهريس رينے والى ماۋرن كڑكى يهان گاؤن

کے ماحول میں ایک دو دن او کر ارسکتی می ساری

زند کی جیس ،اس کئے اس کا خیال تھا کہ ذرین اس

ر شتے کے لئے بھی مہیں مانے کی کیونکہ ان کے

ماحول اور بہال گاؤں کے ماحول میں بہت فرق

تھا اور اگر زرین مان بھی جاتی تو صالحہ تاتی نے

تہیں مانتا تھا اس بات کا جیا کو پورایقین تھا مہرین

"فالی خولی ڈ کر ہوں سے پید مہیں بھرتاء

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

-WWW-PAKSOCIETY-COM

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کی دفعہ بھی تائی نے حسن کی جاب کو صرف بہا نہ
بنایا تھا، ور نہ اصل میں تو انہیں یہاں گاؤں میں
اپنی بنی کی شادی کرنی ہی نہیں تھی اوراس لئے ہی
جیانے یہ کہتے ہوئے ماں کو مطمئن کرنا چاہا تھا۔
'' آپ پر بیٹان نہ ہوں اماں، صالحہ تائی
اس رشتے کے لئے بھی نہیں مانیں گی آپ کو کیا
لگنا ہے کہ اپنی نازوں کی بٹی کو وہ یہاں اس
ماحول میں بیاہ دیں گی جس میں وہ خود ایک سال
بھی نہ کی تھیں، میرے خیال میں تو بھی بھی
نہیں۔''

"الله كرے ايمائى ہودرند جھے بہت ڈرلگا ہے جيا، مير اتو ايك بى بيا ہے تبہارى دادى نے تو منصور بھائى كى جدائى سبد فى كدان كے پاس تبہارے ابا تھ، مرميرى تو كل كائنات بى خسن ہے اگر وہ مجھ سے چھن گيا تو ميں زندہ نہيں رہ سكوں كى اس كى دورى مجھ سے برداشت نہ ہو گى۔" بولتے بولتے خدىجہ چچى كا گلا رندھ گما تھا۔

اس بات سے بے خبر کہ ان مال بینی کی باتیں سن کر باہر دروازے کے پاس کھڑا ان کا الکوتا گخت جگر کو یا پھر کا ہو گیا تھا، تو زرین کے لئے اس کی مال کے لیجے کا تلخ پن، اس کے ساتھ مال کا تھینی اوریداس وجہ سے تھا، وہ پھر سے بھی سا وہاں دروازے سے ہی واپس پلے گیا اور پھر صرف اس دن ہی نہیں بلکہ اس کے تھا۔ کئی دن بھی مال کی باتوں نے اس کو پریشان رکھا تھا۔

公公公

ایف ایس کے ایکر امرے بعد وہ فارغ ہوئی تو چند ہی دن میں سارا وقت گھر پہ اکیلے گزارتے بور ہوگئ تھی، زین بھائی اور پیا آفس چلے جاتے مما کالج مہرین آئی یو نیورٹی تو پیچھے وہ

مُنّا (116) أكست 2016

اکیلی بور ہو جاتی اور اسی بور سے سے تھک کرو اس دن اپنی بیٹ فرینڈ الوینہ کے گھر چلی آئی تھی، وہ سارا دن الوینہ کے ہاں گزار کر شام کو جب واپس آئی تو سامنے چچا جان اور دادی کود کیھ کر جوصوفے پہ بیٹھے بہا سے باتوں میں مصروف تتے اس کا دل باغوں باغ ہو گیا تھا، وہ لوگ حسن کو جاب ملنے کی خوشی میں مٹھائی دینے آئے

وہ تقریباً دوڑ تی ہوئی چیا کے گلے سے لگ کئ تھی، چیا جان نے بھی اس کے سرکو چو مح اسے ساتھ لگالیا تھااور جب انہوں نے اسے بتایا كرس ايس ايس كا امتحان ماس كرنے كے بعد حسن کو بولیس ڈیمیا رخمنٹ میں جاب مل کی ہے تو خوتی کے مارے ووایک بار پھریسے چھاکے گلے میں بالہیں ڈال کئی تھی تو پہا چھا جی جسیجی کی محبت کے ان مظاہروں یہ زیر لب مسلرا دیتے تھے، دادی تو يہلے بھی سال دوسال بعد پیا کے ساتھ آ جاتیں ھیں بیا لگ بات کہ البیں بھی دو دن سے زیادہ رہنا نصیب نہ ہوا تھا مر چیا کو اس نے ہوش سنجا لنے کے بعد بہت کم یہاں آتے دیکھا تھا، شاید ایک دو بار اور و سے بھی مما دادی اور چیا وغيره كايهال آنا پيندنه كرتيل فيس ان كي آمديه مما کے چرے بے زاویے بڑجاتے تھے اور یہ چیز چااوران کی قیملی نے بھی محسوس کر لی تھیں بھی چا یا آن کی فیملی کے افراد کم بی ان لوگوں کے ہاں آتے تھے چی تو بہت سال سیلے جب مما کے باہا کی ڈیجھ ہوئی تھی تب آ سی تھیں اس کے بعد ات سال كزر مح تق مراس في يى كوايد کھر آتے نہ دیکھا تھا، حس بھی بس ایک دو بار چھ در کو ہی آیا تھا، جیا آئی تو ایک بار بھی نہ آئیں تھیں اور اب چیا جان کو ایک عرصے بعد اسے کھر میں دیکھ کراسے بہت زیادہ خوتی ہوئی

سے اوراس سے بھی زیادہ خوشی کی بات اس کے لئے بہتی آج مما بھی نہ صرف وہاں ان لوکوں کے پاس بیٹی تھیں بلکہ انتہائی خوشگوارموڈ میں چیا اور دادی سے باتوں میں معروف تھیں وہ خوش ہونے کے ساتھ جیران بھی تھی کہ آج بیٹے جو کے ساتھ جیران بھی تھی کہ آج بیٹے کر کھن میں چلی روغما ہوگیا تھاوہ کچھ در وہاں بیٹھ کر کھن میں چلی آئی گئیر کے ساتھ ل کر کھانا بنانے میں کی ہوئی تھیں۔

"آئی مماکی طبیعت تو ٹھیک ہے تا آج، ابھی کل ہی تو ان کا اور پیا کا زبردست جھٹرا ہوا تھا دادی کی کسی بات کو لے کر اور آج وہ ایسے....." مما کو کچن میں آتا دیکھ کر وہ ایکدم سے جیب کر گئی تھی۔

دونمبرا میسے میں لذیرہ کھیر ضرور بنوانا تہاری دادی کو پہند ہاور ہاں پودیے کی چننی کہیں بنانا تہارے چا کوسالن سے زیادہ چننی کے ساتھ روئی کھانا پند ہے۔'' مما تو مہرین کو ہدایت نامہ جاری کرکے کئن سے نکل گئی تھیں جبکہ وہ وہیں کھڑی جراؤں کے سمندر میں بری طرح وطرزن تھی۔

طرح غوط زن کی۔

"مزی تو بند کرہ یار کھی چلی جائے گی اندر۔"
آئی نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا تھا۔
"آئی کانٹ بلیواٹ یار، ایبا کیے ہوسکتا ہے کم از کم اس صدی میں تو ہر گرنہیں، بلیوی یار بھے سے مما کاسرالی رشتے داروں کے لئے اتنا بیار بالکل بھی ہضم نہیں ہورہا۔" اس نے مہرین آئی کی طرف مڑتے ہوئے کنیز کی موجودگ کے اتنا خیال سے قدرے آ ہتہ آواز میں کہا تھا، وہ واقعی خیال سے قدرے آ ہتہ آواز میں کہا تھا، وہ واقعی بی جران تھی اوراس کی جرانی زیادہ اس وجہ سے بی جران تھی اوراس کی جرانی زیادہ اس وجہ سے

تھی کہ کہاں تو مما چیا اور دادی لوگوں کی شکل

د يکھنے كى روا دار نہ ميں ان او كوں كى موجودكى كى

وجہ سے ہمیشہ ان کی طبیعت خراب ہونے لکتی تھی

اور کہاں آج ان لوگوں کی پہند کی ڈشز ہنوائی جا رہی تھیں اور پھر جیرت کا ایک اور شدید جھٹا ان دونوں بہنوں کو تب لگا جب دو دن بعد پہا کے ساتھ مما کو بھی گاؤں جانے کے لئے تیار ہوتے دیکھا وہ چی کوحس بھائی کی جاب کی مبار کباد دینے جارہی تھیں۔

" آئی ہے چی کے ساتھ مما کے مراسم استے دوستانہ کب سے ہو گئے کہ مما ان تکلفات میں پڑ رہی ہیں۔" اس نے آئی کے قریب ہو کر سرگوشی کی تھی جیسے مما نے بھی س لیا تھا اور جواب میں اسے ایک عدد گھوری سے نواز کر گاڑی میں بیڑھ گئی

اور جراتی کا تیسرا جھٹکا اسے تب لگا جب کچھ دن بعد پہا گاؤں جانے کے لئے تیار ہو رہے تھے تو ممانے خودسے ہی اسے یہ کہتے ہوئے گاؤں جانے کی اجازت دی تھی۔

''گریش فارغ بیٹھ کہ جوسارا دن بور ہوتی رہتی ہوتو کچھ دنوں کے لئے گاؤں ہی چلی جاؤ، اس دن بھی تمہاری دادی کہدرہی تھیں کہ زری کو ہی لے آنا تھا۔''

مماکی ہات من کروہ فوراً تیار ہونے کودوڑی کھی ہار نے خوشی کے اس کو بیتک سوچنے کی مہلت نہ ملی تھی کے مما تو اس کے گاؤں جانے کے سخت خلاف تھیں بھی بھار جو وہ بہا کے ساتھ چلی جاتی تو مما کا موڈ ہفتوں اس کے ساتھ انتہائی خراب رہتا کتنے کتنے دن تک وہ اس سے بات تک نہ کرتی تھیں اور مماکی اس تاراضگی کو مدنظر رکھتے ہوئے مہرین آپی اور زین بھیا بھی گاؤں جانے مہرین آپی اور زین بھیا بھی گاؤں جانے کانام تک نہ لیتے تھے۔

ایک بس وہ ہی تھی جو پھر بھی سال میں ایک دو ہار گاؤں کا چکر لگالیتی اور پھر کتنے سارے دن مما کے عتاب کا نشانہ بنتی ،گر آج ممانے خود ہی

منا (117) أبست 2016

پوچھے بغیر گاؤں جانے اور وہ بھی کچھ دنوں کے لئے وہاں رہنے کی اجازت کیسے دے دی، یہ سب سوچنے کی فرصت اس کے پاس نہ تھی، وہ منٹوں میں تیار ہوکر بہا کے ساتھ گاؤں کے لئے روانہ ہوگئ تھی۔

公公公

یایا کے ساتھ اسے دیکھ کردادی بہت خوش ہونی تھیں اور جب اس نے الہیں بتایا کہ وہ کھھ دن ان کے یاس بی رہے کی تو جہاں دادی کی خوشی کا شمکاندندر با تھا وہیں اس کی بات پہ خدیجہ چی نے بے حدسراسمیہ نگاموں سے جیا کی طرف دیکھا تھا اس کی بات یہ پریشان تو جیا بھی ہو گئ تھی کہ پی سے تو اینے بچوں کا ایک دو دن کے کئے بھی وہاں رکنا برداشت نہ ہوتا تھا تو اب انہوں نے کیے اسے یہاں آ کررینے کی اجازت دے دی تھی، اس کمح جیا کو بھی اپنی مال کے خدشات درست لکنے لکے تھے،حسن کو جاب ملنے برصالح تائی کا مبار کباد دیے آتا، ہر دوسرے دن فون پیالتی متنی در دادی کا حال احوال در بافت كرنا اوراب زرين كو چھ دنوں كے لئے يہال رہنے کی اجازت دینا، صالحہ تاتی کے بدلتے رویے نے اسے بھی پریشان کردیا تھاجس بات کا اس کی مما کوڈر تھا اگر واقعی میں ایسا ہو گیا تو وہ ماں بینی کیا کریں کی کیاوہ حسن کی دوری سبہ یا نیس کی به ساری سوچیں جیا کا ذن منتشر کر کئی تھیں اور اسکی سوچوں کو لے کراس ہاراس کا روبیڈرین سے کیا ديا ہي تھا، مرزرين كوتو گاؤں آگررے كى خوتى ہی اتن تھی کہ اپنی اس خوتی میں اس نے جیا آئی اور خدیجہ پچی کے رویوں کے تھینجاؤ کو خاص میل نہ کیا تھاحس بھائی گھریدنہ تھے وہ اپنی جاب کے سلسلے لاہور میں تھے اس لئے ان سے اس کی ملا قات نه ہوسکی تھی ، یندر ہ سولہ دن وہ گاؤں میں

ربی می اوراس عرصے میں حسن کا ایک ہار بھی گھر
آنا نہیں ہوا تھا اور چی جو پہلے بیٹے کی جدائی کا
ایک ایک دن کن کن کن کر گزرتی تھیں زرین کی
موجودگی میں حسن کے گھر نہ آنے پہ بہت مظمئن
تھیں کیونکہ بیٹے کے دل کا حال ان سے چھپا ہوا
نہ تھا،اس لئے وہ چا ہتی تھیں کہ حسن کا زرین سے
سامنا نہ ہی ہوتو اچھا ہے اور جس دن وہ لا ہور
واپس آرہی تھی انہوں نے دل ہی دل میں خدا کا
لاکھشکر کیا تھا۔

\*\*

اس کارزائ آگیا تھاوہ شاندار نمبروں سے

ہاں ہوگئ اسے بہت آسانی سے میڈیکل کالج

میں داخلہ ل گیا تھا، میڈیکل کی نف سٹڈی کی وجہ
سے کتے مہینوں تک اس کا گاؤں جانا نہ ہوا تھا گر
ایک دن سٹڈ ہے کو جب پیا کائی صبح مجا گاؤں
کے لئے نکل رہے تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو
لی کیونکہ پیانے اس دن شام کو واپس آ جانا تھا،
اسی لئے اس نے سوچا کہ منڈ ہے کو اس کی کائے
سے چھٹی نہیں ہوگی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی
گاؤں جاتے وہ بہت خوش تھی اس بات سے ہے
گاؤں جاتے وہ بہت خوش تھی اس بات سے ہے
گاؤں جاتے وہ بہت خوش تھی اس بات سے ہے
وہ بھی وحشت ہونے والی تھی اگر اسے خبر ہوجاتی تو

پیاوردادی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت
تپاک سے ملے شے البتہ جیا آئی اور خدیجہ پچی
رویے کا روکھا بن اس بار اس قدر واضح تھا کہ وہ
محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی تھی، چچی جو دادی کے ڈر
کی وجہ سے پہلے اس سے ہس کر گلے ال لیتی تھیں
اس باران کے چہرے پہسکرا ہمنہ کی رمق تک نہ
تھی جیا بھی پہلے کی طرح اس بار اس کے ساتھ
ا تنا ہنس بول نہ رہی تھی، انہیں شام کو واپس آ جانا
قامگر جوان لوگوں کے دور کے رشتے دار بھی تھے،

WWW.PAKSOCIETY.CC

گاؤل میں پہا کے دوست کی ڈیتھ ہوگئ تو پہا اور چھا اور چلے گئے جس وجہ سے اس رات ان لوگوں کو ادھر ہی رہنا پڑ گیا، وہ دادی کے پاس اکیے بیٹھے بیٹھے بورہوگئ تھی تو اٹھ کر چن میں چلی آئی جہاں جیا آئی اور چی کے آج کام ہی ختم ہونے کا نام تک نہ لے رہے تھے، حالانکہ اس بہلے وہ جب بھی آئی جیا آئی اسے جر پور مینی دیت تھیں۔

''ارےزرین تم دادی کے پاس بیٹھونا، ہم لوگ بھی بس فارغ ہو کر وہیں آ رہے ہیں۔' اسے کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر چچی نے کہا تھا۔

چی کی بات پہ اس کے قدم کین کے دروازے میں ہی رک گئے تھے گر جیا آئی نے مال کی گھورئیوں کی پرواہ کیے بغیر پیڑھا آگ گھسٹنے اسے بیٹھنے کو کہا تھا تو وہ چی کے ماتھے کے بلوں کو بغور دیکھتی وہاں بیٹھ گئی بیسو چتے کہ ہوسکتا ہے دادی کی کسی بات کی وجہ سے ان کا موڈ آف

'' پچی دیکھ لیں حسن بھائی لا ہور میں ہوتے ہیں گروہ ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئے اور دیکھیں میں کتنی بے وقوف ہوں جوآئے دن منہ اٹھا کرآپ لوگوں سے ملنے چلی آتی ہوں۔''اس کے شکایتی انداز میں پچی سے کہنے یہ پچی کے لیوں پہ عجیب طنز بیاورسردی مسکرا ہے ان تھہری تھی اور جب بولیں تو لہجہ سکرا ہے سے بھی عجیب اورسر دسا تھا۔

''ارے نہیں بچ آپ کہاں بے وقوف ہو، آپ تو بہت مجھدار ہو بلکہ ضرورت سے بھی کچھ زیادہ مجھدار ہو۔'' چچی کے جواب پہوہ کننی ہی در وہاں بیٹھی ان کی اس بات کا مطلب اخذ کرتی رہی یہ کیسی بات کی تھی چچی نے ، پچھالیا ضرور تھا

بہت شدت سے چھرہا تھا جب سے وہ آئی تھی ،
اگر چہرویہ تو ان کا تب بھی لیا دیا سابی تھا جب میں بار بہاں کھ دنوں کے لئے رہے آئی تھی مگرا تنامہیں تھا اس لئے وہ محسوس نہیں کر پائی تھی مگراس باران کے رویوں کا سرد پن اتنی شدت مگراس باران کے رویوں کا سرد پن اتنی شدت بات بہ اسے محسوں ہو جاتا، وہ کچھ در وہاں بیٹھی دل ہی دل ہی ان میں ان کے رویے جھی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر بہت فور کرنے پہر کھی وہ وہ دونوں ماں بیٹی کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر بہت فور کرنے پہر وہاں اس کی موجودگی کو ممل نظر انداز کیے آپس میں باتوں میں مشغول تھیں زرین کو اپنا وہاں میں باتوں میں مشغول تھیں زرین کو اپنا وہاں بیٹی بیٹھنا فضول گئے لگا تو اٹھ کر دادی کے پاس آ

ان ماں بنی کے رویے میں جواسے آج تب سے

\*\*

حسن کافی رات گئے گھر آیا تو کچن کی لائٹ جلتے دیکھ کر وہیں جلا آیا تھا جہاں اماں اور جیا بنیضی ہاتوں میں مگن تھیں۔

''السلام علیم! چپا جان کب آئے ہیں؟'' اس نے پیڑھے یہ بیٹھتے پوچھا تھادہ نہ صرف چپا ک گاڑی ہا ہرگلی میں کھڑی دیکھ آیا تھا بلکہ دادی کے کمرے سے آتی زرین کی آواز بھی سن چکا تھا، سنے کو چھ بیٹھا تھا، گر پوچھ کر پچھتار ہا تھا، کیونکہ سننے کو جواب ہی ایسا ملا تھا۔

''جس نے بیہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اس نے بینہیں بتایا کہ کب آئے ہیں۔'' خدیجہ پچی کی بات کامفہوم وہ بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا تبھی اپنے اندرسراٹھاتے طیش کو دباتے وہ فہال سے اٹھ گیا تھا۔

"کھانا تو کھالیں۔"اے اٹھتے دیکھ کر جیا جواس کے سامنے پڑی ٹیبل پیکھانا لگارہی تھی نے

مُنّا (118) أكست 2016

منا (119) أكست 2016

" بھوک نہیں ہے جھے۔" یہ کہتے وہ کی ہے نکل گیا تھا، گر نکلتے نکلتے بھی اس کو پیچھے سے اماں کی بوبرواہ ہے سنائی دے گئے تھی۔ یہ

'' ہاں بھئ بھوک تو اڑ ہی جانی تھی اس کی آمد کاس کر، ابویس ہی تو تہیں اتنی رات کو دوڑا دوڑا آیا۔"امال کی بات اس کے اندر البلتے خون کے اشتعال کو مجھاور بڑھا گئی، وہ تو خدا بخش چیا کے جنازے میں شرکت کے لئے آیا تھا ان کا جنازہ الکے صبح آٹھ بچے تھا اور اس خیال سے کہ کہیں منح وہ لیٹ نہ ہو جائے وہ رات کوہی چلا آیا تھا، مگر امال نے تو اس کی اتنی رات محلے آمد کو اہے ہی ایداز میں لیا تھا اور اور ان کے اندر تک کر واہد کھل کئی تھی اور اینے اندر کی ساری کر واہد انہوں نے اس کے اندر معل کر دی تھی اورابیا آج ہی مہیں ہوا تھا بلکہ جب سے صالحہ تائی نے فون یہ دادی سے زری کے ساتھاس کی شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور دادی نے انہیں اور اباکو بچی کے ہاں جا کررشتہ ما تکنے کو کہا تھا وہ دادی اور ابا کے سامنے تو مجھ بھی نہ بول سیس میں مرتب سےان کاسارا غصہ بیٹے بیاتر نے لگاتھا، . حالاتكهاس نے ایا کے سامنے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اسے زرین سے شادی مہیں کرنی اوراس کا انکارس کرایا کو کویا آگ ہی لگ کئی تھی اس دن سے اہانے اس سے بات چیت بند کر ر کھی تھی، وہ کھر میں ہوتا تو اس بے نظر پڑتے ابا نفرت سے منہ موڑ کیتے ، دا دی کی آ تھ جیل بھی اس یانظر روئے ہی جھکنے لتی اس نے ان کی زندگی کی سب سے بوی خواہش کو بری طرح رد کیا تھا، حسن ابراہیم کے لئے زرین منصور احمد کی ذات نے کتنی مشکلات کھڑی کر دی تھیں اس کی خبر زرین منصوراحمہ کے فرشتوں کو بھی نہ تھی۔

بات پوچھنے یہ انہوں نے کافی دیر جواب بیس دیا تو اس نے بھی اپنی بند آنھوں کو کھول کر سامنے و یکھا تھا اور دادی کوسوتے دیکھ کرمسکرا دی تھی۔ دادی کی عادت سی ہوئی یا تیں کرتے کرتے سو جاتیں، وہ مسکراتے ہوئے دادی ہے عمبل درست کرکے واش روم جانے کے ارادے سے باہر تکل آئی ،اکثر دیمانی کھرول کی طرح چیا جان کے کھر کا واش روم بھی کیٹ کے قریب بیرونی د بوار کے ساتھ بنا تھا، وہ ابھی برآ مدے سے تکل کر یا ہر سحن میں آئی ہی تھی جب سامنے نظریوئے ہی اس کے قدم ایک دم رک مے تھے، خون کی ایک لہر پورے وجود میں سرائيت كركئ هي كيونكه سامنے واش روم كي بيروني دیوار کے ساتھ کے بیس کے باس اسے کی کی موجودگی کا احساس ہوا تھیا، سخن کی لائٹ بند ہونے باوجود وہ بہ جان کئی تھی کہ وہ کوئی مرد تھا، كيونكه برآمرے ميں جلتے بلي كى كچھ كچھ روشنى دورييخ واش روم تك آربي هي، چيا جان اور پيا تو فو تلی والے کھر میں تھے حسن بھائی بھی کھریہ نہ تصاتو پھر وہ کون تھا کیا کوئی چور، پچی کو کول کو بتانے کے اراد ہے سے وہ تیزی سے بلتنے می تھی جب بیس یہ جھکا حص سیدھا ہوتے ہوئے مڑا تھا اوراس مل زرین منصوراحد کے دل کی دھڑ کن جو چند کیے بل خوف کی وجہ سے بردھ کئ تھی معمول یہ آنے کی تھی وہ خوش کن احساسات میں کری وہاں کھڑی بیسوچ رہی تھی کہ حسن بھائی کب

آئے، آئی نے تو بتایا تھا کہ اس سنڈے الیس

نہیں آنا تھا، وہ چلتا ہوا اس کے قریب آگیا تھا،تو

اس نے ایل اس سوچ کا اظہاراس کے سامنے

\*\*

زرین سے باتوں کے دوران دادی کی کب

آ نکھ لی اسے بیتہ ہی نہ جلا وہ تو جب اس کے کوئی

اس کے کیچ کے خٹک انداز کونوٹ نہ کرسکی جھی تو "السلام عليم إحسن بهائي آپ كب آئ، آ کے بڑھتے اپنی ناراصکی کا اظہار کر گئی۔ "حسن بھائی میں آپ سے بہت ناراض بحصاتوية جلاها كرآج آب فيس آنا-"ات ع صے بعد حسن کو دیکھ کر جوخوشی اسے محسوس ہوئی

مول آب لاہور میں ہوتے ہیں اور ہارے کھر بھی جیں آئے۔' اس کی بات بیدسن ابراہیم م لی اس کی طرف دیکھے گیا جو دونوں بازو سينے يد لينے پچھاراض ناراض دكھائى دى تھى ، پچھ مل اس کی ست دیکھنے کے بعد وہ کافی سرد کہجے میں کویا ہوا تھا۔

"اجھا چلو کوئی ہات جہیں اس بات سے کیا فرق براتا ہے کہ میں تمہارے کھر مبیں آتا تم جو چلی آئی ہوآئے دن منہ اٹھاکے مجھے طنے۔"اس کے کیجے سے برسی آگ کی پیش اس فدرزیادہ تھی که زرین منصور احمد دیکھتی رہ گئی تھی کہ اس کا وہ كن جو بميشداس سے بہت اجھے طريقے سے ملتا تفاآج كيے اور كيابات كرر ما تفياء اپني بات يہ زرین کے چرے کے برلتے راکوں کو نوٹ كرتے وہ درمياني فاصلہ کچھ اور كم كرتے عين اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔

''ویسے کچ کچ بتاؤ خود ہے آئی ہو یا تہاری ڈئیرمما جان کا بلان ہے مہیں آئے دن یہاں جھیجنا۔"اے این تندنظروں کے حصار میں لئے اس نے دریافت کیا تھا تو لہجہ لفظوں سے مجھی زياده درشبت تفايه

"جی-" وہ نا بھی سے اس کی ست دیکھے کئی، وہ کس بلان کی بات کرر ہا تھا اس کے پچھ مجمى ليےنه پردا تھا۔

" اگر قو مما جان بھیجتی ہیں تو انہیں کہنا کہ جس مقصد ہے وہ مہیں یہاں بھیجی ہیں وہ بھی يورانبين مو گا مهي بھي نہيں۔" شعلے اللتي نگاہيں اس کے چرے یہ تکائے وہ بولا تھا، زرین نے م مجھ کہنے کو منہ محولا ہی تھا جب انظی اٹھاتے ہی

"مم اس وقت كيا كرنے آئى ہو؟" اس نے بیڑے اڑتے ہوئے قدرے ختک کیے میں یو چھا تھا مگر وہ جواس وقت اس سے اس بات یہ الرف کے لئے آئی می کہ وہ لاہور میں ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کے کھر بھی تبیں آتا، نے

تھی اس نے ایس کا اظہار بھی کر دیا اور حسن

ابراہیم جو کھ درجل ماں کی باتوں کی وجہ سے ابھی

تک جل بھن رہا تھا اب اسے اپنے سامنے یا کر

اس كا دل كيا تفاكه سامنے موجودلزكي كوا تفاكر كھر

سے باہر پھیک دیے، اس کی وجہ سے اس کی

زندگی عذاب بن کئی تھی، کیوں آ جانی تھی وہ ان

لوگوں کی برسکون زندگی میں بھیل مجانے ایس کے

دل كى بستى كاسكون تو يبلي بى چھين چى تھى اب

''ابھی کچھ در پہلے ہی آیا ہوں۔'' خود یہ

كنفرول كرتا وه اس كي طرف ديلهي بغير آسته

سے جواب دے کرآ کے بوص گیا تو زرین نے بھی

واش روم کی سمت قدم بردها دیے، واش روم سے

آنے کے بعدوہ دادی کے مرے میں جانے کی

بجائے حسن بھائی کے کمرے میں چلی آئی آہتہ

سے دستک دیے کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ

جولیٹ کرخود پیمبل پھیلا رہا تھااسے اندرآتے

د کھے کرنا کواری کی شدیدلبر نے اس کے اندرسر

اٹھایا تھااس سوچ کے ساتھ کہ اگراماں یا جیا میں

سے کی نے رات کے اس پہراحس کواس کرے

میں دیکھ لیا تو امال جوآج کل ویسے ہی اس سے

ناراض تحيس إور بد گمان موجا تيس اور بيه چيز اس كو

اور کیا جا ہے تھاا ہے۔

منا (121) أكست 2016

منا (120) أكست 2016

بالكل كواران تھي۔

اس کا کہنا کہ وہ اس کواپنی زلفوں کے جال میں پھانسنے کے لئے بار بارگاؤں آئی رہی ہے زرین کے اندر باہر آگ لگا گیا تھا یہ ٹھیک تھا کہ حسن ابراہیم کااس کے دل میں ایک خاص مقام تھا،اس کے دل کی دھڑ کنوں میں بستا تھاوہ محض، مگر اس نے کسی پلان کے تحت نہیں کی تھی محبت مگر اس نے کسی پلان کے تحت نہیں کی تھی محبت اس محض سے،اسے تو خود خبر نہیں ہوئی تھی کہ کب کسے وہ اس کے دل کے سارے در واکرتا اندر تک چلا گیا تھا اس کے دل میں او چی مسند پ براجمان تھا وہ محض مگر آج اس نے زرین احد کو

وریک محت کرش به بیتی محتنوں میں سر دیتے آنسو بہانی رہی تھی پید جیس کتنا ٹائم کزر گیا تھا جب كيث يه پيا اور چيا كى آواز سائى دى هي تووه جوہوش وحواس سے برگانہ تھنڈے فرش یہ بھی حی آنو ہو چھتے تیزی سے اٹھ کر دادی کے کمرے مين آ کئي هي سن تک ده بخار مين تپ راي هي، والسي يدكارى ميس ساراراستدوه بالكل خاموش هي پیانے ایک دوباراس کی خاموتی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بخار اور سر در د کا بہانہ بنا دیا جس یہ پیا مطمئن ہو سے تھے کہ بخارتو اے واقعی تھا، سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بیند آ کھول سے وہ اندر ہی اندر آنسو بہانے میں من سی آج سب مجھ واضح ہو گیا تھا تو وہ خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی تو مما اس کئے اب اسے گاؤں مجھیجے یہ اتن آسانی سے راضی ہو جاتیں تھیں، جیا آنی اور پچی کے رویے کا سردین اب اس بدا بھی طرح واسح ہو گیا تھا،حسن ابراہیم نے تو لفظوں کے کوڑے برسا برسا کراسے اندر کی بحراس تکال لی می بیانے بغیر کماس نے زرین منصوراحمد كوجيته جي مارديا تھا،لہيں كانہ چھوڑا تھا، اسے اس سے ہی نگاہ ملانے کے قابل نہ چھوڑا

حُنّا (122) أكست 2016

### 公公公

اسے گاؤں سے آئے ابھی کھے دن ہی ہوئے تھے جب دادی اور پچاحسن کے لئے اس کارشتہ ما لگنے آئے تھے۔

صالح بیم کاتو بس نہیں چل رہاتھا کہ فور آہاں
کہددیں گرمنصوراحمہ نے ان سے پچھٹائم ہانگاتھا

یہ کہتے ہوئے کہ وہ پہلے زرین سے بات کریں
گے پھرکوئی فیصلہ کریں گے اگر چران کی اس بات
پہ جہاں دادی کواعتراض ہوا تھا وہیں مما بھی جزیر
ہوئیں تھیں، گر وہ منصور احمہ ہے جنہوں نے اگر
ساری زندگی بیوی سے بے پناہ محبت کی تھی تو
بہوں میں ان کی جان تھی، دادی اور پچااس رات
وہیں دک گئے تھے اور رات کو جب پہانے اسے
وہیں دک گئے تھے اور رات کو جب پہانے کی آمہ
اپنے کمرے میں بلا کراس کو دادی اور پچاکی آمہ
کی وجہ سے آگاہ کرتے اس کی مرضی دریافت کی
بل کے تھے خود کو سنھا لئے میں۔
بل کے تھے خود کو سنھا لئے میں۔
بال کے تھے خود کو سنھا لئے میں۔
بال کے تھے خود کو سنھا لئے میں۔
بال کے تھے خود کو سنھا لئے میں۔

جے۔'' پہا کی ہات پہوہ ایکدم سے حواسوں ہیں لوئی تھی اور جلیری سے سرکونفی میں ہلا گئی تھی کیونکہ حلق میں بھینے مکین کولے نے بولنے کے قابل تو نہ چھوڑ اقعالہ

" ویکھونے میں آپ کوسی بات کے لئے مجورتیں کروں گا کرایہا ہوتا تو آپ سے یو چھے بغيريال كهه ديتا مكرايك بات ضروركهول كالمحسن بہت اچھا لڑکا ہے اور سب سے بروھ کر بیا کہ بیا میری مال کی خواہش ہے مرخیر کوئی بات نہیں، آپ کا دل مبیں مانتا تو میں آپ کومجبور تہیں کروں گا۔'' پیا کی بات بیاین آنکھوں میں تیرتی نمی کو اندر دھکیلتے وہ بمشکل اٹھ کراینے کمرے میں آئی تھی، پیانے چیا لوگوں کوا نکار کر دیا تھا اور جب اس بات کی خبران لوگوں کی گاؤں واپسی پیرخدیجہ چی کو ہوئی تھی تو جہاں انہیں بہت خوشی محسوس ہوئی تھی وہیں میہ جان کروہ جیرتوں کے سمندر میں كركئ ميس كماس رشة ساتكار صالحماحم يا منصور احمد في مبيل بلكه زرين منصور احمد في كيا تھا، کتنے ہی مل کے تھے انہیں یقین کرنے میں مر پھر بیسوچ کر کہ اٹکار جاہے جس نے بھی کیا ہو البیس اس سے کیا البیس تو بس ایسے سٹے کی شادی صالحه احد کی بیتی ہے جبیں کرناتھی اور زرین کے انکار کے بعداب ایسا ہوناممکن ندتھا۔

اس کے انکار نے مماکوا تنا ناراض کیا تھا کہ مارے غصبے کے انہوں نے کتنے ہی دن اس سے بات نہ کی تھی ، البتہ آئی نے اسے سمجھانا جا ہا تھا تو

وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ ''کیوں آپی، وہ حسن ابراہیم جو ایک بنی کے لئے مما پہا کو تبول نہ تھا وہ آج دوسری کے لئے کیسے قابل تبول ہو گیا، میرے انکار پہمما کو اتناغصہ کیوں ہے جبکہ وہ اس سے پہلے آپ کے

مُنّا (123) أكست 2016

H

كتے اسے جي كرا كيا تھا۔

"ایک منف ابھی میری بات ممل نہیں

''اپنی مما جان کومیراایک پیغام دینا کهاس

ووحسن بھائی ہے..... ہے آپ کیسی باتیں کر

ميري باتيل المحي طرح سجه آربي بي

حمهيں اور اگر تبيس بھی آ رہی تو جا کرا بنی مما کو بتانا

وه ضرور مجھ جا تیں گی ، انہیں کہنا کہ اپنا اور تمہارا

ٹائم مت ویسٹ کریں کیونکہ یہاں سے اب

انہیں کچھنیں ملنے والا '' ہاتھ کے اشارے سے

اسے باہر کاراستہ دکھاتا وہ شعلے برساتے کہے میں

کہہ گیا تھا، وہ ساکت تھبری بل بل آنسو بہارہی

تھی جسن کے وہاں سے جانے کے اشارے کے

ہر مردمنصور احد مبیں ہوتا ،خوبصورت چرے اور

دل کھانے والی اداؤں یہ فدا ہونے والا، میں

حسن ہوں حسن ابراہیم جس کی ماں آج تک اس

نفرت کی مسل کاف رہی ہے جس کا جع تمہاری مما

نے بویا تھا دادی کے دل میں، تو پھر انہوں نے

کیے سوچ لیا کہ میں ان کی بیٹی کے حسن اور

اداؤں کے جال میں چیس کران کے بلان کو

کامیانی سے ہمکنار کروں گا، کیا سوچ کر انہوں

نے میری اور تمہاری شادی کی بات کی ہے۔

اے بازو سے پکڑانے کرے باہر دھکا دیتے

ہوئے اس نے کہا تھا اور زور سے دروازہ بند کردیا

مدد یکھتے ہوئے بھی اس کے دھکا دینے سے وہ

برآمے کے سخت معندے فرش پر بری طرح

گری تھی وہ تو دروازہ بند کر چکا تھا، مگر وہ کتنی ہی

"اور بال ایک بات اورایل مماے کہنا کہ

باوجودوه ایک قدم نه بلی هی۔

کھر کا ایک بیٹا چھین کر ان کا دل ہیں بھرا جواب

ہوئی۔''اور پھراس تند کیے میں مزید بولا تھا۔

دوسرے کے چیچے مہیں لگا دیا ہے۔"

رہے ہیں۔ 'وہ لقریبارودیے کو تھیں۔

لئے اسے خود کور بجیکٹ کرچلی ہیں۔" مهرین بس اس کو دیکھ کر رہ گئی کیونکہ اپنی مال کی مادہ برسی سے وہ اچھی طرح واقف تھیں اس کی بار جب انہوں نے حسن ابراجیم کوریجیکٹ كيا تفاتو تب وه صرف حسن ابراجيم تفا جُبكه آج وه ایس بی حسن ابراہیم تھا جس کے پاس لا ہور جیسے شهرين كفر، كارى، نوكرسب كچهموجود تفاتو كهر اتن الی آسامی ہاتھ سے جانے بیدمما ناراض کسے نہ ہوتیں مہرین کی بار جب انہوں نے حسن کور بچیک کیا تھا تو مہرین کواس بات سے کوئی فرق نه برا تھا، کیونکہ اسے حسن ابراہیم کی ذات ہے کوئی ویجیسی نہ تھی مرزرین کے اٹکاریہ جہال اسے بہت دکھ بھی ہوا وہی اس کا اٹکاراے جرت میں بھی مبتلا کر گیا تھا کہ وہ تو اس محص کی دیوائی تھی اس کی ذات ہے بہت متاثر تھی، زرین کے دل میں موجود حسن ابراہیم کی محبت مہرین آئی سے چھپی نہ تھی کیونکہ حسن کے نام بیرزرین کے گلانی گالوں کی لالی مجھاور بڑھ جاتی تھی اب ایسا كيا ہوا تھا كہ وہ اس سے شادى سے انكار كركى

کھددنوں تکمااس سے ناراض رہی تھیں مرآ ہتہ آ ہتدان کاروبیاس کے ساتھ تھیک ہو گیا تھا، اس نے سارا دھیان اپنی سٹڈی پہلگالیا تھا لیکن پھر بھی بھی جھار بہت شدت سے وہ آگ برساتا لہجداس کے کانوں میں کونیخا تو اس کے تن من کو خاک کر جاتا پھر بہت دفتوں سے وہ خود کوسنیمال ماتی اوراسی چلنے ستجھلنے اور بہلنے کے اس عمل میں بہت ساوفت کزر گیا۔

وہ میڈیکل کے آخری سال میں آ گئی تھی اس دوران مہرین بیاہ کر جواد کے ساتھ کینیڈا چلی گئی تھی چیانے بھی جیا آنی کی شادی کردی تھی اور حسن کی مثلنی بچی کی بھانجی سے ہوگئ تھی جیا کی

ہی ممانے اس کے لئے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے ان کا ارادہ اس کاتعلیمی سلسلہ حتم ہوتے ہی اس کی شادی کرنے کا تھا، مگر قدرت کو شايد کچهاور بي منظور تهاجب ايك دن احا تك پيا ان لوگوں کوچھوڑ کرابدی نیندسو گئے تھے، وہ رات كوبالكل تفيك سوع تضح مرضح المحنا الهيس نصيب نہ ہوا تھا ڈاکٹر کے مطابق البیں بارث الیک ہوا تھا،ان لوگوں بہتو كويا قيامت توٹ يرسي مي کے لئے روتے کرلاتے وہ دونوں ماں بیٹی ہےنہ جانتی محیں کہ ابھی تو مزید امتحان ان کے منتظر تھے،مہرین چند دنوں کے لئے آئی تھی مال جہن کو تسليوں ہے نواز کروہ پھر ہے کینیڈارخصت ہوگئی پیا کو دنیا سے دو ماہ بھی ہوئے تھے کہ جب زین بھیا اور مما کے درمیان زبردست جھڑا اس وجہ ہے ہوا کہ زین بھیا کو آفس میں آنے والی اپنی نئ جب ممانے مسکراتے ہوئے آھے بوصر فئ داہن

اس نے سٹری کا بہانہ بنا کرا نکار کر دیا، وو کیسے جا بى نفرت كلى-

اس کے میڈیکل کے آخری سال میں آتے سیرٹری کچھاتن پیندآ کئی تھی کہ وہ اسے بیوی بنانے يول مح تفي جكدمانے صاف الكاركرديا تھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس دو سکے کی لڑ کی کو بھی بھی اپنی بہولہیں بنا نیس کی ، دونوں مال سنے کے درمیان اس جنگ کا خاتمهاس دن مواجس دن حسن بھیا والیسی بیاین دلبن کو لے کرآ گئے تھے مما ساکت کی کھڑی تھیں ،اس نے خوفز دہ ہوکر مماکی طرف ویکھا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ اب کھر میں ایک ہنگامہ بھینی تھا تمراس کی جیرت کی انتہا نہ رہی

شادی یہ پیانے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا مگر على هما وبال مس طرح سامنا كرتي اس محص كا جس کے لئے اس کے دل میں اب صرف نفرت \*\*\*

کرتے ان کی آنکھوں کا خالی بن زین بھیا کونظر آیا ہویا نداس نے بہت شدیت سے محسوس کیا تھا اوراسے بہت تکلیف ہوئی تھی وہ جیسی بھی تھیں، مطلب برست تحين ،خودغرض اور ماده برست تحيين مراس کی مال محیں ان کی ہے کہی پیدا سے تکلیف محسوس ہورہی تھی ، مگران دونوں کی تکلیف صرف یہاں تک ہی محدود ندرہی تھی کیونکہ ممانے زین بھیا کی دہن کو دل یہ جرکر کے ہی سبی تعلیم کرلیا تھا، بیسویتے وہ اسے کھر ہے ہیں نکال علی تھیں مردلهن كوان مال بني كا وجود چند ماه بين بي كلطنة لگا تھا اور اتنا کھلنے لگا کہ زین بھیا بیوی کے ساتھ الك كهريين شفث مو كئے ، مما خاموشي سے انہيں ا جاتا دیستی رہی ،اس کے بعدزین بھیا کا چروان کوشروع میں دنوں پھر ہفتوں اور بعد میں مہینوں بعد نظر آنے لگا تھا، وہ جیران ہونی جب مہینوں بعد زین بھیا مما سے ملنے آتے تو وہ شکایت کا

كا استقبال كيارتها اسے كلے سے لكاتے بار

اک حرف بھی زبان یہ نہ لائی تھیں اور پھر زین

بھیا کی آمد کا بیسلسلہ بھی جلد ہی جتم ہو گیا جب وہ

یہاں سے سارا پرنس سیٹ کر جرمنی سیٹل ہو

ا جاتے تھے، اب کی بار چھا آئے تو دادی بھی ان

کے ساتھ میں ممانے دادی کوروک لیا تھا، دادی

رک بھی گئی تھیں میشکایت کے بغیر کہ بھی تو انہیں

گناہوں کی معانی مانلتی رہیں، ان کی صحت دن

بدن کرنی جارای عی اشور بھی اب اکثر ہائی رہنے

للی تھی شوکر کنٹرول ہولی تو بلڈ پریشر ہاتی ہونے

لگنا اکلوتے بیٹے کی جدائی کاروگ البیس اندر ہی

اندر کھائے جار ہا تھا، مہرین فون پیائبیں سلی دیتی

مما کا زیادہ وفت اب عبادت میں گزرنے

العربي على المال المالي المالي

کا تھاوہ گھنٹوں جائے نمازیہ بیھی رب سے اپنے

وادى كاوجودسب سے زيادہ كھنكتا تھا۔

" بچھے معاف کر دیں امان، خدا کے لئے معاف کر دیں آپ کے ساتھ کی کئی زیادتیاں مجھے کسی بل چین میں لینے دیتی میں آپ کا بیٹا مجھین کے لے آئی تھی تو دیکھیں آج میرا اکلوتا بٹا مجھے س طرح چھوڑ کے جاچکا ہے مجھے معاف کر دیں آپ کی معانی سے مجھے تھوڑ اسکون مل حائے گا، کیونکہ میرے باس کچھ بھی تہیں رہا امال، نہ شوہر، نہ بیٹا اور نہ سکون ، مجھے تھوڑ اساسکون دیے دیں۔"ممانے دادی کے ہاتھ تھامتے التجا کی تھی، تو دادی بھی مما کوساتھ لگائے رودی تھیں۔

تو ده پهيکا سيامسکرا دينتي که بياتو ان کوخدا کي طرف

جالت ہو جاتی اب اس کی شکل زندگی میں نظر آنی

تھی پانہیں انہیں خبر نہ تھی لیکن وہ یہ اچھی طرح

جانتی تھی کیہ بیرسز االہیں دادی کا دل دکھانے کی

وجہ سے می تھی دادی کا بیٹا تو پھر بھی ان سے دور آ

بسنے کے بعد بھی ان سے ملنے ضرور جاتا تھا جا ہے

مہینے میں ایک بار ہی سبی مگر ان کا بیٹا تو مہینوں

مهینوں فون بھی نہ کرتا تھا،اس دن دادی نماز پڑھ

رہی تھیں جب ممانے ان کے یاؤں پارتے

روتے ہوئے معافی ما تلی تھی۔

کہ وہ بیٹا جے ایک دن نے دیکھتی تو بری

ہے سزامی ھی۔

"میں نے تو بھی بھی مہیں بد دعاتبیں دی تھی بہو، کیونکہ بچھ سے تو میرے بیٹے کی خوشیاں وابسته عيس پر بھلا ميں مجھے بد دعا كيے دين جالانكه تيري غلط باتول بيها ختلاف ضروركرني تقي مگر بدد عالبھی نہیں دی۔''

امال اور دادی دونوں ایک دوسرے کو کلے لگائے روتے جارہی تھیں اور دروازے پیر کھڑی زرین منصور احمر نے دل میں سوچا تھا کہ واقعی ہے دنیامکافات کل ہے۔

منا (125) أكست 2016

آلست2016 (124)

دادی کچھ دنوں کے لئے گاؤں کئی میں، حسن کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی اس کئے چیا آ کران کو لے گئے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اب حسن کی شادی تک دادی ویال بی رہیں کی مر ا گلے اتو ارکو ہی دادی واپس آ مئی تھیں حسن ان کو کیٹ بیاتار گیا تھا آج کل اس کی ہاؤس جاب چل رہی تھی وہ ہا سپولی سے لوئی تو سامنے دادی کو د کیچه کرچیران ہوئی تھی کہ وہ تو شادی تیک وہاں ر کنے والی تھیں پھر واپس اتنی جلدی کیسے آئیں۔ ان سب سوچوں کے باوجود اسے دادی کے واپس آ جانے کی بہت خوشی ہوی تھی کیونکہ چند دنوں میں رمضان شروع ہونے والا تھامما تو شوگر کی وجہ سے روزہ نہ رکھتیں تھیں ان سے رکھا ہی نہ جاتا تھا دادی کے واپس آنے بیزرین نے شکر کیا تھا کہ دادی کی موجودگی میں تحرافطار بیہ کچھتو رونق رہتی مراس نے ایک بات خوب کی تھی کہ دادی جب سے گاؤں سے ہو کرآئی تھیں م کھے جب جب سی محیں ، اس نے یو چھا تو یہ کہتے ہوئے ٹال کئی تھیں کہ بس ہو تھی آج کل طبیعت مچھھک جہیں رہتی۔

اس نے زیادہ کر بدنا مناسب نہ مجھا تھا مگر نجانے کیوں اسے لکتا تھا جیسے وہاں گاؤں میں ضرور کھاایا ہوا ہے جوان کی پریشانی کا باعث ہے ایک دو باراس نے مما اور دادی کوسر جوڑے آہتہ آواز میں باتیں کرتے بھی سناتھا مراس کے قریب آنے بیدوہ نورا خاموش ہو جاتیں تھیں۔ رمضان شروع موا تو اس كا باسبول سے آنے کے بعد اس کا سارا وقت عبادت میں گزرتا، دادی رات کو دیر تک جاگ کرعبادت کرتیں تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی مجھ سحری میں بھی وہ کائی جلد اٹھ جاتی تھی سحری کا انتظام تو کنیز بی کرتی وه اور دادی اتن در ش

نوافل اوا کر بیتیں سحری کے بعدوہ دونوں تلادت قرآن کے بعد سوتیں تو پھرظبر کی نماز سے چھ ملے ہی انھیں کیونکہ رات دیر تک جا گئے اور مسج جلدا تھنے سے نیند بوری نہ ہو یالی تھی ،سوظہر تک سوتی تھیں زندگی میں ایک بار پھر مجھ سکون سا محسوس ہونے لگا تھا اسے، مگر اس کا سارا سکون اس وفتت غارت ہو گیا تھا جب ایک بار پھر چیا اور چی اس کے لئے حسن ابراہیم کا رشتہ لے کر آئے تھے چی کی بھانجی نے شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کاس کرز ہریلی دوا کھا کرخود مثی کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ حسن ابراہیم کے بچائے اینے چیا زادے شادی کرنا جا ہی تھی اس کے والدین نے زبردی اس کارشته حسن سے طے کر دیا تھا کیونکہ وه دوسرالز كالم يزها لكها بي تبيس بلكه آواره اور تكما بھی تھااوراب بیٹی کی خود کتی والی حرکت کے بعد وہ اس کی شادی ای لاکے کے ساتھ کرنے یہ مجور ہو گئے تھے، انہول نے باتھ جوڑ کر روتے ہوئے چیا جان سے معالی ما تلی تھی چیا جان کوغصہ تو بہت تھا کہ اب جب شادی کی ڈیٹ محس ہونے والی تھی اس رشتے کے حتم ہونے سے عزنی تو ان کی اوران کے بیٹے کی بھی کم نہھی گر ان لوکوں کی مجبوری و بے بسی الہیں چھے بھی کہنے سے روک کئی تھی وہ ان لوگوں سے چھ بھی کیے بغیر خاموشی سے واپس لوث آئے تصانبوں نے اس دِن رات کو بیوی به واضح کر دیا تھا کہ اب وہ حسن کی شادی این سیجی سے کریں گے کیونکہ ایک بار پیرے برانی خواہش ان کے اندرسر اٹھائے لی می پر جب انہوں نے اس بات کا ذکر سے سے کہا تھا تو اس کی نظریں خود بخو دہی مال کے چرے یہ جا تھری تھیں جہاں آج اباک بات پہ يريشاني كى بجائے سكون ہى سكون نظر آر ہا تھا بھى

تؤوه سيكهتا مواومال سے اتھ كيا تھا۔

" آپ جو جا ہے ہیں وہ کریں اہا لیکن امال سے ضرور یو چھ کیجے گا کیونکہ میں نے سلے بھی ان کے فیصلے کو اہم سمجھا تھا اور آج بھی وہ جال جاہیں کی جس لاکی سے جاہیں کی شادی کر لول گا۔' اس کی بات س کر آبا کی بھی سوالیہ نگابیں خدیجہ بیکی یہ جا تھبری تھیں جنہوں نے مسلراتے ہوئے اشات میں سر بلا دیا البیس کوئی اعتراص نہ تھا پہلے وہ زرین کے رشتے سے ا نکاری صرف صالحه احمد کی وجہ ہے تھیں مگر وقت 🛚 اور حالات نے صالحہ احمد کو بہت بدل دیا تھا وہ تو توداین اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ سہدرہی تھی 💆 الہیں پورا یقین تھا کہ اب وہ ان سے ان کا بیٹا چھننے کی کوشش مہیں کرے گی اس لئے وہ شوہر " کے ساتھ زرین کا ہاتھ مانگنے چلی آئی تھیں اور کے صالحہ احمد کو اور کیا جا ہے تھا، ان کی تو درینہ خواہیں پوری ہورہی ھی انہوں نے حجمت ہاں کہدری تھی م یہ جانے بغیر کہ دروازے کے باہر کھڑی زرین منصور احمد انگارول بيلوث ربي هي، چيا اور چي اس رات ادهر بي تقبر كي تقي اسعما سے بات المرتيح كابالكل بهى موقع ندملا تفا كيونكه مما سارا وقت ان لوكول كے ساتھ ہى رہيں، رات كے ا کھانے کے بعد چیا جان نے پیصرف اس کوحسن ابراجيم كے نام كى الكوهى بينا في هى بلكة ساتھ بى بي اعلان بھی کردیا تھا کہ عید سے ایک دن پہلے یعنی جا تدرات كوان دونون كا تكاح كرديا جائے گااور عید کے دن ان دونوں کا ولیمہ وہ بہت دھوم دھام ے گاؤں میں کریں گے، بیرسی طے کرتے انہوں نے ایک باربھی اپنی چبیتی سیجی کے چرے کے اڑتے رکلوں کو شدد یکھا تھا مگراس کے چرے کے سے نقوش مما کواندر ہی اندر خاکف کررہے منصلین فی الحال ان کے لئے اتنابی کافی تھا کہ

حسن کے نام کی انگوتھی پہن لی تھی ، رات کو جب سب سونيے كے لئے چلے محكة تو وہ مما كے سامنے

''اتنابرا فيمله آپ مجھ سے يوچھے بغير كيے كرسكتي بين مماءآب نے ايك بارجھي يو چھا كه میں کیا جائتی ہوں، لیسی ماں ہیں آب ۔" غصے میں بولنے اس کی آواز کائی بلند ہو گئی تھی تو مما نے سرعت سے اٹھ کر کمرے کا ادھ کھلا دروازہ

يوري طرح بند كرديا\_ " آہتہ بولوزرین اگرمنصور بھائی یا بھاتھی نے س لیا تو کیا سوچیں سے وہ کیلیسی تربیت کی ہے میں نے تہاری اور ویسے بھی مہیں اعتراض اس بات یہ ہے کیا کی ہے حسن میں تعلیم یافتہ ہے اعلی عبدے یہ فائز ہے ایل زمین جائیداد ہے ای کی اور سب سے بوھ کر اینا ہے اور کیا عا ہے مہیں میں نے تو خدا کا لا کھ لا کھ شکر کیا ہے ميرى توييلي مجمى خواهش تحمى كيتمهاري شادى حسن سے ہواور اب جس طرح تمہارے چیانے اتنے مان سے تمہاارا رشتہ مانگا ہے میں تو ان کا وہ مان تہیں تو رسکی ہاں اگر تمہیں اعتراض ہے تو جاؤ جا كركه دوان سے كممہيں ان كے بينے سے شادی مہیں کرتی۔ " ممانے علیف سے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا تو وہ ہے بسی سےمما کی طرف د کی کرره کئی هی ،اب وه کسے بتاتی ان کو کہان کی اس خواہش نے ہی تواہیے حسن ابراہیم کی نظروں میں دوکوڑی کا کرچھوڑا تھا مگروہ چیا کے سامنے جا كرا تكارمبيل كرسكت هي ، كيا بتاني أن كو كه وه ان کے لائق فائق خوبرو اور آفیسر بیٹے کوئس لئے ر بجيك كرر بي ہے خود كو بے بسي كى انتہاؤں يہ محسوں کرتے وہ مما کے بیڈیہ بیٹے کر پھوٹ پھوٹ کررودی تھی اسے اس طرح روتے دیکھ کر ایک معے کومما کے دل کوبھی چھے ہوا تھا مروہ اس

مُنّا (127) أكست 2016

عُنْ (126) أكست 2016

اس نے سر جھکائے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے

کے سامنے کمزور بڑ کراس کے ارادوں کو شہر تہیں دے سکتی تھیں جھی تو اس کو روتا چھوڑ کر کمرے ے بی تکل گئیں۔ سے بی تکل گئیں۔ یہ یہ یہ

یجا تو ا گلے دن صبح سوریے ہی گاؤں کے لئے نکل گئے تھے پر مجی ادھر ہی تھیں کہ انہیں اپنی شہری بہو کے لئے بری ادھرسے ہی بنائی تھی مما تو کری کی وجہ سے بازاروں کے چکرمیس لگاستی تھیں کہان کانی بی شوٹ کرجاتا تھا سوبیفریضہ بھی اسے انجام دینا پڑا مگر اس وفت وہ اندر ہی اندر جل کڑھ کررہ گئی جب چی نے اسے بیا کہتے تيار ہونے كاكہا تھا۔

''زری بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ میں نے حسن کوفون کر دیا ہے وہ بس جمیں کینے آتا ہی ہو گا۔'' چی کی بات یہاس کے چرے کا ریگ بن ہوگیا تھا مروہ انہیں جواب بھی ہیں دیے سی تھی ای لئے جب چی اٹھ کرچیج کرنے چلی سیس تو اس نے اینے برابر بیٹی مماکی طرف مڑتے کہا

' جھے نہیں جانا مما آپ چلی جا نیں چکی کے ساتھے''اور ٹی وی بند کرکے ریموٹ ملیل یہ مینکنے والے انداز میں رکھتے وہ ابھی اٹھی بھی نہ تھی جب ممانے اتنہائی غصے میں محق سے اس کا بازو پکر کر جھنکے سے اسے دوبارہ بیشالیا تھا۔

"میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں زری ميرے لئے اور يريشانياں كرى ايث مت كروء منترے دل سے سوچو کی تو اندازہ ہوگا کہ مال کا فیصلہ کتنا درست ہے کیونکہ حسن جیسے رشتے روز روز مہیں ملتے" ممانے این غصے یہ کنٹرول كرتے اسے بہت رسان سے مجھانا جا ہاتھا۔ ' 'مگر مجھے بدا جھارشتہیں جا ہے مما۔''اِس نے بہت سکون سے مما کی طرف دیکھتے کہا تھا مگر

"دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دفعہ جو جاؤ اور جو جی میں آئے کرو۔ "غصے سے بو لتے وہ رو

اس کا سکون مما کو بے سکون ہی نہیں مصنعل بھی کہ

''میرے رب کوتو شاید مجھ پہتریں آئی جائے مگر میری اولاد کو مجھ یہ بھی ترس مہیں آتا ایک بیوی بچول سمیت جرمنی جا بیشا ہے مہینوں اسے فون کرنے کی فرصت نہیں بنتی دوسری اب كينيذا كےعلاوہ كہيں جاردن تہيں رہتی رہ كئے تم تو جاؤ آج سے میری طرف سے تم بھی آزاد ہو، جو جی میں آئے کرومبیں کرنا مہیں میشادی نہ کرو میں تہارے چیاہے ہاتھ جوڑ کرمعانی ما تک لوں كى" مما كايون ايموشل مونااسے ہتھيار ڈالنے یہ مجور کر گیا تھا بھی تو مرتا کیا نے کرتا کے مصداق چی کے ساتھ بازار جانے کو مان کئ ھی۔

\*\* ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سے فیک لگائے إدهرأ دهر ديلجة وه امال كا انتظار كرير ما تھا اسے فون کرکے بلا کراپ جیسے وہ سوکٹی تھیں ، انتظار کرتے کوفت میں مبتلا ہو کراس نے ایک بار پھر بارن دیے کے ساتھ ہی مر کر کیث کی طرف ديكها تفالو نكابي كويا وبين ساكت موكئ تفيس اماں کے چھے کیٹ سے ملتی زرین منصور احداج بھی ہیشہ کی طرح حس اہراہیم کے دل کی دھر کنوں کو بوھا کئی تھی آف وائٹ ٹراروزر یہ آف وائث اور فيروزي يرعد شرث اور ان بي دونون کلرز کا برنوژ هیفون دو پشهایی کرد انهی طرح لینے اس کا گلالی چرہ آج بھی چھ یل کے لے اسے ساکت کر گیا تھا،اس کی تگاہیں چھ بل كوآج بھى اس كے چرے يہ مجد موكى سيس ان دونوں کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کو مین

روڈیہ لانے سے میںلے وہ بیک مررکواس زاویے یہ سیٹ کر چکا تھا جہاں ہے چھلی سیٹ یہ بیھی زرین منصور احمد کا چمرہ دکھائی وے رہا تھا، اس کی اس حرکت بدزرین نه صرف غصے سے پہلو بدل كرره كئ تفي بلكه قبر برى تكابول سے اس كى جانب دیکھا بھی تھا اور بیک مرر سے ہی اسے قبر بارنظروں سے اپنی جانب دیکھتے یا کر ہی وہ تھوڑ ا يتهي كومر ت مسراني نكامون سے بولا تھا۔ '' کیا حال ہیں کزن۔''

" تھیک ہوں۔" یہ کہتے زرین فورا نظروں كازاويه بدل كرباهرد يكصفاكي تفي

چی کے سامنے اس کا اینے ساتھ یوں بے تكلف مونا اسے مزيد كنفيور كر عميا تھا گاڑى ميں اے سی کی موجود کی کے باد جود اس کی مصلیاں لینے سے بھیلنے لی تھیں اس کے بعد لبرتی میں شَايَك كرت بهي سارا ونت وه دو لائث براؤن آ تھوں کے حصار میں رہی تھی اور خود کو دل میں اس بات کے لئے کوستے کہ وہ کیوں مماکی ایموشنل بلیک میانگ میں آکر چی کے ساتھ آگئ هی وه بی دل میں خود سے عبد کررہی تھی کہ آئندہ چی کے ساتھ جیس آنا اور اس نے ابیا ہی کیا تھا خرابی طبیعت کا بہانہ بنا کروہ اٹکار کر گئی تو مجبورا مماکو چی کے ساتھ جانا پڑا کیونکہ چی کے بقول البيس زرين كي يندكا بألكل بهي اندازو نه تفاء ساری شاپیک ملیل کر کے چی گاؤں چلی کئیں تو ممااس کے سر ہولئیں کہوہ شیکے کی طرف ہے بھی مچھ جوڑے خریدے چیانے جہزے نام یہ کوئی بھی چیز کینے سے حق سے منع کردیا تھا مگر پھر بھنی مما عامی سی کداور میں تو وہ اسے لئے چند جوڑے اور زبور تو لے لے، مراس نے یہ کہتے انکار کر

" آئی نو کہتم جھ سے بہت ناراض ہواور "بہت کرمی ہے مما اور روزے کے ساتھ ہونا بھی چاہیے، تمہاری جگہ کوئی بھی لاکی ہوتی

منا (128) أكست 2016

منا (129) أكست 2016 ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

شایک مبیں ہوتی۔"اس کے باس بمیشہ کی طرح

بہانہ تیار تھا تو تک آ کرمما نے خود ہی جا کراس

کے لئے شاپیگ کرلی، وقت پر لگا کراڑ رہا تھا

جوں جوں عبد قریب آ رہی تھی زرین کی

پریشانیوں میں اضافہ ہور ہاتھا وہ کیسے رہ یائے گی

ایک ایسے تحق کے ساتھ جس کے ہاتھوں وہ اتنا

ذلیل ہو چک تھی اس کے وہ الفاظ تو آج تک نہ

نکلے تھے ذہن سے تو ایسے میں وہ اس کے ساتھ

زندگی کز ارنے سے خاکف بھی اور پھروہ دن بھی آ

پنجا جب اس نے برسی آتھوں کے ساتھ اینا

آپ حسن ابراہیم کرنام کر دیا،مہرین نے فون یہ

اسے مبار کیاد دی تھی مر بھائی نے تو فون کرنے

کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی اور بیہ بات اسے اور

زیادہ رلا رہی تھی، نکاح کے قوراً بعد ہی وہ لوگ

گاؤں کے لئے الل کئے تھے، دادی اور چیانے

مما کوبھی ہیا گہتے ساتھ ہی لے لیا تھا کہ وہ صرف

ان کی بینی کا سسرال ہی مہیں بلکہ ان کا سسرال

مجھی، دادی کے بقول ان کا مجھی وہاں اتنا ہی حق

تفاجتنا خدیجہ بی کا دادی کے اتنامان سے کہنے پہ

صالحه احد ا تكار نه كرسكي هي اس لي كمركو لاك

وه لُوكُ كافي رات كي ومان ينفي يتفي،

تھکن کے باوجود پیلی نے ساری رسمیں کی تھیں

یمرے تک آتے آتے وہ مھن سے چور ہو چی

تھی اسے حسن ابراہیم کے انتظار میں بیٹھنے کا کوئی

شوق نه تھا اس لئے ممرہ خالی ہوتے ہی چینج

كرنے كے ارادے ہے اللى بى تھى كہ حسن كو

كمرے ميں داخل ہوتا ديكھ كر دوبارہ سے بيڑيہ

بیشے تی وہ چان ہوا آ کر اس کے سامنے بیٹھ چکا

كركے حيب حاب ان كے ساتھ مولى تعين \_

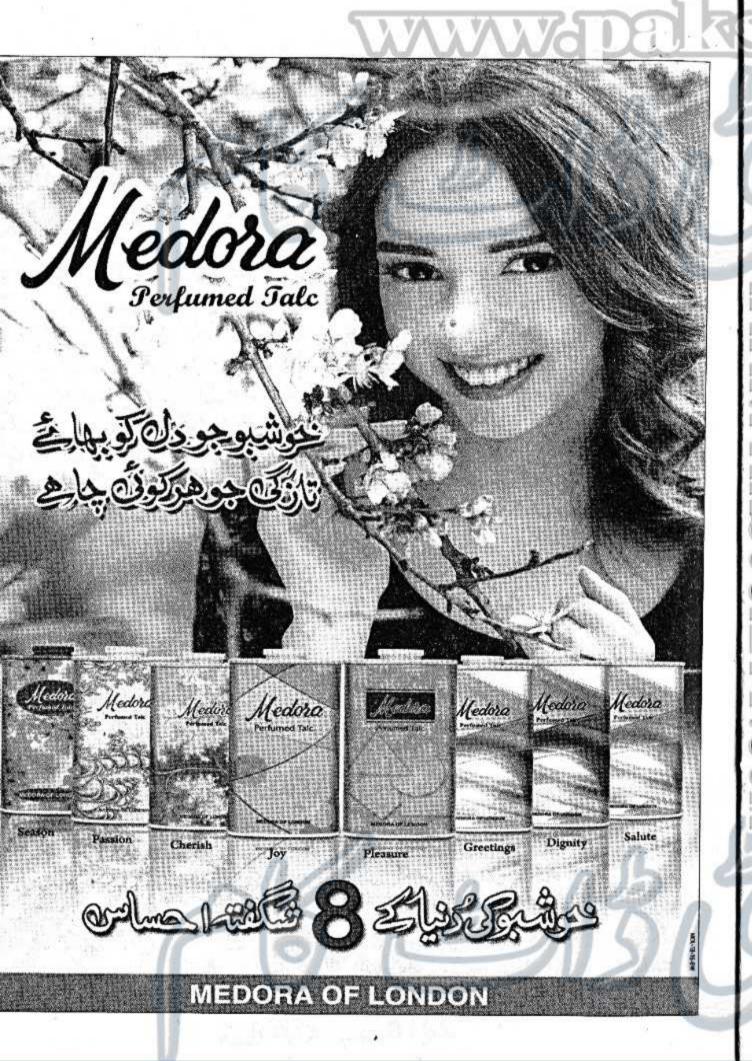

خون کھول کے رہ جاتا اور امال کی ایس یا توں نے ہی اس دن بھی اس کا مزاج اتنابرہم کر دیا اسے ا تنا مجبور كر ديا تها كه غصے كى آگ ميں جلتے وہ زرین سے وہ سب کہہ گیا تھا کہ آج زرین احمد كدل مين اس كے جذبات يہلے كى نبت بالكل

'' پیتمهارا رونمائی کاشخنه اور بیه میری ڈائزی اكرموسكي واس يره ليناموسكناا يره كري مهيں مير كفظول يہ مجھ يقين آجائے -"ايخ دل كا حال كهد يكن ي با وجود زرين كى آتكھوں میں اہراتے نفرت کے رنگوں کود میسے ہوئے اسے بہت دکھ ہوا تھا، بھی اٹھ کر الماری سے ڈائری تکالی تھی اور رونمائی کے تنگن اور ڈائری اس کے سامنے رکھ کر ہا ہرنگل گیا تھا۔

ا گلے دن عیر بھی تھی اور ان کا ولیمہ بھی چیا جان نے تقریباً سارے گاؤں کو ہی معوکیا تھا، باہر هی میں دیلیں یک رہی تھیں، بوے سے تحن کو ثنين لكاكر دوحصول مين تقسيم كيا كميا تفاايك حصه مردول کے لئے اور ایک عورتوں کے لئے، عورتوں کے حصے میں دلہا دلہن کے لئے سیج بنا کر زبردست طريقے سے سجايا كيا تھا، سيج يه وه دلهن بن بیتھی تھی لائٹ پنگ سلور کام کے لینکے میں وہ کوئی بری دکھ رہی تھی، مما خواتین کے ساتھ باتوں میں من تھوڑی تھوڑی دیر بعد سیج کی جانب د کھے لیق محیں وہ بہت خوش محیں دادی نے سبح المصية عى بكرامتكواكراس كاميدقد ديا تها، جياجب بھی سی کام سے اندرآتے تھے پردہن بی زرین کو د کیچیکران کا دل خوشکوار احساسات میں کر جاتا ، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا اس کی تو دیرینہ خواہش يورى بونى عى\_ اور وہ سیج پہیٹھی سارے صحن میں نظریں

اس کا یمی رقمل ہوتا، کیونکہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ سب مہیں کرنا جا ہے تھا وہ سبجين كهنا جا يے تفاطر زرى "اس نے ايك یل کورک کراس کا ہاتھ تھاما جے اس نے ایک جھکے سے یوں چھڑا رہا تھا جیسے کرنٹ ہو گیا ہواور حسن ابراہیم پھیکا سامسراتے ہوئے مزید بولا

"م انداز البیس كرسكتى كه میں نے كتنا مجبور ہو کردل پیکتنا جر کر کے تم سے وہ سب کہا تھا۔" اور پھر وہ اس کے سامنے بیٹا آستہ آستہ وہ سب بتاتا چلا گیا کہ کیے اپنی مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنی محبت کا گلا کھونٹ دیا تھا، وہ اپنی مال کے اس وہم کا کیا کرتا کہ صالحہ احد کی بیٹی ان سے ان کا اکلوتا بیٹا چھین کر لے جائے اور ان کا بیہ وہم اس وقت اور بڑھ جاتا جب زرین منصور احد کود میصنے کے بعد ان کے مٹے کی آنکھوں کی جبک مجھاور بڑھ جاتی تھی اور اس چیز نے کیے امال کوزرین سے مزید متفرکر دیا، وہ جب بھی گاؤں آئی اماں کولگتا کہ وہ ان کے بیٹے کو پھالنے کے لئے آئی ہے، مرحس ابراہم کوتواس کی محبت کے خالص بن کا پورایقین تھا، مروہ مال کے دل کا کیا کرتا اس کے خوف کا کیا کرتا اور پھر مال کے آنسوان کا خوف اسے زرین منصوراحدے دستبردارہونے یہ مجبور کر گیا، ایا کی وجہ سے وہ زرین کے رشتے سے انکار بھی مہیں کرسکتا تھا اور مال کی وجہ اسے اپنا بھی تہیں سكتا، امال اسے طعفے دين كه زرين سے رشته صرف باب کی خواہش سے بی جیس بلکہ سینے کی خواہش بیجی طے ہور ہا ہے، دہ جب بھی گاؤں آتی تھی، اہاں دادی اور اہا کے ڈر سے اسے تو مججه كهبيس عتي تفي مرحس ابراجيم كاجينا حرام مو جاتا وہ اسے ایس ایس یاتیں ساتیں کہ اس کا

مُنِّا (130) أكست 2016

FOR PAKISTAN



دوڑاتے اس چرے کو تلاش کر رہی تھی جے اس نے رات کے بعد سے نہ دیکھا تھا، نہ نجانے وہ کہاں تھا اس وقت بھی اس کی نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں جب کوئی اس کے برابر آ کر بیشا تھا اس نے جیٹ سے گردن موڑ کر دیکھا

"نى نويلى دېنىن نظرىي جھكا كرركھتى ہيں اس لئے ہیکم آپ بھی اپنی نظروں کوتھوڑ ا کنٹرول رھیں ورنہ بیگاؤں کے پیمارےسید ھےسادھے لوگ بہ کہیں گے کہ حسن کی شہری ووہٹی لٹنی بے شرم ہے کس طرح اینے دو لیے کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھرہی ہے۔'' زرین کواپنی طرف دیکھتے با کروہ شرارت سے کویا ہوا تھا تو اس بات پدوہ شیٹا کرفورا نگاہی جھکا کی تھی اوراس کے اندازیہ حسن ابراہیم کے چبرے کی مسکراہٹ کھے اور حمرى ہوكئ هى ، كيونكه اسے سامنے ديكھ كرزرين منصور احمد کے گالوں کی بوھتی لالی اسے سے سمجھانے کو کائی تھی کہ اس کے دل کی دنیا آج ایک بار پھر سے برائی لے بہ ا چی می اس نے باته بروها كرزرين كالوديين ركها باته تقام لياتها مرات اوكول كى موجودكى سےزرين في حجمت سے اپنا ہاتھ تھینجا تھا مر گرفت مضبوط تھی۔

"اب میں اس ہاتھ کو ہمیشہ کے لئے تھام چکا ہوں ڈئیر کزن بھی نہ چھوڑنے کے لئے حسن نے اس کے کان کے قریب سر کوشی کی تھی اوراس کی بات برزرین کے جھکے چربے بیاجی مسلرا ہے آن تھہری تھی اور ان دونوں کومسکراتے د مکھ کرمما کی آنکھیں خوشی ہے بھیلنے فی تھی ،انہوں نے اسے رب سے دعا کی تھی کہوہ دونوں ہمیشہ اس طرخ مسكراتے رہیں۔

وہ ابھی ان دونوں کونظروں کے حصار میں لئے ہوئے میں جب چی جان سے یہ آئی میں

آلسبت2016 (132)

انہوں نے بیٹے اور بہو کو پیار کرنے کے بعد ان کے سروں بدرو ہے وار کر مانگنے والی کو دیے تھے اورائبين ايبا كرت وكيه كرمما كوزين منصور احمه شدت سے یادآیا تھا، مرفورا ہی اپنی آتھوں کے بھیتے کوشے صاف کرتے انہوں نے بیدعا کی ھی کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے کیونکہ اس کے بغیرر بینا ان کی سر اٹھی بیسر الہیں مرتے دم تك جھيلناتھي شايد-

بينے كى ياد نے آج ايك بار پر سے ان كى آ تکھوں کو بھگو دیا تھا آ تکھیں صاف کر کے انہوں نے ایک بار پھر سیج کی سمت دیکھا تھا اور پیھر کی ہو تی تھیں، کیونکہ سامنے ہی تو زین منصور احد، حسن کے گلے ملنے کے بعداب بہن کو گلے سے لگا کر

" يكيا محصدن ميس بهى خواب دكهائى دي لکے ہیں۔"انہوں نے آنکھوں کورکڑتے پھرسے سامنے دیکھا تھا جہاں اب وہ زرین کے ساتھ بیشانسی بات بیمسرار با تفایات کرتے کرتے اس کی نظریا ہے گئی تھی تو مسکراہٹ ایک بل کو غائب ہوئی تھی الکے بل وہ خودیہ کنٹرول کرتا اسی طرح مسكراتے ہوئے اٹھا تھا اور چاتا ہواان كے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اس کے قریب آئے پیمما نے اسے چھو کر محسوس کیا تھا، خواب مہیں وہ حقیقت بن کران کے سامنے کھڑا تھا۔

"ان سے ملوسعد بیمیری پیاری مما جان اورآپ کی دادو ہیں۔"اس نے اپنے مین سال تو مماک نظراس کے پہلومیں کھڑے اپنے تین سالہ ہوتے یہ کئی تھی جو ہاپ کیے کہنے پہ اِن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا اپنی آتکھوں کی تی صاف کرتے انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کراسے

کے منے کومما سے ملواتے خوشکوار کیجے میں کہا تھا۔ كلے سے لگاكر چٹا حيث چوم ڈالاتھا۔

CIE

''افشال کہاں ہے وہ کہیں آئی۔'' انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہو چھا تھا تو ان کی بات بداس کے چرے کا رنگ ایک بل کوزرد ہوا تھا، وہ آئیں کیے بناتا کہ جرمنی جانے کے ایک سال بعد ہی افشال چند ماہ کے سعد کواس کے حوالے كرك طلاق لے كرجا چكى تھى كيونكہ وہاں اسے ایک کروڑیتی جرمن بڑھامل گیا تھااور بیتو ہوتا ہی تھا ماں کا دل دکھا کروہ کیسے خوش رہ سکتا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہان کو پیسب بتا تا بہمی توان کے بوچھنے بیکائی سرد کہتے میں بولا تھا۔ " د جہیں اور آئے کی بھی جہیں۔" اس کے

جواب بیممانے چونک کراس کی طرف دیکھا تھا جواب بیش کرایے بیٹے کے کوٹ کی ٹائی درست

کررہاتھا۔ ''مگر کیوں؟'' ممانے کافی جیران ہو کر

ان کی بات پہزین منصور احمد جو گھاس تھٹنوں کے بل بیٹھا اب سعد کے بھرے بال کو ہاتھ سے درست کررہا تھانے نظرا تھا کرایک کھے کو ماں کے متفکر چرے کو دیکھا تھا اور دوسرے بل نظروں کو واپس سعد کے ست لاتے اس مصروف سے انداز میں بولاتھا۔

"سعد کی پیدائش یہ ہی افشال کی ڈے تھ ہو سوالوں کا جان لیا تھا بھی آہتہ ہے ایک بار پھر سے کیا تھااور بیسب ہی اس نے اسے منے کو بھی بیایا تھا، کہاس کی مال اسے پیدا کرتے ہی مرکئی مھی وہ اسے یا کسی اور کو بیہ کسے بتاتا کہ جس عورت کواس نے مال کی مخالفت مول لے کر مال ک ناراضی کی برواہ کے بغیرا بنی زندگی میں شامل کیا تھا وہ عورت یسے کے لئے اسے چھوڑ کئی تھی اس میں ہمت نہ می بیسب بتانے کی، ان کی

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

آ تکھیں افشاں کی موت کوس کر برس پڑی تھیں

وہ جیسی بھی تھی ان کی بہوتھی ان کے سٹے کی بیوی

ان کے بوتے کی ماں ، آئبیں بہت دکھ ہوا تھا اور

زین این روتی مونی مال کود کھ کرایک بار پھریمی

سوچ رہاتھا کہ مال کورولا کروہ کیسے خوش رہ یا تا۔

کوچھوڑ کر کہیں ہیں جائے بھی تو عید کے چوتھ

دن ان کو لے کر لا ہورا پنے گھر واپس آ گیا تھا اور

ان لوگوں کے ساتھ زرین بھی آ رہی تھی کہ بیرسم

می تو اہیں رخصت کرتے دادی بہت خوش اور

مظمئن تھی کیونکہ وہ جانتی تھی سے دوری دلول کی

کے ۔ " زین نے ان کولا کر گاڑی میں بیشا دیا تھا

م بی کہہ دو۔" حسن ابراہیم نے زرین کے

قریب کھڑے ہو کرآ ہستہ سے کہا تھا۔ '' کیونکہ جناب آپ کوچھٹی نہیں ملی اور آج

ے آپ نے پھر سے ڈیولی جوائن کرنی ہاس

لئے اچھے بچوں کی طرح تیار ہو کر جاب یہ جائے

شاباش ہری اب ۔ 'وہ اسے چڑائی مسکر اگر گاڑی

میں بیشے کی تھی تو اس کی بات بیدسن ابراہیم بھی

مسكرا ديا تھا، كررى عيداتواس كى زندگى كى سارى

\*\*

کھوئی خوشیاں لوٹا کئی تھی۔

اوروہ مسکراتی ہوئی ہوتے کوا تکارنہ کرسکی تھی۔

"دادی آپ اب مارے ساتھ رہیں

" يار مجھے تو كوئى بھى ساتھ چلنے كوئيس كهدر با

دوری شھی۔

مكراس نے سوچ ليا تفا كداب وہ اپني مال

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

منا (133) أكست 2016





# ستروين قسط كاخلاصه

كالج ميں نومي كا تكراؤ شانزے سے ہوتا ہے اور كہائى ميں ايك نيا مور آتا ہے۔ نیل بر کی بنگلے پیرجانے کی خبر ہوگل کی دیواروں کو ہلا دیتی ہے، ٹیل بر کا اعتراف محبت صند ریے خان کوشکین فیصلے کی انتہا یہ لے جاتا ہے۔

صند مرخان، سردار بٹو کو وارننگ دیتا ہے، بیٹی کوسمجھالو، ورنداچھانہیں ہوگا۔ نشره وليدي "فرمانش" اور"بدلاؤ" يتشويش كاشكار ب-اسامہ، ہیام کی امانت لے کراس مے گھر پہنچتا ہے تو فہاں اس کا بے حد اچھا استقبال ہوتا ہے، اُدھرعشیہ کودیکھ کراسامہ کے من کی مراد برآنی ہے۔

یں بر، حمت کوساتھ لے کرسرکاری بنگلے پا ام فریدے سے ملنے کو جاتی ہے، امام فریدے، نیل بر کو دیکھ کر برہمی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب اس کی نگاہ حمت پہ پڑتی ہے تو اس کے تاثر ات

ہیام کواپنے کھر پیسے بہت ارجنٹ بھجوانے ہیں ،سسٹر ہیہ کے مشورے یہ وہ اسامہ کی خد مات

المفاروين قسط

ابآب آگے پڑھیئے



Lown oaded Rom Paksocietycom

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





" اینی ساری اسٹیٹ میرے والے کر کے فقط نیل ہری زندگی بچا کرآپ نے بیسودافطعی طور

پی فلط نہیں کیا، کین آپ کتنے بے جر ہیں پیارے خان بابا! استے شاطر دماغ ہوتے ہوئے بھی آپ

کیسے نقد رہے ہا تھوں بات کھا گئے؟ کیا آپ کوایک نمچے کے لئے بھی بچھ نہیں آئی؟ آپ نے نیل

ہر کوموت کے گڑھے میں گرنے سے بچا کر زندگی کی اندھی کھائی میں پھینک دیا ہے، پہاں نیل بر

کے لئے آگ تھی تو وہاں دہکتا ہوا ہرز ق ؟ کوئکہ جہا ندار کا دوسرانا م خوف اور موت ہے، اب نیل

ہر اپنے عشق کی سرا بھگتے اور آپ اللہ کا انصاف بھگتیں، جس طرح گلفام پچانے سالوں پہلے و دھا

کو ہمیشہ کے لئے کھو دیا تھا، اس طرح آج آپ نے اپنی نیل برکو ہمیشہ کے لئے کھو دیا ہے، آپ کو ہمیشہ کے لئے کھو دیا ہو اس کو اور کہتے ہیں، اسے نقد رہا کا وار کہتے ہیں، اسے وقت کا عدل کی مغرور بالکونی میں کھڑا تھا اور دور بہت دورگہ گار پہاڑ کی تکونوں کو دیکھ رہا تھا، بڑا ہی جیب ربک کا پہاڑ تھا، اجاڑ اور کھنڈر سا، جس کے اوپر نیچے دھے تھے، قریب سے اور دور سے دیکھنے میں ربکہ کو بہو کے دھے تھے، ودھا اور فرخز او کالہو۔

حریک کا پہاڑ تھا، اجاڑ اور کھنڈر سا، جس کے اوپر نیچے دھے تھے، ودھا اور فرخز او کالہو۔

حریک کا پہاڑ تھا، اجاڑ اور کھنڈر سا، جس کے اوپر نیچے دھے تھے، ودھا اور فرخز او کالہو۔

اور مبح كے سارے منظر چونكا دينے والے تھے۔ رات اپنى تار كى كے ساتھ سمٹ چى تھى اور رات گزرتے ہى اس كے جذبات بھى پہلے سے سرد اور برف بن چكے تھے، اس وقت وہ پھر سے پہلے والاصند سر خان تھا، بے حس، سرد، اُ كھڑ اور

اس کی آنکھوں میں لہو تھیلنے لگا تھا، وہ لہو جو کئی سالوں سے اس کی آنکھوں میں جماہوا تھا، آج

و ولهو پلھل رہا تھا، ودھا کے در داور تکلیف کے خیال سے، اندرسردار بٹو اور باہرصند ریبورور ہا تھا۔

میں کی تکلیف پے تکلیف نہیں ہوتی تھی، جسے کسی کی اڈیت پراذیت نہیں ہوتی تھی، وہ تو کسی کی موت پر بھی دکھ کا اظہار نہیں کرتا تھا، وہ ایسا ہی تھا، پھر دل ہخت، پر بنوں کے جیسا، جو پچھے رات کو ہوا تھا، وہ ماضی کا ایک حصہ بن چکا تھا، صبح تک ہر کوئی نارمل تھا اور روثین ورک میں مصروف

منا الست 2016

اور حاکم وفت کی عزت اس کے پیروں تلے تھی۔ او نچی کل اور سردار بو کا شاہی مظمر اق زاول پذیر تھا، وہ اپنے قدموں کی دھمک تلے بوٹو خاندان کی عزت، و قار ، شان و شوکت اور غرور کوروند تا جار ہا تھا۔ وہ جہاندار جو بو عل کے مغرور مردول کے نزدیک بے نام ونشان تھا، جس کا کوئی خاندان تہیں تھا، جس کا کوئی حسب ہیں تھا، جس کا کوئی نسب ہیں تھا۔ وہی جہاندار بٹونحل کی سب سے قیمتی دولت جرا کرمہیں ،اینے پیروں کی تھوکروں سے اڑا کر لے جار ہا تھااور بیلفذیر کی طرف سے سردار کبیر ہو کی پہلی فکست تھی۔ وہ انار کے باغ پراتری لال آندھی کود میسا بوڑھا سردارا پنی لاتھی کوئیکتا فکست ور پخت کے سب سے تیلے در ہے یہ کھڑا تھا، ایک ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا اذبت کا مارا ہوا، اس کی جان عزیز اینے باپ کے شاہی طرہ کو قدموں تلے روند کر جا چی تھی اور تیل بر ہوشل سے ہمیشہ کے لئے جا چی تھی۔ وہ نیل ہر جواس کی بد بخت ہوی میں سے پہلی اور آخری اولا دھی، ایک فرنگن کے بطن سے پیدا ہوئی، ایک عیاش فاحشہ کی اولاد، اس کے باوجودوہ سردار بٹو کوٹس فندرعزیز تھی۔ کوئی اس بوڑ معسردار کے بھلے چرے یہ بہتے آنسود کھے لیتا تو جرت سے ششدررہ جاتا، كيارولانے والوں كوبھى رونا آتا ہے؟ سردار کی لاتھی اس کے کا نیستے ہاتھ تلے کیکیارہی تھی، وہ زمین پہ چل رہا تھا، کیکن وہ چل کہاں ر ما تھا، وہ تو خود کو تھییٹ رہا تھا۔ جہا ندار نے اس منظر سے بے ساخت نگاہ چرالی تھی، اس نے آگے بوھ کرسردار بو کوسہارا دینے کوشش کی اور ضرورت محسوس ہمیں کی تھی، وہ صند پر خان تھا، وہ جہا ندار ہمیں تھا جو آ گے بڑھ كسردار ك كيات وجودك وهارس بنآ-وہ ای طرح لڑ کھڑا کر چلتے سردار ہو کوسردنگاہوں سے دیکھتارہا۔ ''بہت میمتی لہوتھا و دھا گلفام کا، کو کہاس کی بغاوت کا اس وقت یہی اچھا انجام تھا، کیکن آپ کو كياجرخان بابا آپ نے صندر خان سے كيا مجھ جراليا تھا، ابھي تو آپ نے صرف نيل بركو كھويا ہے، اگراہے اپنے ہاتھ سے مل کر کے زمین میں دہن کرنا پڑتا تو آپ کیا کرتے؟ بتائے آپ کیا كرتے؟ جو كلفام چيانے كيا، وہى نا؟ آپ خود تنى كركيتے، بھلا جوان اولا دكوكفن ميں لپٹا ديكھنے كا حوصلہ آپ کہاں سے لاتے؟ آپ سے تو گلفام چیا ہی بہادر تکے، اپنی لاڈو کا جنازہ بھی پڑھا اور لا کھآپ کے علین فیصلوں کے اسے لیحد میں بھی اتارا کے ،آپ سے تو گلفام چیا ہی اچھے نظے، آپ نے تو بری بردلی کا جوت دیا، بھلا میرے فیصلے کی مخالفت میں جنگ کرنے کی کوشش تو كرتے،آپ نے تو ميرے قدموں ميں اپني دستار ركھ كرميرے بھي سارے ہتھيار ينچ كرا ديے، مجھے بھی اپنی طرح بزدل بنا دیا، ورندنیل بر کا انجام ودھا سے مختلف ہر کز ند ہوتا، بیآپ نے کیا کیا خان بابا! آپ نے صندریر خان کواتنا ہے بس کر دیا؟" "اوروہ جہاندار جوجائے کون تھا؟ کہاں ہے آیا؟ اس پیالیا اعتبار؟ تف ہے اے ماضی کے

حُبُنا (136) أكست 2016

''سباخانہ اِجہیں کیا ہوا؟ اب نیل ہر کے صدمے سے لکل آؤ اور اپنے بارے میں سوچو۔'' ان کے چونکانے پہسباخانہ نے خالی خالی نظروں سے نانی کو دیکھا تھا، بی جاناں کا دل دھک سے رہ گیا، وہ تو اندر تک خالی نظر آرہی تھی۔

" ''سباخانہ!سنتی ہوکیا؟''انہوں نے گھبرا کراسے ٹہوکا دیا۔ " ''سنتی ہوں اوراے کاش نہ نتی ہوتی ، نہ دیکھتی ہوتی ۔''اس کا دل بھرا بھرا تھا، بی جاناں ٹھٹک

'' خدانہ کرے بچا بچھے کیا ہوا ہے؟''انہوں نے محبت سے اسے پچکارا تھا۔ '' پچھنیں بی جاناں! یوں لگتا ہے کوئی قیمتی چز کھو گئی ہے۔''اس نے بھیگی آواز میں بتایا تو بی جاناں کی تجربہ کار نگا ہیں اس کے اردگر د بھیکنے لگیس، انہیں کہیں سے خطرے کی یوسی آئی تھی۔ جاناں کی تجربہ کار نگا ہیں اس کے اردگر د بھیکنے لگیس، انہیں کہیں سے خطرے کی یوسی آئی تھی۔ ''کیسی بات کرتی ہو؟ کون سی قیمتی چیز ،خواہ مخواہ کا وہم نہ یالو۔''انہوں نے نرمی سے ڈپٹا تھا، وہ اتنی زودور بچ تھی کہ اپنا سران کی کود میں رک کر بے آواز سیکنے گئی۔

''بی جاناں! میرا دل بڑا گھبرا تا ہے۔'' کچھ دیر بعد اس کی روئی روئی آواز نے بے جاناں کو کرر کھ دیا تھا۔

'' کیوں تھبراتا ہے میری جان! بھول جاؤاس تھر میں پچھ ہوا ہے، ویسے بھی نیل ہرکو یہاں سے جانا ہی تھا، یورپ کا گند، فرنگن کی اولاد، جاتے بھی کیچڑ مل گئی، اچھا ہوا دفعان ہوئی، یوں نہیں تو یوں ہی ہمیں، کبیر خان کی آئسیں بھی تھلی ہیں، بیٹی کی محبت میں پچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ پورے علاقے میں دندتانی پھرتی تھی، ان آزاد یوں کا بہی انجام ہوتا تھا، او پر سے پوری جائیداد اس کے نام لگوانے والا تھا جو بھی ہوا بہتر ہوا، تم بھی مٹی ڈالو، بھول چاؤاسے، اچھا ہوا جان چھوٹی، اس کے نام لگوانے والا تھا جو بھی ہوا بہتر ہوا، تم بھی مٹی ڈالو، بھول چاؤاسے، اچھا ہوا جان چھوٹی، پر کھوں کی جائیداد ایسے تو نہیں بانٹ دین تھی، کبیر خان کو تو سمجھ بو جو نہیں، عمر بھر جذباتی فیصلے سے پر کھوں کی جائیداد ایسے تو نہیں بانٹ دین قراست سے سلجھایا، سانپ بھی مرا اور لاکھی بھی پی '' انہوں سے نا تا میان خودس سی باری تھی۔ نے ہاتھ جھاڑ کرسیا خانہ کواس تھان ہواس کے اندر بھرتی جا رہی تھی۔ نے ہاتھ جھاڑ کرسیا خانہ کواس تھان ہواس کے اندر بھرتی جا رہی تھی۔ یہ اسی نہیں جا ہا تھا، جواس کے اندر بھرتی جا رہی تھی۔ یہ ایسی نہیں جا ہا تھا، جواس کے اندر بھرتی جا رہی تھی۔ یہ ایسی نہیں بی برائی نہیں ہیں ، پر ایسی نہیں ہیں ہوا تھا تی جاناں! وہ ایسی نہیں تھی، لاکھ خود سرسی، پر ایسی نہیں ہوں گھی۔ ''اور شیل بر، اس نے ایسانہیں جا ہا تھا تی جاناں! وہ ایسی نہیں تھی، لاکھ خود سرسی، پر ایسی نہیں

اورین بر ۱۰ کے ایسا بیل جاہا تھا اوہ ایس بیل کی بیل کی الدی ہود سر مہی، پر ایس ہیں ہیں گئی ہیں گئی اسے کسی طرح جہاندار کے ساتھ بیٹے دیا؟ آپ نے ذرا بھی احتجاج نہیں کیا، اس کا گناہ کیا تھا؟''سیاخانہ جیسے تڑب ہی اٹھی تھی۔

'' آجھی اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ رات کی تاریکی میں خانز ادوں کی عزت کو لاکار کر نکل گئی، دو ملکے کے ملازم کی محبت میں ذکیل کر گئی ہمیں۔'' بی جاناں کی نفرت کا کوئی انت نہیں تھا،سباخانہ نے بے ساختہ ان کے کیوں یہ ہاتھ رکھے۔

حُنّا (139) أكست 2016

تھا، چیسے پچھ ہوا ہی نہ ہو، چیسے رات کو ہؤگل ایک حادثے سے نہ گزرا ہو، یہ ہی دستور تھا، بہی ان بہاڑ ول پہ چلنا قانون تھا، بہی رواج تھا، جس طرح ودھا کو ڈِن کر کے سب بھول تھے تھے، اس طرح نیل برکوبھی جیتے جی ڈن کر دیا گیا تھا، اب کسی کی مجال تھی جو نیل برکا نام بھی لیتا، نیل برکا ذکر بھی اس گھر میں حرام ہو چکا تھا، لیکن دو دل ایسے بھی تھے جو رات سے افسر دہ تھے اور غم سے بوجھل اور نڈھال تھے، ان میں ایک جمت تھی اور دوسری سیا خانہ۔

کو کہ سباخانہ اتن حساس ہر گزنہیں تھی، لیکن پھر بھی رات سے بہت زود ورنج ہورہی تھی، اسے یہی خوف تھا، اگرایسے ہی بیروایات چلتی رہیں تو کسی روز اس کا انجام بھی نیل پر سے مختلف نہ ہوگا، کیا کسی کو چاہنا اتنا ہوا جرم ہوتا ہے؟ اس کا دل دکھ کے احساس سے بھر گیا تھا۔

اس نے آپنا دل رات سے بہت دفعہ شولا تھا، کیا اس کے دل میں اَب بھی جہاندار کے لئے کوئی جذبات سے ہم جہاندار کے لئے کوئی جذبات شے؟ ہر دفع جواب نفی میں آتا، اس کے دل میں سوائے خونی کے پچھ بھی نہیں تھا، اگر محبت کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے تو اسے محبت نہیں کرناتھی اور بھی نہیں کرناتھی اور بھی حال حمت کا بھی تھا۔

وہ بھی سباغانہ جیسی کیفیات کا شکارتھی، اسے بھی اپنے روپہلے خوابوں کونو چنا تھا، اسے بھی اپنے دل کوزمین پہ پھولتی کونپلوں کے سروں کو کچلنا تھا، اسے بھی محبت کوخود سے دور کرنا تھا، وہ محبت جس کا انجام خوف تھااور جس کا انجام موت تھا۔

公公公

وہ ساری رات جاگی رہی اور ترقی رہی، صندیر خان کے توسط سے آئی تو خبر تھی کہ اہام پہ
قاتلانہ فائر نگ کروائی گئی ہے، آگے کی کچھ خبر نہیں تھی، جانے وہ بچا تھا یا نہیں؟ اور اس کا روم روم
امام کے لئے دعا کر رہا تھا، اس کی لمبی عمر کے لئے، اس کی زندگی کے لئے، وہ کس دیس کا شہزادہ
تھا، جو بھٹک کر ان پر بتوں میں آن بھنسا، اسے کیا ضرورت بھی یہاں آنے کی اور حمت کو کیا
ضرورت تھی، اسے آگ میں کو دنے یہ مجبور کرنے کی، وہ اپنی ساری زندگی تیاگ دیتی، ایک دعا
میں گزاردیتی تب بھی امام کا قرض اوا نہیں کر سمتی تھی اور نہ خود کو اس احساس جرم سے زکال سمتی تھی۔
میں گزاردیتی تب بھی امام کا قرض اوا نہیں کر سمتی تھی اور نہ خود کو اس احساس جرم سے زکال سمتی تھی۔
اب عمر بھر حمت کو اس احساس جرم میں بندھا رہنا تھا، اس کی وجہ سے امام کا قیمتی خون ضا کع
ہوا، اس کی وجہ سے امام نے زندگی سے ناطہ تو ڑا، اس کی وجہ سے وہ برزخ میں کو دا اور اس نے تو کہا
تھا، ''میں جان دوں گا تو جان لوں گا بھی۔' تو پھر وہ اپنے کہا لفاظ سے کیسے مگر گیا تھا، وہ جان
لئے بغیر کیسے چلا گیا تھا؟

بھلا پچھٹاؤوں میں گری حمت کو کسے صبر آ جاتا، وہ رات بھر سے رورہی تھی اور اگلی کئی راتوں تک تڑپ تڑپ کر روتی رہی، یہ چند راتیں کوئی امتحان تھیں، کوئی آ زمائش تھیں، جو اتنی طویل تھیں کہ گزرتی ہی نہ تھیں اور ان چند راتوں میں اس کے سجد ہے بھی استے ہی طویل ہو چکے تھے، وہ گھر بھر سے کٹ چکی تھی، گوشہ نشین ہو چکی تھی، بوقت ضرورت بھی باہر نہ آتی اور اب تو بی جاناں بھی کھٹک گئی تھیں، ان کی تشویش بے جانہیں تھی۔

"كوئى حت كى خرك، اس في شل بركى جدائى كابردائى صدمه ليا، اندر بابردكهائى نبيس

حَنْنا (138) أكست 2016

SX

0

0

اور پلر کے پیچھے چھپی حمت کی طرف اشارہ کرتی شکتہ قدموں سے راہداری کی طرف مزگئی، اس حال میں کہ نی جاناں کے جسم سے جان تک نکال گئے تھی، وہ ایسے سششدر تھیں جسے کوئی سکی مجسمہ، بے سانس اور ساکت اور ان کے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے، جیسے بھی نہ نکلیں گے، وہ حن دق سی بیٹھی رہ گئیں، سِباخانہ کے الفاظ کوئی معمولی الفاظ ہیں تھے۔

ان کے اردگرد دھاکے ہورہے تھے، ایک ایک بم پھٹ رہا تھا اور دھواں سا اٹھ رہا تھا، ان کے جاروں جانب ایک ہی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔

" دوه خواب بی توٹ گیا جسے آنکھوں میں سجایا تھا، وہ جہاندا دبی لوٹ گیا جسے سانسوں میں پایا تھا۔ ' بی جاناں کولگا، وہ کمحوں میں فنا ہوگئ تھیں، ان کا دل بجھ کر را کھ کا ڈھیر بن گیا تھا، بیسبا خانہ نے ان یہ کیسا وارکر دیا تھا۔

کے بیٹیوں کو اپنے ملازم؟ امام بھی ایک ملازم؟ اس گھر کی بیٹیوں کو اپنے پر کھوں کی عزت اب اس طرح سے بامال کرنی تھی؟'' بیکیسی ذلت کی دھول تھی جوان کے آس پاس اڑ رہی تھی اور ان کے تکبر بھرے الفاظ ان کے منہ پر تیز اب کی ماندگر رہے تھے۔

وہ اوند ہے منہ پانگ یہ لیٹی تھی ، تکیے میں منہ گھیا کر۔

جب ہلکی می دستک دیے کرحمت اندر داخل ہوئی،سپاخانہ نے اٹھ کرا سے دیکھانہیں تھا، وہ اسی طرح بچکے میں منہ دیئے بے حس وحرکت کیٹی رہی،حمت نے اندر آ کر پچھ بل کے لئے سوچا اور پھرسپاخانہ کے قریب بیٹھ گئی۔

""سباخانہ!" حمت نے بہت نرمی ہے اسے پکارا تھا، اگر وہ پہلی والی مغرور سیاخانہ ہوتی تو شاید حمت اس وفت اس کے پیچھے ہرگز نہ آتی، لیکن سباخانہ اب پہلے والی سباخانہ ہیں تھی، اس میں تبدیلی آگئ تھی اور شاید بینیل بر کے جانے کا اثر تھایا جہاندار کو کھودینے کا۔

سباخانہ نے تکیے سے سراٹھا کر حمت کی طرف دیکھا اور حمت اس کی لال ہوٹی آنکھوں کو دیکھ تھ آگڑتھی

ے کوٹی گاہے! ''سبا خانہ! خودکوسنجالو۔'' وہمحض اتنا ہی کہ سکی تھی ،سبا خانہ کی آٹکھیں ضبط گریہ ہے انگارہ ری تھیں

"میں تھیک ہوں حت \_" سباخانہ بیزاری ہے کویا ہوئی تھی \_

''اوراگرامجھی نہ بھی ہوسکی تو دو چار دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی ، کیونکہاس کے علاوہ کوئی چارہ کار جونہیں۔'' اس کے لیجے میں ٹوٹ پڑتی رنجید گی تھی ، وہ نیل برکی وجہ سے شدید ڈسٹر ب تھی اور یہ بڑا جیران کن واقعہ تھا۔

''اور جو ہوا ٹھیک ہی ہوا، اپنا انجام جانتے ہو جھتے ہم ایسے رہتے پہ چل پڑتے ہیں جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہوتی۔''اس نے گلابی آ ٹھوں کوزور سے رگڑا۔ '' میں تہاری تکلیف کو بچھتی ہول۔'' حمت نے کچھ دیر بعد کہنا شروع کیا۔ '''کین نیل بر کے ساتھ بہت برا ہوتے ہوتے پھر بھی کچھا جھا ہو گیا۔'' اس کے لہجے میں۔ '''کیکن نیل بر کے ساتھ بہت برا ہوتے ہوتے پھر بھی کچھا چھا ہو گیا۔'' اس کے لہجے میں

حُنّا (14) أكست 2016

''وہ کسی کے ساتھ نہیں بھا گی تھی، وہ یہاں کے رسوم ورواج سے بغاوت کرنا چاہتی تھی، وہ صند ریر خان کی پابند یوں سے بھا گی تھی، اسے یورپ جانا تھا بی جاناں، وہ کسی کے ساتھ کہیں بھا گ۔'' سباخانہ جیسے ان کے دل سے نیل ہر کے خلاف زنگ اتارنا چاہتی تھی، اسے حمت نے سب بتایا تھا، کوئی اور وفت ہوتا تو سباخانہ اپنی اکڑ میں یقین نہ کرتی ، کیکن اب صور تحال بالکل الگ تھی، اسے حمت کی باتوں یہ یقین آگیا تھا۔

"اور جواس نے بکواس کی تھی، آپنے ہاپ اور پچازاد بھائیوں کے سامنے؟" بی جانال نے غصے میں اسے بچھ یا دولانا چاہا تھا، تب سباغانہ نے گہری ٹوٹ پڑتی رنجیدگی سے کہا۔ غصے میں اسے بچھ یا دولانا چاہا تھا، تب سباغانہ نے گہری ٹوٹ پڑتی رنجیدگی سے کہا۔ "بی جاناں! محبت کرنا جرم ہے کیا؟" اس کا سوال اتنا نوکیلا تھا جس نے بی جاناں کو لالوں

" ہیں جرم ہے گناہ ہے، اپنی عز توں کو چوراہوں میں چھ آنا گناہ نہیں تو کیا ہے؟ " وہ حقارت سے یولی تھیں۔

''اورتم کیا مجھتی ہو، ہم محبت سے عاری ہیں، ارے الی محبت کرو، جیسی ہم نے گی، اپنے باپ کی عزت سنجال کرشو ہر کی دہلیز پہآئے اور عمر بھراپنے شو ہر کی پوجا کی، پھرایں کی اولا دکو محبت دی۔'' بی جاناں کا انداز اب کچھزم تھا، وہ سباخانہ کے تن میں اتنی ہی نرمی دکھاتی تھیں۔

''تو نیے قانون خان ماما ہے کیوں نہ لاگوہوا؟ انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے ایک اداکارہ سے کیوں محبت کی؟ ان کے سر پہ کیا عشق سوار تھا، جس نے کسی روتی ہوئی آ تھے کو نہ دیکھا، ان وقتوں میں تو وہ پورپ سے آتے ہی ہیں شے، ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے بیوی کے ہوتے ہوئے ایک اور شادی کی، محبت کی شادی؟ بیہ قانون خانزادوں پہ کیوں ہیں لاگو ہوتا جو خانزادیوں کی زندگی جہنم بنا دیتا ہے۔' وہ بری طرح سے ٹوٹ کر سوال کر رہی تھی اور بی جاناں سے ایسے سوال کر رہی تھی اور بی جاناں سے ایسے سوال کر نے کی صرف سیا خانہ کوہی جرائت تھی، بلرکی اوٹ میں کھڑی حمت دھک دھک کرتے دل کے ساتھ میں رہی تھی۔

''سباخانہ!'' بی جاناں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا ، ان کی آٹکھوں میں وحشت سی تھی ، ان کے کمس میں جارحیت تھی ،سباخانہ سہم سی گئی ، بی جاناں اسے کھوجتی نگاہ سے دیکھر ہی تھیں۔

" دوجہ بیرے دل میں نون سا بھونچال ہے؟ بتا دتے مجھے، بیر محبت محبت کا راگ کیوں الاپ رہی ہے؟ تہمیں نیل ہر کے قدموں پہ چلنے کا ارادہ تو نہیں۔ "سارے جہان کے خدشات کئے وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ سوال کر رہی تھیں، اس حالت میں کہ ان کی رنگت ہلدی کی ماند زرد پڑ رہی تھی، سباخانہ نے شکستہ آنسوؤں کو ایک ایک پور پہ چنتے ہوئے بی جاناں کے ہراساں چرے کی طرف دیکھا تھا۔

ببلی در برفکر ہو جا ٹنیں بی جاناں! وہ خواب ہی ٹوٹ گیا جسے آنکھوں میں سجایا تھا، وہ جہاندار ہی لوٹ گیا جسے سانسوں میں پایا تھا، اب آپ کوئم کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے قدم اس دہلیز پہ جسے رہیں گے، بھی نہ اکھڑیں گے، چاہے کتنے زلز لے یا طوفان آئیں، حمت اور سہا خانہ آخری سانس تک یہیں ہیں، کیونکہ وہ محبت کا انجام دیکھ چکی ہیں۔'' سہا خانہ نے اسے بھرے وجود کوسمیٹا

من (140) أكست 2016

LPAKSOCIETY-COM-

صورت والاسروئیربھی آنکھوں میں آنسوبھرتا اپنی مسکرا ہٹ کے ساتھ دل کی دنیا تہہ و ہالا کر گیا تھا۔ جمت کا دل قطرہ قطرہ بہنے لگا ، یوں لگ رہا تھا جیسے ضبط کے سارے ٹاننے کھل جا ئیں گے ، سارے زخم ادھڑ جا ئیں گے۔

آخراس نے امام کواتنی ہوی آ زبائش میں کیوں ڈال دیا؟ اِسے استے ہوئے امتحان میں کیوں ڈال دیا؟ اِسے استے ہوئے امتحان میں کیوں ڈال دیا؟ اس نے امام کوہی آخر کیوں منتخب کیا؟ حمت عمر بھراسی تم میں جلتی بھٹی کے اندر سکتی رہتی تب بھی خود کو بھی معاف نہیں کر سکتی تھی، جانے امام کہاں تھا؟ زندہ بھی تھا یا نہیں؟ امام کی یاد نے اسے لہولہو کر دیا تھا۔

دُل پہاتیا ہو جھ دھرا تھا، جونا قابل برداشت تھا، اٹھایانہیں جار ہاتھا، ایسا دردتھا جوختم نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ بڑھتا جار ہاتھا، ایسی اذبت تھی جس کا کوئی حساب نہین تھا، کوئی شارنہیں تھا، اسی درد مسلسل کی کیفیت میں حمت نے سپاخانہ کوسب کچھ بتا دیا، نیل بر کوامام کے ساتھ بھیجنے کا پورا قصہ اور سپاخانہ جیرت و بے بھینی میں اسے بس دیکھتی رہ گئی تھی۔

''امام! اسے صدرتک چھوڑنے گیا تھا، اور صندریر خان کے آدمیوں کی گولیوں کا شکار ہو گیا، اسے نیکی کا خمیازہ بھکتنا پڑا، او میرے خدا! تم نے کیا کر دیا حمت۔' سبا خانہ اپنے تم بھول کر جیسے مششدررہ گئی تھی۔

'' وہ بے جارہ غلط نہی میں مارا گیا ،صند ریے خان تو یہی سمجھا ہو گانا ، نیل براس کے ساتھ بھا گ تھی۔''سبا خانہ کے کانوں ہے دھواں نکلنے لگا۔

''صندریرخان کی بیغلط بھی کون دور کرے گا حمت۔''سباخانہ نے بے پناہ جیرت اور سراسمیگی کے عالم میں اس کا کندھا ہلایا تھا، تب حمت نے خالی خالی نظروں سے سباخانہ کا متوحش چیرہ دیکھا اور ایک آہ کے ساتھ کویا ہوئی تھی۔

" ''صند ریخان کی غلط نہی دور کرنے کا اب کیا فائدہ، جس کی خاطریہ کشٹ اٹھا بھی لیتی ،صند ریے خان کے سامنے کھڑی بھی ہو جاتی ،گر کیا اب کیا فائدہ، جب امام فریدے ہی نہ رہا۔'' حمت کے منہ سے پہ چند الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر لکلے تھے اور پھروہ پھوٹ کررو پڑی تھی، یوں کہ سپاخانہ اسے تاسف کے ساتھ دیکھتی رہ گئی۔

\*\*

کوے کے لئے پلوشہ کی حالت زار نا قابل برداشت تھی۔

یلوشہ کا رویہ ہیں ہے بھی نا رائی ہیں تھا، یوں لگتا تھا وہ کسی نفسیاتی دباؤ کے زیراثر تھیں، وہ کسی

نفسیاتی تھی کا شکار تھیں، ان کی ٹی ہیوئیر قطعی ایب نارٹل تھا اور ابھی وہ پلوشہ کے ایب نارٹل رویے

پر شششدر تھی جب ہمان نے ان پر ایک قیامت تو ڑ دی تھی، امام فریدے، اس کا بھائی انتہائی

نازک حالت میں چڈی ہی ایم آج میں زخموں سے چور، آخری سائسیں لیتا ہوا لایا گیا تھا۔

اس پہ قاتلانہ تملہ ہوا تھا، اسے کولیوں کی بوچھاڑ ہے زخمی کیا گیا تھا، جانے وہ کون لوگ تھے۔

جنہوں نے آتنی سفاکی اور بے رحمی ہے اس پہ کولیاں چلائی تھیں۔ اس کا بھائی تو اتنا نیک اور معصوم تھا، اس نے بھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، بھی کسی کو پھول

مُنّا (143) أكست 2016

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

سم کی سوچ کاعلس تھا، سباخانہ چونک گئی۔ ''بیاس کی خوش شمتی تھی کہ وہ بابا جان کی بیٹی تھی، سوچ گئی، بچالی گئی، اگر میں باتم ہوتی تو ہماراانجام ودھا سے مختلف نہ ہوتا، اب کم از کم وہ محقوظ تو ہے، زندہ تو ہے، جی تو رہی ہے۔' ''تم ٹھیک کہتی ہو، کیکن ایک بات بتاؤں، جہاندار لا کھ دل کو اچھا لگنا تھا، کیکن اس کے انداز

روے پراسرار ہوتے تھے اور وہ یہاں کے لوگوں سے بھی مختلف تھا، اپنی باتوں سے آب و کہے سے مسلم کسی بوے شہر کا پروردہ لگتا تھا، کیاتم نے بھی مہیں سوچا حمت؟ جہاندار اتنا مختلف کیوں تھا؟ اور وہ یہاں کیا لینے آیا؟'' سباخانہ صدمے کے اثر سے نکلی تو چھوٹی چھوٹی باریکیاں سوالیہ نشان بن کر سامنے آئے لگیں تھیں ،حمت نے گہرا سائس بھرا۔

'' یہ باتیں بروں کوسو چنی چا ہے تھیں، خاص طور پر خان بابا کو، جہا ندارا نہی کا چہیتا تھا اور ان کا دست راست بھی ، خان بابا صند پر لا لا سے بھی زیادہ جہا ندار پہ بھروسہ کرتے تھے بھی تو نیل بر کو خنک خان اور اس کے عیاش بیٹوں سے بچا کر جہاندار کے حوالے کر دیا، انہیں جہاندار پہ بڑا مجروسہ تھا۔''

'' تو کیا جہاندار بابا جان کے اس بھرو سے کو قائم رکھے گا؟ کیا تنہیں لگتا ہے جہانداران کا بھرور نہیں تو ڑے گا؟'' سباخانہ کا سوال بڑا گہرا تھا، حمت کا خدشات میں کیکیا تا دل اندر ہی اندر نفی کرنے لگا،ایسے جہاندار کے پراسرار انداز یا دآ ہے تو وہ لب سیج کررہ گئی تھی۔

''حمت! حمهیں تنہیں لگتا؟ ماماً جانَ نیل برگی دفع بڑا دھوکا کھا گے؟ اے ایک کنویں سے نکال کر دوسرے میں بھینک دیا؟'' سہاخانہ کے افسر دہ کہتے میں کہیں بھی رقابت کا اثر نہیں تھا، وہ حقیقتا نیل بر کے لئے پریشان تھی۔

'' تو بابا جان تھلا کیا کرتے؟ ان کے پاس جہا ندار کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، شاہوار لالا اورصند پر لالا اس کی صورت دیکھنے کے بھی روا دار نہیں تھے، اس پہ زندگی تنگ ہورہی تھی۔' حمت نے گہرا سانس خارج کیا تھا، اسے بابا جان کی بے بسی پہرس آیا، ترس آنا تو نہیں چاہیے تھا، بھی اس کا باپ بھی اتنا ہی بے بس ہوا تھا، کیکن اس وقت وہ بابا جان پہرس کھا رہی تھی، وہ واقعی قابل

رخم حالات سے گزررہے تھے۔ ''ہم نیل بر کے لئے اب کچھ بھی نہیں کر سکتے ، بس دعا کر سکتے ہیں ، کہ جہاندار نیل بر کے لئے اچھا ثابت ہو۔'' حمت نے صدق دل سے کہا تھا، جانے کس سوچ میں ڈو بی سباخانہ نے بے ساختہ سر ہلایا ، نیل بر کا ایبا مسئلہ اٹھا تھا جس نے حمت اور سباخانہ کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا، ورنہ بھی سباخانہ تھی کسی کومِنہ ہی نہیں لگانی تھی۔

''جائے نیل پر کہاں ہوگ؟ اس ملاتے کی حدود سے نکالی جا پھی ہے؟ جانے اس کا ٹھیکا نہ کہاں ہوگا،کیسی بدقستی ہے،ہم اس سے رابطہ بھی نہیں کر سکتے۔'' سباخانہ نے ٹھنڈی آ ہ بھری تھی، پھراجا تک اسے خیال گزرا تھا۔

ہر اس سروئیر کا کیا قصہ ہے حمت! جس کے پیچھے نیل پرنے استے عذاب فرید لئے ہیں۔'' سباخانہ کے پوچھنے پرحمت کے سارے زخم پھر سے ادھڑ گئے تھے، نیل بر کا قصہ یاد آیا تو وہ پیاری

حِنّا (142) أكست 2016

# http://paksociety.com http:/

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

جان کو تب خیال نہیں آیا تھا، اس مہر ہان کا نام پند ہی پوچھ لیتا، اس نے اتنی بڑی ان پہ مہر ہانی کی تھی، اس کے بھائی پہاحسان کیا تھا، اگر وہ امام کو دہاں سے یہاں تک نہ لاتا تو کیا ہوتا؟ ہمان کے اس تصور سے ہی نسینے چھوٹ رہے تھے۔

اوراب جبکہ پلوشہ کی خالت کچھ منجل گئ تھی پھر بھی امام کا آٹھ گھنٹوں سے جاری آپریشن ختم نہیں ہوا تھا، وہ لوگ آئی ہی ہو کے ہا ہر بیٹھے تھے،ایسے بھکاری کی طرح جن کے تشکول ہرخواہش سے خالی پڑے تھے،بس ایک ہی آرز وتھی،بس ایک ہی تمناتھی کہ خدا امام کو دوسری زندگی عنابت کر دیتا،ادھر پلوشہ نے ہوش میں آتے ہی''امام امام'' چلانا شروع کر دیا تھا۔

'' مجھے معاف کر دینا آئی! میں تمہارے بچوں کی تفاظت نہیں کرسکی ہم نے جھے اس قابل کیوں سمجھا، میں تو اپنے بچوں ای اولاد کی تفاظت نہیں کرسکی تھی تو تمہارے بچوں کی محافظ کیسے بن جاتی ، میں اس قابل نہیں تھی ، جنٹی بوی ذمہ داری تم نے میرے کندھوں پہلاد دی ، میں اس ذمہ داری کونہیں نبھا سکی ، میں فیل ہوگئی آئی ، میں ناکام ہوگئی ، میں امام کو دیامر جانے سے روک نہیں پائی اور وہی دیامر ، وہی شیر دل شاہ کا دیامر تمہارے بیٹے کالہو چوس گیا ، ہمیں دیامر بھی راس نہ آیا ، ہمیں بہر ہی راس نہ آیا ، کو مے ترقی راس نہ آیا ۔' بلوشہ کی تہیں ہیں تاک کی جھت کو ہلا رہی تھیں ، باہر کو مے ترقی رہی گیا رہی تھیں ، باہر

ہمان گھبرا کر ڈاکٹر کو بلالا یا تھا، پلوشہ کی نازک حالت کے پیش نظران کو نیند کا انجکشن دے کر سلا دیا گیا تھا،اس حال میں کہ وہ سوتے ہوئے بھی'' امام امام'' ودھا، کومے، حمت، چلاتی تھیں اور باہر کھڑے جمان ، کومے اور شانزے پہ عجیب وغریب انکشاف اور ادراک انز رہے تھے، وہ ایک ایک نام کو دہراتے جیسے مششدر تھے۔

یں اور حادر حتیجہ ''شاید بگوشہ کا بے ہوشی اور صدے کی انتہا میں د ماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا، ان نتیوں نے روتی آٹھوں اور د کھے دل کے ساتھ سوچا تھا، وہ جانتے نہیں تھے، ودھا اور حمت بلوشہ کی آتی جاتی سانسوں کا ناسور تھے، ایک تلوار کی تیز دھار تھے جورات دن بلوشہ کوزخم زخم کرتی تھی

> ید مینے کے بعد ہی اس کی پرسکون نیندٹوٹ گئے۔ \_

آئج ہوے دنوں بعد وہ جی بھر کے سویا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اعصاب سے بھاری ہو جھاتر گیا ہے، وہ بستر سے اٹھ کر واش روم میں گیا، اور پون گھنٹہ تازہ پائی ہے شاور لیتا رہا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنا غصہ، اتنے دنوں کی پیش اور اندر کی آگ کو بجھارہا ہے، پانی سے خود کو تھنڈ اکر رہا ہے، پون گھنٹہ بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو پہلے کی نسبت خود کو تازہ دم محسوں کر رہا تھا، اس کے اعصاب پرسکون تھے، وہ خود کو آرام دہ حالت میں تصور کر رہا تھا۔

بہت دن سے لدے خود پر ساڑے وزن اور بوجھ رات کو ایک ہی جھٹکے میں اتار نے کے بعد اب وہ بہت باکا پھلکا اور مطمئن تھا، اس کو کہتے تھے، ایک جامع حکمت عملی ، ایک سوچا سمجھا منصوبہ، ایک ٹھوس اور مطحکم پلاننگ ، ایک بہترین لائے مل۔

من (145) أكست 2016

کے ساتھ نہیں مارا تھا،اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی اور پھریدلوگ کون تھے؟ جواس کے بھائی کولہولہان کر کے اپنے تنیک موت کے گھاٹ اتار کے چلے گئے تھے، وہ کون ظالم درندے تھے؟ وہ کون شقی القلب لوگ تھے؟

کون تقی القلب لوگ تھے؟ کومے دیواروں سے سرپنختی حال سے بے حال تھی، شانز بے خودصد نے سے چور، امام کے لئے دعا ئیں کرتی، گھر، کومے اور ہپتال کے گردگھن چکر بنی ہوئی تھی، کیونکہ امام پہ ہونے والی فائز نگ کاسن کر پلوشہ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، وہ اپنے لاڈلے بھانچے کے ساتھ ہی زندگی اورموت کی کھکش میں مبتلا تھیں، بیان کی اپنی بہن کے بچوں سے محبت کی انتہا تھی۔

ہمان مسلسل بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ پولیس اور قانون سے بھی نمٹ رہا تھا، تھانے سے بہت دفع انوٹی گیشن آفیسر رپورٹ لینے اورایف آئی آر درج کروانے کے لئے چکرایگار ہے تھے، لیکن امام کی نازک حالت کے پیش نظر کوئی بھی قانونی کاروائی مل میں نہیں لائی جاسکتی تھی۔

امام کوہوش آتا تو وہ بیان دیتا، اس سے پہلے کچھ بھی ممکن نہیں تھا اور ہمان صدے، دکھ اور پریشانی کے ساتھ ساتھ غصے اور انتظام کی آگ میں جل رہا تھا۔

" آخر وہ کون لوگ تھے، جنہوں کے اس کے بھائی پہ اندھا دھند گولیاں چلائی تھیں اور امام فریدے کا اتنا قیمتی خون بہایا، اس خون کے قطرے قطرے کا حساب دینا تھا، وہ ان لوگوں سے ایک ایک بوند کا حیاب لینے کے لئے آگ میں جل رہا تھا، اس کے اندر ہاہر بھانجھڑ جل رہے تھے، آگ بھڑک رہی تھی، اس آگ پہ چھینٹے تب ہی پڑتے جب وہ اپنے بھائی کے لہو کا بدلہ لیتا، وہ تب سے لے کر اب تک اذبت اور صدمے سے لہولہاں تھا، اوپر سے پلوشہ کی نازک حالت، کومے کی نڈھال کنڈیشن اور تنہا ہمان۔

آج اسے اندازہ ہوا تھا، وہ اپنے بھائی کے بعد پچھ بھی نہیں، اپنے بھائی کے بغیر بالکل اکیلا ہے، امام اس کا سہارا تھا، اس کا آسرا تھا، اس کا باز وتھا، اس کے بدن میں دوڑنے والالہوتھا اور ڈاکٹر کہتے تتے امام کا نیج جانا ایک مجمزہ ہے، بہت خوش نصیبی کی بات تھی کہ امام کے اندر ٹوٹمی زندگ پھرسے رواں ہوجاتی۔

اس کے جسم میں بارش کے قطروں اور رویوں کی بوچھاڑ کی طرح گولیاں گھسائی گئی تھیں، ڈاکٹر کہتے تھے آگر ذراسی دریر ہو جاتی تو امام کی زندگی کا جراغ ہمیشہ کے لئے بچھ جاتا اور ہمان کو چلتے چلتے ہی کسی نے بتایا تھا، تب وہ صدے، دکھاور اس نا گہانی آفت پہاتنا حواس باختہ تھا کہ س ہی نہ سکا۔

''امام کومنگورہ سے صدر کے ہپتال اور پھر ادھر سے پنڈی تک ایک خوش شکل نو جوان لایا تھا، وہ لڑکا اس علاقے کا لگتا تھا، وہ پنڈی اسے ایڈ مٹ کروا کے گھر والوں کواطلاع دے کروالیس چلا گیا، اس مہربان نے اپنانا منہیں بتایا تھا، لیکن اس کے جلیے سے یہی معلوم ہوتا تھا، وہ دیامر کا ہی رہنے والا تھا۔'' ایک جان پیچان والی نرس نے ہمان کوا گلے دن بتایا۔

' ''شکل ہے پڑھا لکھا گگتا تھا، ماہر جراحی ، وہ مریض کی ابتدا کی ٹریٹنٹ دے کر لایا تھا، اس کی باتوں سے فیل ہوتا تھا، وہ میڈیسن کی فیلٹر کا بندہ ہے۔''

منا (14) أكست 2016

PAKSOCIETY-COM-

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



خان چونکا اور پھر ایک جھنگے سے سعادت خان کی طرف رخ کرے پلٹا۔ "ابیا کیوں ہوا؟" اس کا رواں رواں سلگ اٹھا تھا، آتھوں سے شرارے پھوٹ پڑے

" میں نے حمہیں اس لئے نہیں بھیجا تھا کہاہے مل کرواؤ، اے حتم کرآؤ، میں نے صرف اس لئے بھیجا تھا کہ اے دھمکا کرآؤ، ہوا کی فائزنگ کے ساتھ اس کی جیپ کو کولیوں سے اڑاؤ، اسے تہیں، تم لوگ، حرامی کتے ہو، عقل سے سوچتے نہیں، کان سے پوری بات سنتے نہیں۔ ' وہ پوری شدت کے ساتھ چلار ہاتھا اور سعادت خان تھر تھر کانپ رہاتھا

"سرکار! اس نے جوابا فائرنگ کی تو ہمیں ہتھیا رسیدھا کرنا پڑے، وہ پڑامشاق تھا، ہارے تین آ دمیوں کوزخی کر دیا، ایک کی ٹا نگ گھائل ہوئی اور دوسرے کا تو بچنا ہی محال ہے۔ "سعادت خان اسے صور تحال کی ملینی بتار ہاتھا ، کہ س چونیشن میں انہوں نے جوابا حملہ کیا تھا۔

"اس نے چوڑیاں جیس پہنی تھیں کہ فائرنگ کے بدلے فائرنگ نہ کرتا، تم ساریے کے سارے مرجاتے ،لیکن اس پیسیدها فائر نہ کھولتے ، بیمیراعلم تھا، جس سے تم لوکوں نے روکر دانی کی، میں تم یہ کتے چھوڑ دوں گا۔'' وہ مارے طیش کے سعادت خان پیٹوٹ پڑا تھا، امام پیر قاتلانہ حملے نے جہا ندار کا سارا چین وسکون غارت کر ڈالا تھا۔

" فإن المعاف كردين، آئنده ايمانهين موكار" سيعادت خان كفكهميا رما تفا\_

"ا كروه زنده نه بيجااوراس كي موت كي تصديق موكي تو پهرد يكهنامين پوري وادي مين تم لوگون كو تھىيث كركوں كے آ كے دالتا۔" صندر خان كالبجد آگ برساتا تھا، سعادت خان اس كے قدموں میں کر پڑا، تڑپ تڑپ کررونے لگا۔

"خان! ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں معاف کر دو۔"

"حرامی، این زبان بند کر، میرے سارے منصوبے پدلات مار آئے ہو، میرا مقصد اسے جان سے مارنامہیں تھا، دیامر سے بھگانا تھا، تا کہ وہ اپنی ٹرانسفر کروا کے یہاں سے چلا جاتا، ہارے کاموں اور کاروبار میں روڑے نہاٹکا تا۔'' وہ دونوں ہاتھوں سے سعادت خان کی دور کمت بنما اسے لاتوں اور کھونسوں سے مارتا محمدوں کے ساتھ باہر پھینک آیا تھا اور اب شدید عصے کے عالم مين كوني تمبر ملاتا بهت وسرب لك ربا تها-

معاً دروازے میں کھڑا بت بناشاہوار خان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تاصندریے خان کے قریب آگیا تھا،اس حال میں کہ شاہوار کے تاثر ات بہت بر فیلے اور سرد تھے۔

فون پیمصروف صند برخان کھے بھر کے لئے چونکا اور پھر بے ساختہ پورا تھوم کرشاہوار کے پاس

کھڑے کیوں ہو بیٹھ جاؤ۔'اس نے آتکھ کے اشارے سے کاؤج کی طرف شاہوار کومتوجہ کیا تھا،لیکن شاہواً رخان ایسے ہی کھڑار ہا، بت بناہوا، ششدرسا، بے یقین۔

اسالہیں تم نے "اب کراسے عصر آگیا تھا، پہلے سے د ماغ تپ رہا تھا، اوپر سے شاہوار کا

حُنّا (47) أكست 2016

وہ آئینے میں اپنا عالیشان سرایا دیکھ کر دھیمے سے مسکر ایا "ميري پلاننگ كوني عام پلاننگ مهيس مونى-"اس نے بالوں كو جھٹكا اور اپني سونا اللتي آنكھوں کواس دیوار کی طرف موڑ لیا جس پیاس کی خاندانی فوٹولگی تھی، بیا بیک گروپ فوٹو تھی۔ سردار بیۋ ،گلفام بنؤ ، اور اسفیند خان بنؤ کے ساتھ ، جن دنوں وہ نتیوں بھائی پورپ میں تھے ،

وہیں کے سی تعلیمی ادارے کی فوٹو تھی۔

مے ک میں اور کے این تایا، باپ اور چیا کی تصویر دیکھتار ہا، پھراس کی نگاہیں سردار کبیر ہو کی

السالوں پہلے آپ نے ایک منصوبہ بنایا تھا، جانے آپ کی حکمت مملی کمزور تھی یا آپ کے مشيرنانص العقل تصے بابا جان! آپ كامنصوبية كامياب ريا، كلفام خان دنيا ہے بردہ كر كيا، اس حال میں کہاس نے اپنے بیچھے کوئی اولا دخرینہ مہیں چھوڑی تھی اور آپ کی اکلوئی بہن بھی ناولد ہی ربی، سوائے ایک بیٹی کے اس نے ورتے میں کھے نہ چھوڑ ااور پھر میں اور شاہوار تھے، اسفند خان کے بیٹے،آپ کی سب سے کمزور ترین رعایا،آپ نے کب سمجھا ہوگا کہ بیر کمزور ترین لوگ بھی ایک دن حکومت کریں گے، جب وقت نے مجھے قبیلے کا سردار بنا دیا، تو آپ کی حالت کیا ہوئی، ایک پچھاڑے ہوئے سپدسالار جیسی، آپ کی تو خواہش ہوگی، گلفام خان کی طرح میرا باہے بھی اولاد نریند سے محروم رہتا، لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں، آپ کی تمنا کو آپ کی ذات سے ہی پورا كروا ديا،آپ دهيرسارى بينيول كے باب بى رہے، ناولد بى رہے، بينے كى صورت سے محروم، تو اب آپ بہت سکون اور آرام کے ساتھ سوچے گا۔''

"جس رهن دولت اور حشيت كي خاطر آپ نيسينكرون لوكون كي زند كيون كوجهنم بنايا، وه ساری دولت میری جھو لی میں آگری ہے،آپ نے خود اسے ہاتھوں کے ساتھ ساری سلطنت کی حكراني بجصون دى، تو بھى فرصت ميں سوچے گابابا جان، اس جائيداد ميں سے رائى كا ايك داند مجھی آپ کی اولا دے جھے میں ہمیں آیا،تو پھر کس کی خاطراتنے یا ہے گیائے تھے، وہ سبز پہاڑوں اور ٹیلی جھیلوں والی زمین وہیں کی وہیں کھڑی ہے، وہ جوودھا کی زمین تھی اور جوودھا کے باغات تھے،جن کو ہتھیانے کی خاطرآپ نے ودھاکے لئے برزخ بر ھایا،آج ای جہم میں آپ کی جان عزیز سلگ رہی ہے، بھی فرصت میں اپنے نام نہاد جاہ وجلال کوایک طرف رکھ کے سوچیے گا بابا جان ،اولا د کی محبت اسی طرح دنیا تیا گ دینے یہ مجبور کردیتی ہے اور دنیا سے بردہ کر دینے یہ مجبور کر دیتی ہے جیسے گلفام چیانے دنیا ہے پردہ کرلیا۔' وہ نفرت وخفارت کی انتہا یہ کھڑا زہر پھونک رہا تھا،اس کی سہری آجھوں سے شعلے تک رہے تھے۔

اور جانے اس آگ میں وہ کب تک جھِلتا رہتا، اچا تک اس کا خادم خاص اجازت لے کر اندرآیا تو وہ سوچوں کے اور دھام سے فورا نکلاء کردن بغیر موڑے اس نے انتہائی محلم اور رعب سے

" كيار لورث لائے ہوسعادت خان؟"

" رپورٹ اچھی نہیں ہے سرکار۔ " سعادت خان نے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی تھی، صندریے

حَنّا (14) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



''جعہ جمعہ چار دن نہیں گزرے اورتم ایک اجنبی سے یارانہ جوڑ بیٹھے ہو، بھول جاؤشاہوار، ، امام کو بھول جاؤ، اب ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا، امید ہے وہ چکے جائے گا، اگر چکے گیا تو دیامر نہیں آئے گا۔''صند پر خان نے لا پر واہی سے سر جھنگتے ہوئے کہا تھا۔

''وہ بچے گا تو آئے گا واپس،اے اتن برحی سے مارا ہے۔'' شاہوار نے ترمپ کرصندر ن کو دیکھا تھا۔

''اسے پھنیں ہوگا، مرنا ہوتا تو منگورہ کے نوائی جنگل میں مراپر اہوتا اوراس کی لاش بھی گل مرخ ہے ہیں ہوگانوں کان بتا نہ چلتا، اسے کے نصیب ایجھے تھے، اسے بیال کی ذیلی سرخ سے سی راہ گیرا تھا کر ہیتال میں ایڈ مٹے ہے، اگر اسے مرنا ہوتا تو وہ پنڈی تک نہ پنچتا، اس کے لئے استے وسیلے نہ بنتے ، خدا کواس کی زندگی منظور ہوگی، اس تم اس تم سے نکل آؤ، بھول جاؤ جو ہوا، بھوایک بھیا تک خواب تھا، نیل ہر ایک آزاد پرور معاشرے کی سرکش اور بے لگام لڑکی تھی، ہمارے خاندان میں جانے کس طرح بدنھیبی سے پیدا ہوئی، اس کی سرکش اور بے لگام لڑکی تھی، ہمارے خاندان میں جانے کس طرح بدنھیبی سے پیدا ہوئی، اس کی سرکشی اور بے راہ روی نے پورے علاقے میں ہمیں بے عزت کر رکھا تھا، اچھا ہواخس کم جہاں پاک، نیل ہر کا کتا بچہ بند ہوا، باتی رہی جمت اور سباخاندان سے کس سرکشی کی امیر نہیں، مل ہمیں بیٹ کی امیر نہیں، خواب بنا وی اور اس کے لئے چاہے ہے کہ شادیا نے بجاؤں، تم اپنا ذہن بنا لو اب میں سرگھی کی اور کی ساتھ جواب بند کرتا دھڑ دھڑ اپنے فیصلوں کو صادر کرتا شاہوا، میں سرکھی کو اور اس کے سارے ابواب بند کرتا دھڑ دھڑ اپنے فیصلوں کو صادر کرتا شاہوار کو ہکا لکا کر گیا تھا۔

اس نے تو اپنی شادی کے بارے میں بھی سوجا ہی نہیں تھا، پچھ مہینے پہلے ایک تھیہہ سی لہرائی تھی، وہی ایک انجانی سی لڑکی، عشیہ؟ لیکن بید خیال بس خیال تک محدود تھا، اسے شاہوار نے صندیا محبت نہیں بنایا اور اب صندر برخان ایک الگ بات کر رہا تھا، شاہوار کی شادی؟ وہ نیل بر کا جنازہ (شادی) اور امام کی متوقع موت بھلا کر کیا اپنے جشن کی تیاری کرسکتا تھا؟ کیا شاہوار خان اپنے بھائی کی طرح خود غرض ہوسکتا تھا؟

\*\*

میگلت تھا، سبر پوشاکوں سے ڈھکا، چلغوز وں کے درختوں اورخوبانی کے باغات سے ہجا۔ اور یہاں پہ بہت برانی بولو گراؤنڈ تھی، انگریزوں کے زمانے سے، جب اعلی سرکاری عہد بداران یہاں یہ پولوکا تھے دیکھنے آیا کرتے تھے۔

پولوگراؤنٹر کے پچھواڑ ہے ہیں سفید محرابوں والی عمارت تھی، بے شار بالکونیوں سے بھی، دور سے بولی بی اداس اور پر اسرار لگتی اوراس وقت وہ ای سنسان عمارت کے اندر موجود تھی۔
ایک مہیب خاموثی اور روح کو کاٹ ڈالنے والے سائے نے نیل برکا اس حویلی میں استقبال کیا تھا، یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، سوائے سائے، خاموثی، تنہائی اور وحشت کے۔
استقبال کیا تھا، یہاں پہ پچھ بھی نہیں تھا، سوائے سائے ، خاموثی، تنہائی اور وحشت کے۔
جوسب سے زیادہ وافر مقدار میں چیز پائی جاتی تھی، وہ تھا خوف، بے تحاشا خوف، ہڈیوں کے کودے نیں اثر جانے والاخوف۔

کے کودے نیں اثر جانے والاخوف۔

(جاری ہے)

حُنّا (14) أكبيت 2016

''بہت کچھن لیا ہے اور ابھی تک بے یقین ہوں، یقین نہیں آتا جوسا ہے، وہ حقیقت ہے، یا جس عذاب سے چند راتیں پہلے گزرے ہیں وہ حقیقت تھی، یہ کون ساسوانگ ہے خاناں سیرھی اور کھری بات کو کرنا، بات تھیانا مت، میرا تو پہلے سے ہی دل اسے جھکے سے سنجھنے والا نہیں۔' شاہوار پچھ دیر بعد بہت ٹو ٹے بھرے لیج میں بولا تو صند برخان پوری جان سے چونک گیا تھا، تو گویا شاہوار خان بہت پچھن چھان چکا تھا، صند برخان نے اسپے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیتے تھے، پھر خود کو پرسکون کرنا سیرھا ہوا۔

" " تہارا دل مرور ہے شاہوار، اس معاملے سے الگ ہی رہوتو بہتر ہے۔" صندر خان نے اسے کہرا سائس سینے کر تنبیہ کی تھی۔

''میں الگ ہی رہتا، اس معاملے میں بھی نہ پڑتا، اگر پچ میں وہ سروئیر نہ آتا، بتاؤ خاناں، اس پردیسی کے ساتھ کتنا برا کر چکے ہو۔'' شاہوار جیسے پھٹ پڑا تھا۔

''اس نے خانزادوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، شاہو، اپنے انجام کو یادر کھتا اور اتنابروا قدم نہ اٹھا تا ، اسے ہمارے ہومحل کی اونچائیوں کا پتاہیں تھا۔''صند پر خان نے خود کو ٹھنڈ ار کھ کے شاہوار کو بھی ٹھنڈ اکرنا چاہا تھا، اسے شاہوار کی چند مہینے پہلے اسے سروئیر سے ذاتی قسم کی جان پہچان کا خیال بالآخر آہی گیا تھا۔

''بس کروصند برخان، بس کردو، کے جھوٹ بول کردھوکہ دے رہے ہو، وہ قطعاً بے قصور ہے اوراس کی نیت نیل ہر کے حق میں ہری نہیں ہو گئی، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، تم نے اپنا بغض اور عداوت نبھائی ہے، تم اسے دیام سے نکالنا چاہتے تھے، وہ تبہارے کاروبار کی راہ میں رکاوٹ تھا، اس کے لئے تم نے چھا بہانہ سوچا، بہترین لاکھ کمل تیار کیا، تم نے ایک تیر سے کئی شکار کر دالا اور کر لئے، خان بابا کو پچھاڑ ڈالا، ان کی ساری جائیدادا ہے نام کروائی، آئیس ہے اختیار کر ڈالا اور نیل ہری جڑیں بو محل سے کاٹ ڈالیس، سب پھھا پئی مرضی کے مطابق کرلیا تم نے اچھا کیا یا برا، اس کا حساب ما تکنے والا میں کون ہوتا ہوں، پرتم نے اس سروئیر کے ساتھ اچھا ہیں کیا، یا لکل بھی اچھا نہیں کیا، یا لکل بھی سنتار ہا، وہ شاہوار کی مارے صدمے سے آواز پھٹ پڑی تھی، صند برخان بڑے ہی تحل سے احتیا نہیں کیا۔' شاہوار کی مارے صدمے سے آواز پھٹ پڑی تھی، صند برخان بڑے ہی تحل سے احتیا نہیں کیا۔' شاہوار کی جذبا تیت اور نرم دلی سے دا قان تھا۔

"شاہوار! ابھی تم جذباتی ہورہے ہو، بھول مجے ہونیل برکی وہ سرکتی، اس نے ازخودامام کا مام لیا، اس سے محبت کا دعوی کیا، بلکہ اپنی جاہی کوآواز دی، وہ ایسا نہ کرتی تو مجھ بھی غلط نہ ہوتا، بہر حال تم اس حقیقت کونہیں جھٹلا سکتے، امام اسے اپنے ساتھ نہ سبی، لیکن فرار ضرور کروار ہا تھا، اس نے نیل برکی مدد کی بھگانے میں، مفرور کروانے میں، یا اپنے ساتھ لے جانے میں، بات کوئی بھی ہو، ہماری عزت پہیلے تو لگاہے اور اس کی سز ااسے بھگتنی ہی تھی۔" صند برخان کے پاس دلائل بہت سے اور وہ شاہوار کو قائل کرسکتا تھا۔

" بھے افسوں ہے، میں کس طرح یقین کر بیشا، جانتے ہوئے بھی کہ امام ایسانہیں، اس کی شرافت اس کی پیشانی پہلس ہے، وہ کسی مدد تو کرسکتا ہے، کسی کی عزت داغ دارنہیں کرسکتا ہے، میں کی عزت داغ دارنہیں کرسکتا ہے، میں ماہوارلب بھینچے اذبت سے کہدرہا تھا۔

خُنّا (148) أكست 2016



''یار! سیدهی سی بات ہے، اینے فیوج کے رے باہرآ کراس نے یونی سنسان کی لئے میں کسی کے سینے میں بھی خبر مھونے سکتا میں نظریں دوڑائی تھیں، دوپہر ڈھل چیک تھی مگر ہوں، ویسے مہیں مجھ سے جیلس ہونا نہیں سورج کی تمازت ابھی فضا میں باقی تھی، ایک عاہی، بچھ سے پہلے سیمون آپی نے مہیں اٹلی کی طرف کوری بائیک کی طرف ای نے بوضنے کا آفر دی تھی، مرو تا جی سہی مگر ہوتو تم ان کے تایا اراوہ ہی کیا تھا کہ سامنے والے کھر کا گیٹ کھلا تھا، باہرا تے محص کی دل جلا دینے والی مسکرا ہٹ ''ان کی آ فرمیرے جوتے کی نوک پر ہتم جو نے مزیداس کے توریگاڑے تھے۔ تھے ان کے اور ان کے شوہر کے تلوے جا مخ " آگیا اٹلی سے منہ کالا کروا کے مرفی کے لئے۔"وہ غرایا تھا۔ چور۔" اس کے زہر خند انداز پر اوزان کی ہنسی " حالانكرتمبارى اسبات يرجي آب ي مزيدجلادييخ واليهمي\_ بابر موجانا جا ہے لیکن اس وقت تو جھے تم برزس "كسيانا بلا كميا نوي، بلكه بير زياده مناسب ہے کہ ہاتھ کوآیا مندندلگا۔ رہاہے۔
" درش خود پر کھاؤ، میری جو ناک تم نے "تيرايبي منه تؤ زوں گا، جا كر زوب مر کوائی ہے اس کے بعد تنہارا خون مجھے معاف آستین کے سانپ، دوست ہو کرتم نے میری



## مكهل نياول

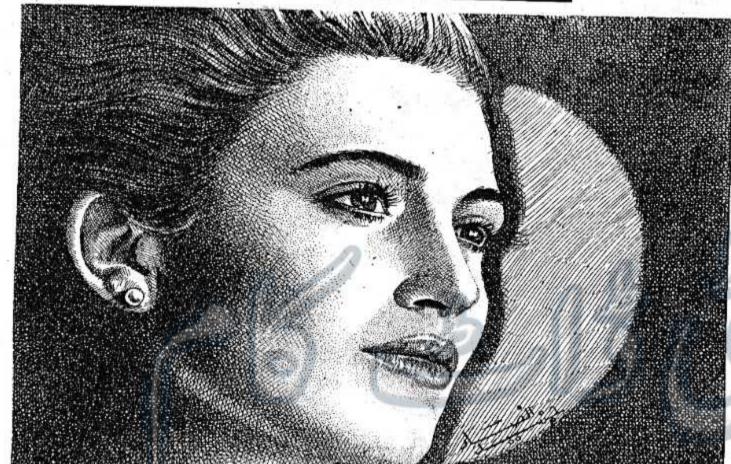

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

پشت برخبر گھونیا ہے۔' وہ متھے سے اکھڑتا اوز اُن کے مقابل آیا تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہے۔" نا گواری سے بولی وہ اوزان کے عقب

میں دروازے سے جھائلتیں گوہر کی طرف

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET

"شروع ہو گئے تم دونوں۔" کوہر نے خشمکیں نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔

''بھابھی! میر مےخون کا پیاسا بنا ہوا ہے، اتنے دن بعد بردلیں سے آیا ہوں اور بیہ میرے گلے لگنے کے بجائے منہ کوآ رہا ہے۔'' اوزان نے مظلومیت کی حد کی تھی۔

"ایلاف! کیون ذراس بات کوانا کا مسئله بنا کرتم دونوں این دوئ خراب کر رہے ہو۔"

ابات دراس مبیں ہے بھابھی، بات قول و فعل میں تضادی ہے، اس نے جھے دھو کہ دیا، میرے دھن کا احسان لے کر بلکا کر دیا مجھے۔" كوہر سے مخاطب ہوتا وہ اوز ان كو گھور نائبيں بھولا

" تهاري وتمن سيمون موسكتي ہے مگر جہاں زیب کا شار کب سے تیمارے دسمنوں میں ہونے لگائيمهيں اور اوز ان كولهيں بدلهيں جاب تو كرني ہی تھی اب اگر جہاں زیب نے تم دونوں کو اپنی مینی میں جاب دینے کی بات کی لاید کیا احسان

'بهامهمي! ان كي زوج محترمه كي نظرون مين توبداحسان عظیم ہی ہے،ان کی نظر میں ہم سے، بلکہ مجھ سے بواحقیر فقیر کوئی اور ہیں ،ان کے شوہر کی غلامی کرنے کا مطلب بیہے کہ آئے دن ان كالفحيك آميز روب برداشت كرو، ايي ذلت كي روزی سے بہتر کہ میں بے روزگار رہوں، اور بيد ايك يل كورك كراس نے چور سے بے اوزان كو كھورا تھا۔

'' تین ماہ پہلے تک اس کے بھی یہی خيالات تصرير آيالاج من، جهال زيب بھائی کی جگہ کوئی اور مجھے یہ آفر دیتا تو بھی نہ

محکراتا، مجھ میں اسٹیمنا نہیں کہ ساری غیرت بھلا کر زندگی بھر ان کی بیوی کے طعنے سنتا رہوں، خون کا رشتہ اور احرّ ام آڑے آ جاتا ہے ورنہ سیمون آنی کے ہر طعنے کا کرارا جواب ہے

"أيلاف! سيمون كي فطرت سےسب ہى واقف ہیں اور تو اور او نچے کھرانے کی بہو ہے، سیاہ سفید کی مالک ہے، خود کو برفیکٹ سمجھنا اور دوسرول پر تنقید کرنا اس کی عادت بن چکی ہے۔ کوہرنے مجھانے والے انداز میں کہا تھا۔

"اونحے گھر میں رہنے کا مطلب میہیں کہ باقی لوگوں کو نیجا دکھانے کا حق مل گیا۔'' وہ نا گواری سے سر جھٹکتا بولا تھا۔

''میرا فیصله کر دے بھائی، دوستی رکھے گایا فاتحه يرده لول جه ير؟ "اس كى بحث يرزيج موتا اوزان بولا تھا اس سے پہلے کہ وہ مجھ کہتا گاڑی ے تیز ہارن نے توجہ سی کی کی ۔

''بوی عمر ہے سیمون کی ، دل سے یاد کر رے تھے تم ایلاف، دل سے دل کوراہ ہے۔ کوہرنے منتے ہوئے اسے چھٹراتھا۔

''نوِں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ شیطان کا ذکر کیا اور شیطان حاضر۔'' وہ بیزاری سے بوبروایا

"خردار جوم نے میرے سامنے سمون آنی کی شان میں گبتاخی کی۔'' اوزان جذبانی ہو کر

و '' محتندا کر کے کھا، کائیاں آ دمی۔'' إيلاف كي مسلمين لهج ميں كھركنے يروہ وهشائى سے ہنستار کتی گاڑی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ک سک سے تیاراین تمام نزاکوں کے

ساتھ تخوت زدہ انداز میں سیمون نے سر کے خفیف اشارے سے ان دونوں کے سلام کا

" بھابھی! یہ گیٹ پر کھڑے کھڑے کون سے کہ جوڑ ہورہ ہیں۔ "ایک میلی نگاہ ایلاف یرڈائٹیں وہ کو ہرسے خاطب تھیں۔ ''سيمون آيي! دراصل جم دونوں جگری

دوست اتن می جدانی کے بعد یہاں باہر مے، ارد کرد کا ہوش ہی چھیمیں ، ویسے تو آپ کو پہتہ ہی ہے کہ ہم کتنے ال میز ڈیں۔'' با چیس کھلائے یو لتے اوزان نے رک کرایلاف کو دیکھا تھا جو اینے شانے سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔

'' ہاں، خیر اس میں تو کوئی شک مہیں۔'' سیمون محوت سے بولتیں کو ہرکی طرف متوجہ ہوئی

''بھابھی!اب طبیعت کیسی ہے پھیچو کی؟'' "اوزان کے آتے ہی بالکل تھیک ہو گئ بين يتم آؤ كهر ، يا دكرر بي تعييم مهين " " كو برجوابا

''ہاں، آؤں کی، ذرا ای سے ٹل لوں'' کو ہر سے کہہ کر انہوں نے ایلاف کو دیکھا تھا جو وہاں سے جانے کے لئے پرتول رہا تھا۔ ''ایلاف! ثم ذرا گفر آؤ، ہات کرنی ہے كي اس وار نظرول سے اسے ديمتيں وه علم دے کر کھر کے اندر چلی کئی تھیں۔

"اب بيرحفرت سر جهكا كر باته بانده كر ان کے چھے چھے جاتیں گے، ساری چوکڑیاں بھول کر۔''اوزان کے مضحکہ اڑانے پروہ رکا تھا۔ " بیہ جی حضوری تم پر ہی بچتی ہے، میری جب مرضى موكى جاؤل گا-

و حمر جاؤ کے ضرور " اوزان مزید بولا جبكه وه ان تن كرتا اپنے گھر ميں جاچڪا تھا۔

نیند سے بوجل آلکھیں بمشکل کھولے وہ مُنّا (153) أكست 2016

"مم وہال کیول رکے ہو؟ بندرہ منث کزر جانے کے بعد آنے کا وقت ملا ہے، ایسے کون ہے برنس ٹوورز چل رہے ہیں تمہار ہے کہ بروس میں ہوتے ہوئے بھی یہاں آ کر دوانگی کا سلام تک کرنے کی تو فیق خہیں ملتی۔'' سیمون اسے دہلیز

مِنْ (152) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



دویے سے چرو مفیتھانی جانے بھیگا چرہ خشک کر ر بی تھی یا خفت کی سرخی چھیار ہی تھی۔ " حد ہوتی ہے ستی اور لاہروائی کی، شام ري آچل إورتم بخريدي سوري موه جھے توسمجھ مبیں آتا تمہارا ہے گا کیا؟ اگر اس وقت جہاں زیب میرے ساتھ آجاتے تو کیا سوچے، برطور طریقے ہیں میرے میکے والوں کے، رأت کئے تک جا گنا، شام ڈھلے تک سونا، نہ کسی کے آنے کی خر، نہ جانے کی " سیمون بری طرح بہن پر برس پڑی تھیں جو بالکل خاموش تھی۔ " " سيمون! اس كى طبيعت تھيك تہيں تھى اس کتے میں نے بھی سونے دیا جگایا نہیں۔''بوسی بیٹی کے بکڑیے تیورول پر نفسیہ دیے دیے انداز ''امی! آپ اس کی غلطیوں پر پردہ نہ ڈالا کریں میرے سامنے ساری زندگی اس کھر میں

تہیں بیٹھے رہنا اسے بسیرال بھی جانا ہے، میں تو اسے مجھالتمجھا کرتھک گئی ہوں، نہ اٹھنے ہیٹھنے کا سليقه، نه كوني ركه ركهاؤ، نه يمننے اوڑھنے كا ڈھنگ ہے اسے، دیکھیں ذرا دویے کا پلو پھٹا ہے اور اسے کچھ ہوش مہیں، یہی طور طریقے رہے اس کے تو کیسے ایجھے کھرانے میں شادی ہوگی اس کی، یہاں تو وہی آ جا تیں گے تھوم پھر کر قلی کو چوں کے بے جوڑ رشتے۔ "سیمون کی کھن گرج کوستی وہ اسيخ دويي كوديمتى يبى سوچ ربى تھى كەپلومىن سوراخ کیسے ہو گیا وہ بھی تقریباً واضع ہو جانے

اتھانی پڑی ہے۔" "دسيمون! مواكيا بي ايما كياكر ديا ایلاف نے، مجھے بھی تو پہد چلے؟" نفیسہ الجھے انداز میں یو چھر ہی تھیں۔ " كيجه اجها تو مونبيل سكتا اس سے، سر كوں يرويلن دورُاتا پھرر ہاہے، جہانزيب نے خوداين آتھوں سے اسے دیکھا ہے، یہی کام کرتے تھے تو ضرورت کیاتھی ڈگری حاصل کرنے کی ، پہلے بوے تیر مارے ہیں جواب چلے ہیں ڈرائیونگ لائن میں نئے جاند چڑھانے۔ "سمون تیز کہے میں بولتی چلی کئی تھیں۔ "جہانزیب بھائی نے تو اسیے نصیب چھوڑ

بہت تاسف سے درمیان میں بولا تھا۔

"إيلاف! مهيس آيي اور جهانزيب بهاني نظرول ہے۔

اوزان کودیکھا تھا۔

" بچی جان! میرا ایک دوست کام وین چلاتا ہ، ایک ہفتے کے لئے اسے شہر سے باہر جانا تھا، اس کی مجبوری کو دیکھ کر میں نے اس کی ذمیدداری سنجال لی، میرے کسی کے مدد کرنے ہے کسی کی شان کھٹی ہے تو کھٹی رہے۔ 'وہ سیا ف ليج مين نفيسيكو بتاريا تفا جبكه سيمون ببلو بركتين مجلس کررہ کی تھیں۔

''اب کوئی طشتری میں سجا کرتو دے گائی

لئے، جارے خاندان کا داماد بن کرے اوزان

کی عزت کا ذرا خیال نه رما، گر گئے تم میری

" بكواس مت كروتم " ايلاف نے بكر كر

" سيميون الحسي كي مد د كرنا بري بات نهيس اور پھر محنت میں لیسی شرم جمہیں پہل ایلاف سے وجہ تو ہو پھنی جا ہے تھی ،اللہ نے جا ہا تو بہت جلدا ہے الچھی نوکری مل جائے گی۔'' نفیسہ نے کچھنا راضی ہے بئی کو جتابا تھا۔

سالس لے کرایلاف تمرے میں آگیا تھا، نفیسہ بح قریب ہی تخت پر میٹھتے ہوئے ایس نے ایک اچلتی نگاه خاموش بیتی اکسون بر ڈالی تھی۔ "معاف يجيح گا، مين بھول گيا تھا كه آپ ایک کیلکولیٹو برنس مین کی شریک حیات ہیں، میٹنگز ،ٹو ورزان پر ہی جیتے ہیں ،ہم تھہرے محنت کش بمحنت مز دوری کرنے والے لوگ۔'' " تہارا مطلب کیا ہے، بغیر محنت کے انسان برنس مین بن جاتے ہیں۔" سیمون نے نا کواری سے اس کی بات کائی تھی۔

"ميرا خيال ہے كہ براس مين بنے سے پہلے انسان بنتا ضروری ہے اور بیہ زیادہ محنت طلب کام ہے، خیر ..... کیا بات کرنی تھی آپ كو؟"اس كے طنزيد لہج پرسيمون كے ماتھ كے بل بروھے تھے تب ہی کمرے میں اوزان کی آمد

پر رکا دیچه کرنان اسٹاپ شروع ہوگئی تھیں، گہری

" آپ لوگ این با تیں جاری رھیں ،میری فکر نہ کریں، مجھے تو ویسے بھی مداخلت کی بہت عادت ہے۔ ' ڈھٹائی سے بولتا وہ صوفے بر اکسون سے کچھافا صلے پر ہی بدیھ گیا تھا۔

" لكتا ب مهالي مصالحه روز الجهي طرح مل كى ہے، جاؤشاباش،ابہم سب كے لئے التھى ی جائے بنالاؤ۔''اوزان کے شرار کی کہجے پروہ بي ايك يلهى نگاه اس ير د التي اين جگه سے الحظمى

"بات سنو، اس شهر ميس اگر كوئي جاب تمہارے شامان شان ہیں تو اس کا مہمطلب ہیں یکہتم ملکے ملکے کام کرکے ہمارا تماشہ بنوا دو، ممہیں کوئی جانتا ہو یا نہ ہو مگر جہازیب کے حوالے سے آ دھا شرحهیں جانتا ہے، کھاندازہ مجھی ہے کہ مجھے ان کے سامنے کس قدر شرمندگی

CIE 

اللي بھيج رہے تھے كورس كرنے كے لئے۔"ان كے شديدنا كوار كہج برايلاف خاموش رہاتھا۔ احساس تمتری مہیں ہوئی جا ہے کہ تسی کے خلوص کو تہمارا۔"سیمون توت سے بولی تھیں۔ فرماتے ہیں۔

جو میرا فرض تھا میں نے یورا کیا اب خدا ہی نہ جاہے تو میں کیا کروں اوزان نے درمیان میں لیک کر معمر بردھا تھا مگر ا گلے ہی بل سب کے تاثرات پر خجالت ہے سر کھیا کررہ گیا تھا۔ رو آی! پہلی بات تو سے کہ میں جہازیب

ا سے نوکری، مدایق انا کے قلعے سے نکلنے کو تیار

نہیں ورنہ جہانزیب تو اوزان کے ساتھ اسے بھی

''ولیے انسان کے اندر اس حد تک بھی

''اس موقع پر تابش کانپوری یاد آگئے،

بھی نہ پیجان سکے، ہم نے تو بھلا ہی جایا تھا

بھائی کے خلوص یر ان کاشکریدادا کر چکا ہوں، دوسری بات بیکهانا اورخود داری می بهت فرق ہوتا ہے، جے شاید آپ نہ مجھیں، بہرحال میرے انکار ہے کسی کا لفع نقصان مہیں ہوتا۔ ' وہ

سرد کہجے میں بولا تھا۔ ''خوامخواہ کے لیکچر نہ دو اگر اتنا ہی ایخ زور بازویہ جروسہ ہے تو میری کامیانی سے کیوں جلتے ہو؟ اب اكرسيمون آئي جھے جانزيب بھائي سے زیادہ عامتی ہیں تو میرا کیا قصور۔ ' اوزان نے تو کتے ہوئے الجھنے کی کوشش کی تھی۔

"تمہاری بک بک بند تہیں ہو گ؟" سیمون نے کھا جانے والی نظروں سے اوزان کے مسکراتے چربے کو دیکھا تھا۔

"اتن آسانی سے اس کی بک بک بندلہیں ہونے والی، آخر جہانزیب بھائی کا بیسالگا ہے اس مکڑی چور براور پیساتو بولتا ہے۔ ' طنز سے کہج

طرح للتي ہو، زہر۔' وہ مسكراہث جھيائے بولا 2016

منا (154) أكست 2016

میں بولتا ایلاف جانے کے لئے اٹھ گیا تھا۔

المستراتا كمرے ہے لكل كيا تھا۔

كربيزا كرديا تفايه

اسے دیکھرہی تھی۔

ست برهتا جلا گيا تھا۔

" جلا جا .... اب كيا دفنا كرجائ كالمجھے

برآمدے کے ستون سے شانہ نکائے وہ

یباں۔''اوزان نے جل کراہے دیکھا تھا جوزیر

معضے دو یے کے سوراخ کوآ تھوں کے سامنے رکھ

كريهامنے ديوار برلهلهالي سدا بهاري بيل كو ديكھ

رہی تھی،اس کی محویت تب ٹولی جب ایلا ف نے

دویے کے سوراخ کوچٹیوں سے پکڑ کرمز بدھتی

بھیکین نظروں ہے اسے دیکھیاوہ آگے بڑھ گیا دیکھیا

تفامكر چر يكدم رك كر بلثا تفاجبكه يصفح دوييخ كو

ہاتھ میں پکڑیے اکسون ہونقوں کی طرح کس

" تمہاری خاموشی مجھے سلے بھی اچھی نہیں

لکتی تھی مگر اب تو اور گران گزرنے لی ہے،

میرے لئے بہتر ہے کہ میں مہیں تمہارے حال

يرچيور دول، جاؤجهال جامو، جيسے جاموكر اروخود

كو" حصة لهج مين بات حمم كرتا وه كيث كي

\*\*

ہوئے اس کی نظر ساتھ والے کھر کی جھت تک کئ

تھی، کمرے سے باہرآتا ایلاف اس کی طرف ہی

متوجه تفاءا كسون كووه كائي فريش اورسلح جوموذ ميس

لگ رہا تھا مگر اسے نظر انداز کرنی وہ کیڑے

جھنک کررس پر ڈالتی خود کو انجان ظاہر کرنی رہی

تھی، اس کی دوسری بکار ہر بالآخر انسون کو

درمیان میں چیچی باؤنڈری کی طرف جانا پڑا تھا۔

"اليے منه بنا كرمت ربا كرو، اپني بهن كى

د صلے کیروں سے بھری بالٹی نیچے رکھتے

"اب دیکھو، ہرمنظر واضع نظر آئے گا۔

" بير مين تمهارے لئے لايا ہوں، اب چېره تھیک کرو۔'' ایک خوبصورت کنٹراسٹ کالفیس دویشہ ایلاف نے اسے تھا دیا تھا، وہ بس ایک مل كو جيران موني هي مكر پھر دو بينے كا جائزہ ليتے ہوئے اس کی آ جمعیں جمک الفی تھیں۔ "اب بہل فرصت میں اسے کردن میں

باندھ کر نیکھ سے لنگ جانا۔" ایلاف کے مشورے براس نے تلملا کراہے ایک ہاتھ جڑنا چاہا تھا مکروہ سرعت سے دور ہٹ گیا تھا۔ توڑی جو اس نے مجھ سے تو جوڑی نقیب سے انشاء تو میرے یار کے بس جوڑ توڑ دیکھ سامنے والی حصت سے اجرتی اوزان کی بلند آواز يروه نا كوارى سے اسے ديکھتى واپس ہالٹی کی طرف کئی تھی۔

"ایسے کیڑے نچوڑ رہی ہے جیسے میری گردن ہے اس کے ہاتھوں میں۔" نظر انداز کیے جانے پراوزان مزید جل کر بولاتھا۔

''میرے منہ مت لکنا، دعا باز، تنجوں آ دمی۔''اکسون کے بھڑ کئے پر اوزان نے کینہ تو ز نظرول سے ایلاف کو کھورا تھا جو بنتے ہوئے مضحكها ژار با تھا۔

" تمہارے تو سینے میں مصند برا کی ہوگ میری انسلٹ پر۔'' جل کرایلاف سے کہتاوہ پھر اكسون كي طرف متوجه بهوا تقابه

"تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ املی سے تحفے كنام يرايك رومال بى لے تي" المين آيا مون نال تمهارے لئے۔ "و و فورا

''جہنم میں جاؤتم ،میرے سامنے خالی ہاتھ آتے ہوئے مہیں ذرا شرم میں آلی۔" اکسون نے اسے لٹاڑا تھا۔

اسے بہنوئی سے پوچھو، اس جنم کا بدلدلیا ہے مجھ ہے، ایما کورس کرنے بھیجا کہ سے رات تک سر تھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں واقعی املی گیا تھا یا چیجوں کی ملیا۔ " جل بھن کر بولتے اوزان کی زبان میدم رکی تھی، ایلاف کے عقب میں جائے گے گ رے میں رکھے معمل خمودار ہوئی تھی، اوزان کا ذوق بھی اس کی آمدیر جاگ اٹھا تھا۔

وہ آئے برم میں اتا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ' دمشعل! اس کے ادبی ذوق کے جال میں

" ایل ، پنتہ ہے جھے، ایک تیر سے دو شکار

"سب مجھ آ رہا ہے جھے، میری رسوائیوں میں تہارا ہی ہاتھ ہے، تم نے میرے خلاف پہلے میرے کھر والوں کے کان بھرے کہ میں املی میں نت نے افیئر ز چلا رہا ہوں، فون پر میں اینے بھائتیوں کو یفتین دلاتا رہا کہ میری کوئی کرل فرینڈ مہیں،ابتم نے اس اپنی تک چڑھی کزن کو بھی میرے خلاف بھڑ کا دیا ہے۔'' اوزان نے اسے کھورا تھا جو اطمینان سے اپنا فون چیک کرنے

" اکسون! جائے لو۔" مشعل بھی اسے نظر " مشعل! جائے تم دے چی ہو، اب فورا

"جھے سے شکامت کرنے سے پہلے جا کر

نه پھنسنا۔" اکسون نے مسکراتے ہوئے خبر دار کیا

كرنے والول كى خصلت " عاية كامك ايلاف کودیق مطعل نا حواری سے بو لی تھی۔

انداز کرنی اکسون کی طرف متوجه ہوگئی تھی۔ ینچے جاؤ ، میں ہیں جا ہتا ہرار سے غیرے کی نگاہ تم یر پڑے، یہاں م میری ذمہ داری ہو۔"ایلاف نے بہت سنجیدگی سے مشعل کومخاطب کیا تھا۔

''اس طرح حکم دے رہے ہو جیسے اس کے ابوہو، جب تم دیکھرہے ہو کہ دوحسینا وں اور ایک مردمومن كابرمودا ثراني اينكل بن رباية كيول اس میں غرق ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ اوزان تكملا كربولا تفايه '' میرے ہاتھ میں ہور ہی ہے اب خارش ، تم تک چہنے میں زیادہ وفت ہیں گے گا جھے۔ ایلاف نے دھملی دی جسے وہ ناک پر سے مھی کی طرح اڑا گیا تھا۔

" تم بہت انجوائے کررہی ہو،لگتا ہے تہیں معلوم مبين، وه واپس آرما ہے تمہارا برستار، اس بارتم مہیں چ سکتیں سمون آنی کے ملتج سے، تکاح کے چھوہارے ایلاف کے لئے علیحدہ سے سنجال رکھنا۔" اوزان کے مطنکہ خیز کہے یر اكسون نے كربراكر ايلاف كو ديكھا تھا جو برى طرح چونکتا اسے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا

公公公

رات کی محمری خاموشی میں اس کی تکامیں دور کسی غیر مرئی شے پر ساکت تھیں، ہوا کے تیز جھو تکے بھی اس کی حمری سوچ میں مخمل نہ ہو سکے تنه،ا سے انداز وہیں تھا کہ آج سیمون کی آمد کی وجه زرياب تها، وه صاف طورير نفيسه كوسمجها كئي مھیں کہ زریاب آرہا ہے، سووہ اب سیمون کے کئے کوئی فیصلہ کرنے کے لئے ذہنی طور پر تیار ہیں، رہی احسون تو اس نے اسیے لئے فیصلہ سال بمريبكي بني كرليا تفاجب زرياب بهلي باريهان

وه جهانزیب کا کزن تھا،اس کا قیام بھی ان کے کھر میں رہا تھا، ان ہی دنوں سیمون نے اسے دونوں بیٹوں کے عقیقے کی تقریب کا اہتمام کرلیا، اب سیمون کے تھر میں تقریب ہو اور اس میں

کھ کیل ہے، اس کی این کوئی پیند، کوئی مرضی، کوئی رائے مہیں تھی، اکسون نے بھی ان سے الجھنے کی کوشش نہیں گی، نہ احتجاج کی اس میں ہمت بھی، یہی چیز ایلاف کواس سے بدگمان کر دیق تھی کہ اپنی جائز بات بھی وہ سیمون سے کہنے کی ہمت ہیں رھتی تھی۔ اس کے لئے بہت جبرت انگیز اور خطرے کا باعث بھی تھی میہ بات کہ زریاب نے اس کی ذات میں دلچیں لی ہے جبکہ سیمون کی تو مراد بھر آئی تھی، وہ تو شکرتھا کہ جو بات اکسون میں کہنے کی ہمت تہیں تھی وہ نفیسے نے بڑی بیٹی کو یا د دلائی كداس كے تايا كى زندكى ميس بى اس كى تائى

صاف لفظول میں اکسون کو ایلاف کے لئے

ما تک چکی تھیں ، ایسانہیں تھا کہ سیمون کو بیہ بات

بادنہیں تھی تکران کی نظرین ایلاف کسی بھی طرح

اکسون کے لائق نہیں تھا، اسنے انداز واطوار سے

میکے کی طرف سے کوئی ایک مخص بھی غیر حاضر ہو

جائے، بدلسی قیامت کا پیش خیمہ ہی ہوسکتا تھا،

یہاں تک کدان کے سوال جواب کے عناب سے

بجنے کے لئے ایلاف کو بھی چھ در کے لئے ہی

سنی مگر شرکت کرنی روتی تھی، اکتون کے لئے

ہیشہ ہی سیمون کے کھر کی تقریبات میں شرکت

كرنا كونت كاباعث ہوتا تھا،مصنوعی جبک دمک

والے ماحول میں مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بروے

لوگول سے ملنا رصرف سیمون کے امیج کو او نحا

ر کھنے کے لئے، بیسب اسے بیزار کرنے کے

لتحركاني تھا، ہرتقریب سے پہلے اسے سیمون

ہے کیلچرضرور ملتا تھا، فلاں سے مس طرح ملناہے،

فلاں کوئس طرح امیریس کرنا ہے، کیڑوں کے

رنگ سے لے کرسینڈل تک اس کے لئے سیمون

منتخب کرتی تھیں ، انسون کولگتا تھا کہ وہ سب ایک

وہ بیربات ایلاف کوبھی جتا چکی تھیں، شاید یہ بھی مُنْ (157) اكست 2016

CIE

مُنّا (150) أكست 2016

ایک وجد تھی جس کی ہدولت ایلاف اورسیمون کے درمیان سرد جنگ جاری رہتی گی۔ کل کر ایلاف کے لئے نا پندیدگی کا

اظہار نہ کرنے کی ایک وجہان کی تائی اور ایلاف کی ماں بھی تھیں ، تایا کے گزرجانے کے بعداب تائی ہی ان کے ملے کی بروی شخصیت تھیں ، کیا نند، كيا ويور، سب اسيخ معاملات مين ان سے بى مشاورت ليت تصالبذابس أيك تاني كي سامنے ہی سیمون جھاگ کی طرح بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ " آب اپنی بوی بھابھی کی تابعداری میں ا بنی اولاد کے مستقبل کونتاہ نہ کریں، سالوں پہلے انہوں نے اگر انسون کو مانگا تو سیکونی پھر کی لکیر مہیں ہوگیا، بہلا فیصلہ جارا ہوگا،آپ مال ہیں، میں بوی بہن ہوں، جہانزیب بھی اس کے لئے اجھائی جاہیں گے، زریاب ہرطرح سے اکسون کے لئے بہترین ہے، زریاب کے ساتھ اس کی زند کی شاندار ہو کی ، لندن میں اس نے اپنا برنس شروع کیا ہے، ایک سال میں وہ جانے کہاں ہے کہاں تک بھی جائے گا، بس اب آ ہے مون كى طرف سے نے قربوجائيں۔" بيد فيصلہ سيمون نے ایک سال مہلے ہی سنادیا تھا۔

اسیخ علاوہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے چونک کردائیں جانب دیکھا تھا، ایلاف جانے کب سے وہاں موجود اسے سوچوں میں مم دیکھ رہا تھا، مہری سائس کیتی وہ اس کی جانب بڑھ کئی تھی۔

''اتنی فرصت سے اگر اس وفت تم میرے بارے میں سوچ رہی ہوئیں تو میرے گئے دنیا کی سین ترین کوئی تم ہی ہوتیں ۔''

"مطلب! الجمي تهيس حسين ترين؟" أكسون

نے نفت سے اسے دیکھا تھا۔ ''بالكل نہيں'' وہ کھر کنے والے انداز میں

منا (158) أكست 2016

" بدزر باب تو گلے کی ہڑی بن گیا ہے، نہ ا گلا جاسکتا ہے، نہ نگلا جاسکتا ہے کیونکہ وہ تمہاری محترم بہن کی نظروں میں بس گیا ہے تمہارے لئے، یہ دولت کے کر شے بھی نت نے کر شے دکھاتے ہیں۔''اس کے سنح کیج پر اکسون خاموش

''ویسے میری طرف سے کوئی بابندی نہیں ے، این بہن کے ہر جائز، ناجائز فیلے پرسر جھکانے کی تہاری برائی عادت ہے، اب بھی تم ان کی مرضی کے مطابق چل سکتی ہو کیونکہ اس کے ا علاوہ تم پچھ کر بھی نہیں سکتیں۔''

"ایلاف! میں بے کارکی تحرار نہیں کرنا عامىم سے- "و مكونت سے بول مى-" تکرارتو مہیں اپنی بہن ہے کرئی جا ہے،

کم از کم ایخ لئے ہی سہی، لیکن میں بیسب کیوں کہدر ہا ہوں تم سے، تمہاری بہن ایسا کچھ غلط بھی ہمیں سوچ رہیں تمہارے گئے، زریاب ےمیراکیامقابلہ۔"

"ا يلاف! اتنا وفت تها كه بهت ومحمد موسكتا تفايي درميان مين بولتي السون مزيد ضبط مبين كر

" إن بهت مجه موسكنا تها، اگر ميري كوششين كامياب موجاتين مكر ايبالمبين مواءتم جانتی ہو کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیشا ہیں رہا مول \_ ' وه مجمع غصيلے ليج ميں بولا تھا۔

' وجهبیں جہاز بنب بھائی کی باث مان کیٹی جا ہے تھی، وہ تمہارے کئے ایک سنہری موقع تفائ أكسون بولي تفي -

"ان کا احسان لے کر مجھے ساری زندگی تمہاری بہن کے آگے جھکے رہنا منظور تہیں تھا۔' وه اینے گفظوں برزور دیتا بولا تھا۔

جہانزیب بھائی کوئی احسان ہیں کررہے یتھے جنہاری قابلیت کی بنا پر انہوں نے وہ آفر دی اليه بات تم جانتي مو، مين عانتا مول مر

تمہاری بہن کو بیہ بات بھی سمجھ مہیں آسکتی ھی اور عصایی خودداری مرجز سے زیادہ عزیز بے۔"وہ متھے سے اکھڑ اتھا۔

د جمہیں جو تھیک لگاتم نے کیا ،اب بیسب مجھے کیوں بتاتے ہو بار بار، مجھے بتاؤ میں کیا کر سيتي مول ان حالات مين؟ " وه زچ موكر بولي

''جوزبان میرے سامنے چلتی ہے وہ اپنی بہن کے سامنے چلاؤ، جوتم جامتی ہو کم از کم اس کا اظہارتو تم کرسکتی ہو۔''

"میں کیا جاہتی ہوں، اس کی بہاں برواہ کسے ہے، کسی کوانی انا خود داری عزیز ہے تو کسی کو دولت اور استیش ۔ "اس کے سرد کیج پر ایلاف نے بس اسے دیکھا تھا، کہا پچھہیں۔

" بجھے لگتا ہے، اب مہیں کھل کر آبی سے بات كرني موكى ـ "وه جانے كسى خدشے كے تحت

"دوسر فضطول ميستم بيكهنا حامتي موكه مجھے تہارے کے مل کران کے ہاتھوں ذکیل

'' جیسےتم خاموتی سے ایسا ہونے دو گے۔

'ظاہر ہے، ناجائز نہ میں کہتا ہوں، نہ سنتا ہوں، ان سے بات کرنے کا مطلب بیرے کہ تمہارے اور اینے لئے مزید مشکلات بر حالی جائیں جہاری بہن ایک مادہ پرست عورت ہے، ان کے نزد کک انبان اور عزت نفس سے زیادہ رویے پیسے کی اہمیت ہے۔''

میرایهال سے جانا ہی بہتر ہے۔ " یکدم وہ سیاٹ کہے میں بولی تھی، ایلاف نے سرعت سے باؤ عرری پرر کھاس کے ہاتھ کو تھام کردوکا

" " تم جانتي مويس سرتو ژ كوشش كرر با مون، ایک دوجکہ سے بہت امید ہے، ضرور پکھ نہ پکھ اچھاہو جائے گا۔"اس کے پرامید کیجے پروہ سر جھکائے بالکل خاموش تھی۔ " تھکے گئی ہو؟" اس کے سوال پر وہ کچھ

بول نہیں سکی تھی کوئی چیز حلق میں اسکتے لگی تھی۔ 'میں جانیا ہون تم میرے لئے ایک پر آسائش زندگی کو تھکرا عتی ہو،اس کتے میں مہیں کوئی ایسامشورہ دے کرتمہارے جذبوں کی تو ہین نہیں کرنا جا ہتا جو تہیں مجھ سے بدخن کر دے۔ اس کی پکوں برچمکتی می کود کھتا وہ مرحم کہجے میں

'' آئی کہہ گئی ہیں کہ جہانزیب بھائی خودا می سے زریاب کے بارے میں بات کریں گے، مجھے بہت ڈرلگا رہتا ہے۔ "وہ لرزتے کیج میں

' بے وقوف ہوتم ، جب تک تم نہیں جا ہوگی کوئی تمہارے گئے تمہاری مرضی کے خلاف تههاری زندگی کا فیصلهٔ پیس کرسکتا۔''

"مم ایک یمی بات بار بار اور کتنی بار دہراتے رہو کے،اب تک میری زندگی کے کون سے تھلے میری مرضی کے مطابق ہوتے رہے مېں؟'' وهمېيں جانتي تھي كه كيساغبارا ندرا تھا تھا جو وه بلند غصلے کہے میں بول اٹھی تھی۔

''لَوْ كِهر حاوَّ، وہی كرو جوتمهاری بہن جا ہتى ے، کیول میری بلواس سن رہی ہو۔" جو کتے لهج میں وہ بولا تھا اور الکے ہی میں جارحانہ قدموں سے کمرے کی سمت بوج گیا تھا،س کھڑی

ت (159) اكس*ت* 2016

ماہ رمضان کی شروعات ہو چکی تھی مگر زریاب کی آمد کی تکواراس کے سر پرتھی تھی دوسری جانب ایلاف کی ناراضی نے ہرسال کی طرح اس بارسارے جوش وخروش کو ماند کر رکھا تھا، چھت برجانا بھی اس نے تقریباً ترک کررکھا تھا، مگرآج مچھموسم کی حدث اور مشعل کے اصرار پر اسے جھت برجانا پڑا تھا۔

، بھت پر جانا پڑا تھا۔ ایلاف تو موجود نہ تھا البتہ مشعل کے سیاتھ اسے اوزن دکھائی دے رہا تھا؛ انسون کو دیکھتے ہی اس کی شرارت کی رگ بھڑ کی تھی۔

بے مثل کیا اس بت کافر کو خدا نے تھے کہ نہ سمجھے کوئی مانے کہ نہ مانے ''بالكل مجھى كوئى فضول بات مت كرنا مجھ ہے۔ "نا کواری سے اکسون نے اسے ٹو کا تھا۔ " خبردار جوتم في داغ د اوي كي شان مين مجھ کہا۔''اوزان کے سملین کہج پروہ بس اسے د تکورره کی تھی۔

"أكسون! زرياب آكيا بيكيا؟" مشعل كے سوال ير اس نے اترے چرے كے ساتھ ا شبات میں بس سر ہلایا تھا۔

"أيك توبيه جانے كيول دوباره ويك يرا ہے، پھلی بار بھی اس کی وجر سے ایلاف اور السون کے درمیان سینش پھیل کئی تھی۔ "مشعل پچھ جھلائے انداز میں اوزان سے مخاطب ھی۔ '' پیدونوں بے وقوف ہیں اورتم احمق، پچھلے يندره منك سے ايلان اور السون كى ناراضى كى بات کرتے رہے ہو، میرے بارے میں کوئی ایک بھی اچھی بات ہیں کی تم نے ، بیموقع بھی گنوا

دیا جوایلاف کے دوست کی آمد کی وجہ سے جمیں

" بھے الزام دے رہی ہو اور مہیں جو میرے سامنے آتے ہی دنیا بھر کے در داور سائل یارآ جاتے ہیں وہ ....؟"اوزان کے خشک کہج يروه مزے سے المی گی۔

''چلو آ گیا ہے تمہارا غیرت مند بھائی۔' اوزان کے اشارے پر اکسون نے چرہ دوسری

لئے بیآتی ہے، انچل کود کرنے دوچھوں پر، ایک بہن ہے تہاری استی کھیلی بری لگتی ہے مہیں۔"

سیٰ کیےوہ پھر مشعل سے بولاتھا۔

سے اسے دیکھا تھا۔

" مجھے اس طرح مت دیکھو، سی کا سامنا کرواور پچ صرف سے کہتم بھی وہی جامتی ہو جوتمہاری ہین جا بت ہے، تہاری ہین کی طرح اب تههاری نظر میں بھی میری حیثیت دو کوڑی کی ہو چی ہے، جھے جیسے انسان کے لئے تم ایک شاندارآ پش كيول كھونا جا ہوكى \_"

ملا تھا۔ "مشعل نے شکایتی کیچے میں کہا تھا۔

طرف چیرلیا تھا جبکہ قریب آتے ایلاف نے بس ایک سردنگاه اس پر ڈالی تھی۔

" ' ' تم یہاں کیا گررہی ہو، فوراً پنچ جاؤ۔'' اس نے مشعل کو علم دیا تھا۔ ' ' کس تشم کے انسان ہوتم ، دو جار دن کے

"تم جانتي مويانهيس-"اوزان كى بات ان

"میں لہیں مہیں جارہی، اکسون سے باتیں كرين آئى مول يهال-"مشعل وهائى سے

''فکر مت کرو، اس بے جاری کو جارا

اوزان جل كربولا تفا\_

"اور بیتم کیول بلاوجه میری پیاری می، ب عاری ی فریند سے اوستے رہے ہو۔"

ڈ النے والا ، ایس کی بہن کا منظور نظر آچکا ہے۔' ایلاف کے سط کہے پر اکسون نے نا کوار نظروں

من (160) أكست 2016

"ايلاف! اس طرح بات مت كرو، غص میں بات بگاڑنے سے پھی تھیک ہیں ہونے والا۔ ' اوزان نے دیے انداز میں اسے شانت کرنا چاہاتھا۔ ''بجھے اپ مجھ ٹھیک کرنا بھی نہیں ہے '' سیکون آئی

اوزان، حد ہولی ہے برداشت کی، سیمون آنی نے بھی کوئی موقع ضالع مہیں کیا مجھے کمتر فابت كرنے كا، يدتم بھى جانتے ہو مر جھے ان كے سلوک سے زیادہ اس بے حس لڑی کی خاموشی تکلیف پہنچائی ہے، ہز دلی کی انتہا ہے بیسر سے

" إيلاف! خاموش مو جاؤ، غلط بات مت كرو-" مشعل نے ہول كر درميان ميں اسے تو كا تھا مگر تب تک غصے میں اکسون کا چہرہ تپ اٹھا

" الله الله الله الله الله الرام تعلي ب مرتم بھی چ کا سامنا کرو، اتنا وفت ملنے کے باوجودتم اپنے گئے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے ہو، اپنی ناکامیوں کا غصہ تم مجھے بے عزت کر کے ، مجھ ير الزام لكا كر تكال رب مو، الزام تو ميس بهي لكا سکتی ہوں کہ مہیں میری برواہ ہونی تو آج کسی مقام پر ہوتے ،میری بہن کی شان میں قصیدے ير هنے كے بجائے وہى محنت تم خود و كھ بنانے ميں لگاتے تو آج میری بہن کے سامنے سراتھانے کے قابل ہوتے۔ 'وہ بھڑ کتے کہے میں بولتی چلی

"میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر یہ زبان دوباره مير إسامن چلائى، جاؤغرق موجاؤاس زریاب کے ساتھ مجھ پر لعنت بھیج کر، میں خود اب تہاری فکل ہیں ویکنا جا ہتا۔"ایلاف کے حل انداز پر وہ تیزی سے پیٹتی وہاں سے چلی

کا، بھے یاد آیا، جہانزیب بھائی تم ہے ملنا جاہ رہے ہیں، کل میرے ساتھ ہی چلو، آفس میں ہی " بھے نہ کہیں جانا ہے، نہ کسی سے ملنا

اکسون مجھ سے منسوب ہے۔"

"أب تمهيل سكون مل كيا-" شديد تاسف

"ایلاف! مجھے اندازہ ہے کہ تم بہت

ہے مشعل نے کہا تھا اور پھرخودتھی وہاں تہیں رک

ڈسٹرے ہو، اکسون کالمہیں پت ہے، سیمون آبی

سے اختلاف کرنے کی اس میں بھی جرات نہیں

زبان کی تو مخالفت کرنی جاہیے، اگر اتنا بھی میرا

حق مہیں تو وہی كرے جو اس كى بہن جامتى

زریاب سے ہو جائے، کیا تم ایسا ہونے دو

چھوڑوں گانہ اس کی بہن کا پیخواب پورا ہو گا۔''

جہانزیب بھائی سے بات کرنی جا ہے۔" اوزان

ہ، تم نے سامیں؟ اس کے لئے جاکر

جہانزیب بھائی کے قدموں میں جھک جاؤں، بہ

کام میں کروں بھی کیوں، کیا وہ مہین جانتے کہ

\_ " الى ممهيل اس بارے ميں بھی کھل كر

بات كرنى جايي كدوه اورسيمون آيي انجان كيول

بن رہے ہیں، مہیں جق ہدوٹوک بات کرنے

''اسے کم از کم میرے خلاف کھلنے والی

''اس کی بہن جا ہتی ہیں کہ اس کی شادی

"نه میں اسے زریاب کے لئے زندہ

"ميرا خيال ہے اس معاملے ميس مهيں

"وه میرے لئے ابھی کیا بکواس کر کے گئی

رہی۔ 'اوزان نے شجید کی سے کہا تھا۔

ہے۔''ایلاف اس طیش میں بولا تھا۔

وه بھڑک کر بولا تھا۔

نے مشورہ دیا تھا۔

مُنّا (16) أكست 2016

ہے۔'اس کالہجہ ہنوز بکڑا ہوا تھا۔ " كونى ايك بات تو مان لو، كم از كم س تو لووه تم سے کیوں ملنا جا ہے ہیں۔ "اوزان کے اصرار یروه بس نا کواری سے سر جھٹک کررہ گیا تھا۔

اس رات سیمون اینے پچوں کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ اچا تک پیچی تھی، اکسون کے خدشات مزید بڑھ گئے تھے، وہ اکسون کے لئے شاپنگ کرتی وہاں آئی تھیں۔

''سیمون آنی! کتنا خوبصبورت ڈریس ہے، آپ کا ہے؟" وہاں موجودمشعل سوال کر رہی

" " ہیں ، بیاتو اکسون کے لئے ہے، کل امی نے زریاب کو بھی مارے ساتھ کھانے پر بلایا ہے، اب اسون کو کوئی ڈھنگ کا لباس تو پہننا عاہیے، آج ہی ایک بوے بوتیک سے لیا ہے، اس کی قیمت تو یو چھو ہی نہ، ہوش اڑ جا نیں

"نيد دريس اتناز بردست ٢ يي كم فيمت کی طرف دھیان جائے تو پوچھوں'' مشعل توصیعی انداز میں بولی تھی۔

"ديكھو اكسون! آيي كى چوائس كتني زبردست ہے۔'' مشعل کے کہنے پر اس نے بمشکل مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا تھا اور نفیسہ تو پہلے ہی اس کے تاثرات بھانپ چی تھیں۔

"سیمون! چھوٹی سی دعوت کے لئے مہیں بہن پراتیا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی بیٹا۔' نفيسه بولي تفيس-

"امی! لباس بیش قیمت هو تو شخصیت بر بہت اچھا اثر برتا ہے ورنہ اس لڑ کی کا تو آپ کو یت ہی ہے، پہننے اوڑ سے کا کوئی طریقہ سلیقہ ہیں، زریاب کے سامنے ہاری ناک کی نہ کٹ

جائے، بس کل کا دن اچھا گزر جائے، اکسون کے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں، ایک سال میں زرياب نے لندن ميں اينا برنس خوب بوھا ليا ہے، باب بھانی ہیروں کے تاجر ہیں، جواہرات رویے پینے کے انبارآپ کی بیٹی کے قدموں میں ہوں کے ایک دن۔" سیمون، زریاب کی تحریفوں میں زمین آسیان کی قلابیں ملار ہی تھیں، نفیسہ بالکل خاموش تھیں، مطعل تشویش ہے اكسون كود مكي كرره كئ تهي جواييخ سامينے تھيلے فيمتي تقیس لباس برنظر جمائے بالکل ساکت تھی۔

مجھی کھر میں کم دکھائی دیتا ہے، جانے کہاں رہتا

"ایلاف کولگتا ہے کہ میں اس کے لئے کوئی " كيا سيمون أي كي طرح مهين جهي كوتي

سیمون کے جانیے کے بعد نفیسہ بوی بھاوج کی طرف چلی گئی تھیں،کل کی دعوت میں بيركيسے ہوسكتا تھا كيەوہ ايلا ف ادراوزان كى ماؤں گوبھول جا تیں <sup>مشع</sup>ل کے ساتھ وہ صحن میں بچھے تخت پرآ جيتھي تھي۔ نز · سنو ، کل زریاب کی یہاں آمد کا سن کر ہی ایلاف کے مزاج بکڑ گئے ہیں، آج کل تو ویسے ہے ہاہر۔ ''دمشعل! مجھے بتاؤیل اور کیا کروں؟''وہ ہے جی سے بولی ھی۔ اسٹینڈ جہیں لیتی مگر میں نے جب بھی ایسا کرنے منہ بند کرنے کے لئے ، ان جوابات کو بھی حجثلایا

ک کوشش کی، آنی کے سطح جواب کائی رہے میرا نہیں جاسکتا، چھلی بار جب زریاب کے آنے پر سکون درجم برجم موا تھا تو اس کتے بھی کہ میں نے اس کے لئے آئی کے سامنے ایکار کردیا تھا۔"

امیر ہیں رہی ایلاف ہے؟"

"میری ساری امیدول کا مرکز وای ہے، اس کی جگہ کسی اور کوسوچنا بھی میرے لئے گناہ

ے، مراس نے مجھ پر شک کیا ہے، اے لگا ہے که آنی میرابرین داش کرسکتی ہیں، میں بھی ان کی نظر ہے سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔'' "و ہ پریشان ہے اکسون ۔"

" يريشان وه مجھ سے زيادہ مبيں ہوسکتا، آيي نے ذریاب نام کی ملوارمیرے سریرانکار کھی ہے، کہنے کو تو میں بھی سے کہ سکتی ہوں کہ وہ جھ سے جان چیزانے کے لئے جان بوچھ کر جاب کے معاملے میں سنجیرہ ہیں ہور ہاتا کہ انتظار سے تھک کرمیری شادی کہیں اور کروا دی جائے اور اس پر كوئى الزام بھى نەآئے۔"

''یا خٰدا! تم دونوں ہی یاگل ہو چکے ہو۔'' مشعل نے اپناسر پید لیا تھا، تب ہی ایک جھللے سے کھلتے محیث نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا، خطرناک سنجیدہ تاثرات چرے پرسجائے ایلاف جارحانہ قدموں کے ساتھ تخت تک آیا تھا اور الحظے ہی بل اکسون کا ہاتھ محق سے بکڑے تھنیجتا ہوا محرکے اندر گیا تھا۔

"ايلاف! كيا بواي، بدكيا كررب بو؟" مشعل ہولتی ہوئی پیچھے کی تھی۔

مرے میں آ کر ایلان نے جس طرح این کا ہاتھ جھوڑا تھا،لڑ کھڑا کرسبھلتی وہ فق ہو چکی

"أيك بات ميري كان كھول كرس لوتم ،كل ا کرتم اس کے سامنے کتیں یا اس نے ایک جھلک بھی تہاری دیکھ لی تو ساری زندگی کے لئے تم میرا چہرہ دیلھنے کے لئے ترس جاؤ کی اورتم جانتی ہو کہ میرے کئے مشکل مہیں اس ملک کوچھوڑ کر جانا۔'' اس کے بھرے کہے اور غضبناک تورول نے انسون کی سانس روک دی تھی۔ "جس طرب تم نے بچھے اس ملک ہے باہر جانے کی اجازت ہیں دی تھی ، اس طرح میں بھی

منا (163) أكست 2016

من (162) أكست 2016

ممهمیں اجازت تہیں دوں گا کہتم سجے سنور کر اپنی نمائش کروانے زریاب کے سامنے جاؤ۔'' شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ بلند آواز میں بولا دوتم ایک ہی بارگڑ ھا کھود کر مجھے اس میں میں کہ دمن کیول مہیں کر دیتے؟" اکسون دھندلائی آ تھوں کے ساتھ پیجی تھی۔ " بيجمي كر دول كا، كرها تمهاري بهن كلود رہی ہے،نوبت آئی تو پیجھی کر دوں گا۔'' وہمزید بھڑ کا تھا، جبکہ اکسون بمشکل ضبط کرنے کی کوشش

"اس طرح محورومت مجھے، تمہاری بہن کافی ہے مجھے آتھوں ہی آتھوں میں کیا چبا

"ایلاف! وہتہیں اس لئے گھور رہی ہے کہتم اس وقت اس کے فیورٹ نیوی بلیوشلوار سوت میں مردانہ وجانبت کا شاہکار کم اور فرعون زیادہ لگ رہے ہو۔" مشعل درمیان میں مسمکین کہتے میں بولی تھی۔

"غص میں کیا تمہاری قوت بصارت بھی تھیک کام نہیں کر رہی ،کل دعوت کا انتظام کرنے کے لئے اس کھر میں ملاز مین کی فوج مہیں،سب مجھا کسون نے ہی کرنا ہے۔"

''تم مسمرض کی دواہو،سب کچھکل تمہیں سنجالنا ہے۔ وہ نا کواری سے بولا تھا۔ ''ہرگزنہیں،اگراس زریاب کا دل مجھ پرآ گیا تو۔"مشعل نے ہول کر کہا تھا۔

''تو کیا..... اوزان بر فاتحه میں پڑھ لوں

"الله نه كرے، وشمنول كے منه ميل خاك-"مشعل جل كربولي هي، جبكه ايلاف ايك آخری کڑی نگاہ اکسون پر ڈال کران سی کرتا ہا ہر

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



سارا دن اس کا پین میں گزراتھا، مشعل اور کو ہر مسلسل اس کی مدد کے لئے موجود رہی تھیں، مسلسل اس کی مدد کے لئے موجود رہی تھیں بر ااثر چھوڑا تھا، روزہ افطار بھی وہ تھیک سے نہیں کر سکی تھی، کہ افطار سے پہلے ہی سیمون نے فون کر بہت تخی کے ساتھ اسے اہتمام سے تیار ہونے کی ہدایت دی تھی، کمرے میں آئی مشعل اسے دکھے کر چونک ہی گئی تھی جو بیڈ کے کنارے بہت دکھے کر چونک ہی گئی تھی جو بیڈ کے کنارے بہت مشعل اسے نٹر ھال ہی بیٹی تھی میں الاشب دی تھی مگر مشعل سے اس کی مضطرب کیفیت چھی نہیں رہ سکی تھی۔ مضطرب کیفیت جھی نہیں رہ سکی تھی۔ مضطرب کیفیت جھی نہیں رہ سکی تھی۔ مضطرب کیفیت جھی نہیں رہ سکی تھی۔

تشویش سے مشعل نے اس کے چبرے کو چھوا تھا۔ "اف جل رہی ہو بخار میں، میں نے کہا بھی تھا تھوڑ ا آرام کرلو، میں تہارے لئے کوئی

معنی ها صور ۱۱ رام مرتو، ین مهارے کئے لوی شیبلیٹ لے کرآتی ہوں۔'' 'دنہیں مشعل '' ووسع ہیں سیار سین ک

، دنہیں مشعل۔'' وہ سرعت سے اسے روک می۔ ا

''میہ بخار اس وفت میرے لئے کسی نعمت سے کم نہیں، میں ابھی ٹھیک ہونا بھی نہیں جا ہتی، تم اور گوہر بھا بھی اس صور تحال کو سنجال سکتی ہو۔'' التجائی لہجے میں بولتے ہوئے اس نے رک کر کمرے میں آتیں گوہرکود یکھا تھا۔

''بیہ ایلاف تو بالکل پاگل ہو گیا ہے، زبردی جھے یہاں بھیج دیا دھمکیاں دے دے کر، کہہ رہا ہے اکسون کو زریاب کے سامنے نہیں جانے دینا، عجیب ضید باندھے بیشا ہے۔''جیران بریشان گو ہر بتارہی تھیں۔

''بھابھی! وہ صرف دھمکیاں نہیں دے رہا

اگریس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ضرور کچھ غلط کرگز رے گا،اس نے پہلے بھی ایسانہیں کیا،اس لئے میں بھی سب کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔'' وہ نڈھال لیجے میں بولی تھی۔

"اچھا،تم بریشان مت ہو، کچھ غلط نہیں ہو گا-" مشعل نے اسے تعلی دے کر کو ہر کو دیکھا تھا

"بھابھی! ویسے بھی اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے، نہ بیہ کمرے سے نکلے گی نہ کوئی یہاں آئے گا، سیمون آپی کو آپ سنجال کیجئے گا۔" مشعل ابھی بول ہی رہی تھی کہ باہر ہارن کی آواز گرجی تھی، اکسون کو الیم سردی چڑھی کہ سر سے پیرتک کمبل تانی کربھی نہ اتری۔

"اس لڑی نے تو تہیہ کر رکھا ہے میرے
مارے منصوبوں پر پانی پھیرنے کا، آج ہی
طبیعت خراب کرنی تھی اسے، اب کتنی شرمندگی ہو
گی مجھے زریاب کے سامنے جو اپنی ساری
مصروفیات اس کی خاطر چھوڑ کر یہاں تک آیا تھا
ادر بید پڑی ہے مند سرلیٹے۔" کمبل کے اندرس مگر
بظا ہر سوئی نظر آتی اکسون کو مزید نے نقط سننے کو
ملتیں مگر بھلا ہو گو ہر کا جو سیمون کو شمجھا بجھا کر
مگرے سے باہر لے گئی تھیں۔

اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اکسون کے گھر جانے سے پہلے جہانزیب اس سے ملنے گھر آ جائیں گے، اسے تو اوزان نے آ کراطلاع دی کہ جہانزیب ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کررہے ہیں۔

ان کے سامنے آتے ہی ایلاف کے مزاج مھکانے لگ گئے تھے کہ بہر حال سیمون سے اس کے خراب تعلقات اپنی جگہ مگر جہاز بب کے سامنے اس کی فرمانبر داری و یکھنے کے لائق ہوتی

منی، جہانزیب خود بہت ملنسار اور عزت کرنے والے انسان تھے، ایلاف کو وہ بہت بیند بھی کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے ہیں کتھے، ان کی شخصیت اتنی نفیس تھی کہ ایلاف بھی ان کے لئے نہ صرف عمل میں بلکہ دل میں بھی بہت عزت اور احترام رکھتا تھا۔

''بھائی! آپ ججھے بلا لیتے میں تو گھر میں تھا۔''سلام دعا کے بعد وہ بولا تھا۔
قا۔''سلام دعا کے بعد وہ بولا تھا۔

''بتایا تو تھامیں نے تمہیں،اوزان نے بتایا ہوگا؟''جہانزیب نے یا د دلایا تھا۔

ا کوئی ضرور ایک دو دن میں حاضر ہو جاتا ، ا کوئی ضروری کام تھا؟''

''نہیں، تم' بہت مصروف انسان ہو، اس کئے میں نے سوچا خود ہی جاضر ہو جاؤں۔'' جہانزیب کے لہجے میں شکایت تھی۔

ا ''بھائی! شرمندہ نہ کریں، کوئی مصروفیت آپ سے بڑھ کر نہیں۔'' وہ واقعی شرمندگی سے

''بھائی کہتے ہو بس، سجھتے نہیں ہو، میری کنتی خواہش تھی کہتم اوراوزان میرے ساتھ کام کرد، اوزان میرے ساتھ کام کرد، اوزان نے میرا مان رکھ لیا مگرتم نے تو جھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ایک فون کر کے انکار کی وجہ بتا دیتے۔''جہانزیب کے مزید شکایت کرنے روہ بچھ پول نہیں سکا تھا۔

''دیکھو، میں پہنچھ سکتا ہوں کہتمہاری انکار کی اہم وجہ سیمون ہی ہے در نہتم نے میری کوئی بات مانے سے بھی انکار ہمیں کیا، پہنچی جھ سے چھیا نہیں ہے کہ سیمون تم سے غلط ہا تیں کر جاتی ہے گر پہنچی ہے کہ وہ بھی دل سے چاہتی تھی تم اور اوزان کہیں اور جاب کرنے کے بجائے میرے برنس میں شامل ہو جاؤ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو تم براہ راست بچھ سے بات کر سکتے شھے پھر اگر کوئی بات ہوتی، وہ میری ذمہ داری

ہوتی، بہرحال میں مہیں مجورتو نہیں کرسکتا گین بہ ضرور چاہتا ہوں کہ تہاری قابلیت کورنگ نہیں گنا چاہیے، میں آج خاص طور پر تہہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں، منجھے ہوئے برنس مین ہیں، ان کا کاروبار ملک سے باہر تک بہت قابل اور بھروسے مند انسان کی ضرورت بہت قابل اور بھروسے مند انسان کی ضرورت ہے جو باہر کے ٹو ورز میں بھی مشاورت کے لئے ان کے ہمراہ رہے، کوئی سفارش، کوئی احسان والی بات نہیں ہوگی تہہیں با قاعدہ انٹرویو دینا ہوگا، بات نہیں ہوگی تہہیں با قاعدہ انٹرویو دینا ہوگا، تہاری سلی کے لئے بیسب میں نے سیمون کو تہاری سلی کے لئے بیسب میں نے سیمون کو نہیں بتایا ہے، بیہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی خاور''کارڈ اسے دیتے ہوئے جہانزیب نے کہا جاؤر''کارڈ اسے دیتے ہوئے جہانزیب نے کہا

'' فکر مت کریں جہانزیب بھائی، بیضرور انٹرویو کے لئے جائے گا در نہ میں سیمون آئی کو بتا دوں گا کہاس نے پھر آپ کی نافر مانی کی ہے، وہ اسے دن میں تارے دکھا دیں گی۔'' اوزان نے مسکراتے ہوئے کہاتھا۔

''تم لوگ خواہ مخواہ میری بیوی کو بدنام کرتے ہو درنہاس کے منہ سے تو پھول جھڑتے ہیں۔'' جہانزیب شرارتی نظروں سے ان دونوں کودیکھتے ہولے تھے۔

'''بھائی! وہ حجر تے پھول ہمیں بھی دکھائے گاجو خاص طور پرایلا ف کو پھر بن کر لگتے ہیں۔'' اوزان کے جیران کہجے پر جہانزیب نے مشکراتی نظروں سے ایلاف کے چبرے پرخمودار ہوتی مشکراہٹ کو دیکھا تھا۔

اس کے سر سے بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا

منا (164) أكست 2016

COM ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

2016 (165)

جب مشعل نے آ کر اطلاع دی کہ سیمون وغیرہ سب گھر سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کی جان میں جان آئی تو غصے اور ناراضی نے مزیداس کا سر درد بو ھا دیا مطعل کے اصرار کے باوجوداس نے کوئی بھی ٹیبلیٹ کھانے سے اٹکار کر دیا تھا۔ اس وقت وه فيم غنودكي مين تهي جب مانوس پر فیوم کی مہک توت شامہ سے نگرائی اسے بیدار کر تی تھی،بس ایک نگاہ اس نے ایلا ف کوریکھا تھا اور پھر چرہ دوسری طرف چھرلی نا جا ہے ہوئے بھی اٹھ بیھی گی۔

"میری وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو کئی، بہت براہوں میں۔ '' ندامت سے بولتا وہ اسے دیکچے رہاتھا، جو بالکل بھی اس کی طرف تہیں د مکھنا جا ہتی تھی، بخار سے تیتے، بگھرے سے بالوں کے درمیان اس کا جرہ ایلاف کے دل کی حمرائيوں ميں اتر گيا تھا۔

" دمشعل نے بتایا سیمون آیی کی بہت کروی باتیں سننے کوملی ہیں تمہیں، مجھے معاف کر دو، پیتہ تہیں ا جا تک مجھ پر کون سا جنون سوار ہو گیا تھا، أتنده أييا بالكل مبين موكا، أب تو ديموميري طرف ''اس كا ماتھ اپني كرفت ميں ليتا وہ التجاء

ر جھے کہیں نہیں دیکھنا، نہ ہی کوئی بات کرنی ہے۔'' اس کی جانب دیکھے بغیر اکسون نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی۔ " الكسون! مين إور كيا كرتا، مين تهين برداشت كرسكنا كدكوني مهبيل ميرى نظر سے ديكھنے کی کوشش کرے، مہیں سویے، مہیں جاہے، تمہاری آواز سے اور میں جانتا ہوں کہتم بھی میں عامی تھیں، جو کام تم میں کرنے کی ہمت مہیں تھی وہ میں نے زبردی کروا لیا، اب معافی بھی تو مانگ رہا ہوں اس تکلیف کے لئے جو مہیں

"ایلاف! ایسا کرنے سے کیا مصیبت کل الله الله المحمول سے اسے دیکھتی وہ حیب مبيل روسكي تفي ، چند محول تك وه اس كي سرخ آتھوں میں تیرنی کی کو دیکت رہا تھا اور پھر دهرے سے اس کا چہرہ اینے ہاتھوں میں تھام لیا

"اس مصیبت سے بینے کی کوشش تو کی جا سلتی ہے، بس تھوڑا ساساتھ اور دومیرا، میرایقین كروبس مجهدن اور.....؛ وه مدهم اور متحكم كهج میں بولا تھااور پھراس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تھا۔ '' کیا کروں، تم سے بھی دکفریب ہیں عم روزگار کے۔''اس کی آٹکھوں میں دیکھتاوہ مسکرایا

"منتم بي ميري مهت بهواكسون بتم ساتي بوتو میں باقی رہ جانے والے مھن وقت سے بھی گزر جاؤں گا، پھر کیا در ہے، خواہشوں کے پورا ہونے میں،خوابوں کولجیرتک چینجنے میں اور ہمیں ایک ہو جانے میں۔ "اس کے پریقین کہے پر اکسون آلکھیں بند کر کے ایمان کے آئی تھی۔

"احیما اب تم ٹیبلیٹ لے کر مشعل ک ناراصکی دور کرو، صرف ایک گفتہ ہے تنہارے یاس اسی میں اپنی طبیعت ٹھیک کر د ورنٹیمہیں اٹھا كر لے جاؤل كا باسبول " اس كى دھمكى يروه ا ثبات میں سر ہلانی مسترانی تھی۔

''ویسے بہار ہو کر بھی قیامت لگ رہی ہو، بهت المحى طرح نظر لكاچكامون، يه علامهين؟ اس کی مسکرائی نظروں پر وہ سر ہلائی سرخ چبرے کے ساتھ ملی تھی۔

ስ ተ ተ

انٹرویواس کا بہت رسمی ساتھا، یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ بیرایک خوشکوار ملا قات تھی، چند محول

میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سلیٹ ہو جائے گا، بے شک سے جہانزیب کے تعلقات کا ہی اثر تھا، جاہے کی تلاش میں اتنا وقت ضائع ہو جانے کے بعد اسے بہرحال اس حد تک تو كميروما تزكرنا بي تها، وه جانتا تها كه ايسے مواقع باربارا ہے ہیں ملنے،ابھی جاب ملنے کی بات اس نے چھیا رھی تھی ،جس دن ایا تنٹ منٹ لیٹرا سے ملا، بہخر دینے وہ سب سے پہلے جہانزیب کے آفس پہنچا تھا، ظاہر ہے وہ بہت خوش ہوئے تھے، کیکن اس خوشی میں جو پروگرام انہوں نے بنایا وہ ایلاف کو کوفت میں مبتلا کر گیا تھا، دو دن کی تعطیلات قریب محیس اور اس میں جہانزیب ان سب كوايين فارم باؤس في جانا جاست تصح

وه عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی جب فون يراسي إيلاف كالتيج ملاتها، جيران مولى وه حجيت ير پېچې تھي، ايلاف اسے منتظر ملا تھا، اسے سوال كرنے كى ضرورت بى جبيں يدى تھى، ايا تحث من لیٹراس کے ہاتھ پرر کھ کرایلاف نے اسے

نے مشکوک نظروں سے بھی اسے دیکھا تھا۔ "اب روزے کی حالت میں تم سے ایا بھیا تک نداق کرنے کا گناہ تو میں ہیں کرسکتا، تمہارے ہاتھ میں میرا ایا تن من کیٹر ہی

' ''اس کے باوجود بھی میرے لئے یقین کرنا ير تجي مكرابث اورآ تلهين دمك الفي تعين، اس

کے چہرے پر الی طمانیت اور سکون اسے مہلے محي بيس نظر آيا تھا۔ ''اُب ز مانے بھر میں اعلان نہ کر دینا، جس

دن میں جوائن کروں گا اسی دن امی کوسر برائز

دوں گا، تم سے اس کے مہین چھیا سکا کہ میں

تههارے چہرے پر بیخوشی دیکھنا چاہتا تھا جوابھی

يه خوشخبري شيئر تهين كرون كي، جهانزيب بهائي

كتنه اليجهج اورمخلص بين جوتمهين تنهارا راسته دكها

دیا، جھے پورایقین ہے کہتم اپنی محنت اورلکن سے

بہت آ گے جاؤ گے، اللہ نے میری دعا تیں س لی

ہیں ، ابھی جا کرشکرانے کے نفل ادا کروں گی ، بیتو

"م فلرمت کرو، میں تم سے پہلے کسی ہے

نظرآ رہی ہے۔' وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

(166)

سب بتاديا تقا\_

انہوں نے حال ہی میں خریدا تھا۔

" به کوئی نداق تونهیں؟" دنگ ہوتی اکسون

مشكل موريا ہے ايلاف! لهيں ميں خواب توسيس د کھے رہی؟ تم سے بیاسب سننے کے لئے میرے كان ترس رے تھے" اكسون كے ليج ميں کھنک اور چیرہ خوشی ہے جبک اٹھا تھا،خٹک لبوں

بناؤتم جوائن کب کرو گے؟" "لیل صراط پر سے گزرنے کے بعد۔" وہ حمری سانس کے کر بولا تھا۔ "كيامطلب؟" وه الجهي تقى-

"اكي تو فارم باؤس، دوسرا وه زرياب، جانے کیا سوجھی جہانزیب بھائی کو کدرمضان کے دنوں میں سب کو فارم ہاؤس لے جانے پر بھند

> "يتم ان سے بى پوچھتے-" ''ميري مجال-''

"تو پھر خوشی خوشی چلو، نه مجھے کسی کی برواہ ہے نہ اب مہیں ہوئی جا ہے۔" تطعی انداز میں بولتے ہوئے اکسون کی نگاہ اپنی حجیت برخمودار ہوتے اوزان پریوی می۔

" مجھے افطار کی تیاری کرنی ہے۔" وہ عجلت میں بولتی بھا گئے کے لئے تیار تھی۔

''رکوتو، چیکی کباب کے ساتھ وہ انگیشل چینی مجھی بھیجنا جو مجھے بہت پیند ہیں۔" ایلاف نے

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

آوازلگانی سی

مُنّا (167) أكست 2016

لريابرآؤ، بين الكارنېين سنون كې " ' لا لا بيمبيوكا چرے کے ساتھ سیمون اسے علم دینیں پکن سے

**ተ** 

سوتمنگ بول کا شفاف نیکوں یاتی تیز لائش میں دمک رہا تھا، بول کے کنارے دودھیا ع بستہ سے چکنے فرش پر نگے پیر چلنا اچھا لگ رہا تھا، سیمون کے کھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی اگر و پسکون اور طمانیت محسوس کرر ہی تھی تو صرف ایلاف کو ملنے والی کامیانی کی ہی بیمرہون منت

"محبت میں مول تول تبیں ہوتے ، جذبے بنک بیلنس کے اتار چڑھاؤ میں ہیں پنیتے، ایک بار دل کے تخت پر جو براجمان ہوگیا، اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنا بھی خودایے بس سے باہر ہوتا ہے۔ "سیمون ان نازک باتوں کو مجھنے سے قاصر تھیں اور وہ ان کے علم پرسر جھکانے ہے، گہری سائس لیتے ہوئے میدم اس کے قدم رے تھے، اپی طرف آتے زریاب کو دیکھ کروہ عاستے ہوئے بھی لہیں غائب مہیں ہوسلتی ھی، بالآخرسامنا تو كرنا بي تقا\_

" بھا بھی سے معلوم ہوا آپ یہاں ہیں، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو مہیں کیا؟" بہت مہذب لب و کہتے میں وہ اکسون سے مخاطب ہوا

"جى بىل، جہازىب بھائى نے يہاں چھ فینسی لائنس کا اضافه کروایا ہے بس وہی دیلھنے آ کِی کھی۔' وہ کہجے کو پر اعتاد رکھتے ہوئے بولی

"و پرکیالگایهان سب؟" '' کانی اجھا۔'' وہمخضر آبولی تھی۔ ''اگرآپ کواعتراض نه ہوتو ہم چھدر بیٹھ

دومشعل كا بهاندمت بناؤ، كيا ميس محسوس تہیں کر سکتی کہ تم صرف زریاب کی وجہ سے میرے ساتھ جانا مہیں جا جیس " سیمون سخت نا گوار کہے میں بولی تھیں۔ "ايالبيس إ"

"ايابي ہے، تم سے يہلے ميں دنيا مين آئي ہوں، میری آ تھوں میں دھول جھو تکنے کی کوشش مت کرو، کس کے آسرے یر خود پر کھلتے قسمت کے دروازے کو تھوکر مار کرتم بند کر رہی ہو؟ اس کے لئے جو آج تک اینے گئے چھ ہیں کر سکا ہ، مارے بوے فرشتے مہیں انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے سرزد ہوئی ہیں اگر انہوں نے تمہارے کئے ایک غلط انسان کا انتخاب کرلیا تھا تو اس کا مطلب بینیں کہتم آ تکھیں بند کر کے کھائی میں کود جاؤ۔'' سیمون تحصیلی نظروں سے اسے دیکھنیں بولی تھیں۔

"میری آلکھیں بندنہیں، میں دیکھ<sup>سک</sup>تی ہوں کہ وہ دن رات کوشش کررہا ہے، آپ بہت جلد اے ایک اچھے مقام پر دیکھیں گی'' وہ معظم کہے میں بولی تھی۔

"چند ہزار کی نوکری حاصل کر کے وہ ساری زندگی حمهیں وه سب کچھ جمیں دے سکتا جوزریاب دے سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے بیر محبت کی پی اتارو اور نکال دو دماغ سے سارا فتور ورنه پچھتانے کے سوا کچھبیں کرسکوگی،اہتم سے ہر بات جہازیب کریں گے، میں مہیں، بہت اپنی من مانی کر لی تم نے ،اب یا یکی منت میں تیار ہو

''اجھا،تو جھے آگ لگا کراس آگ بیس تم "آنی! فارم باؤس کے لئے کل رات تک تکلیں گے، ابھی سے آپ کے کھرجا کر کیا کروں کی مشعل نے بھی کہا تھا کہوہ میرے ساتھ آپ کی طرف جائے گی۔'' پلیس خٹک کرتی وہ بولی

اس ندیدے کے لئے چیلی کباب بنا رہی ہو۔ اوزان کااندازلڑنے والاتھا۔ " كيول ، كيا كيا ب ميس في " أكسون نے ابروج عاکرات دیکھاتھا۔ تم فے مشعل سے یہ کیوں کہا کہ دوسال بعد شادی کے لئے ہاں کہنا،اس سے میلے ہیں۔ "نو كيا غلط كها اس نے-"ايلاف حمايت ميں بول اتھا تھا۔

"ابھی جاب شروع ہوئی ہے تنہاری، پھیھو کو پیخرتو ہونے دو کہان کا نالائق نکماسپوت، کماؤ اوت ہوگیا ہے، شادی ابھی ہوگئ تو تم تو گئے ان -c 842

"تو آؤں گا تو تمہاری بہن کے ہاتھ میں، عید کے بعد شادی کی تاریخ لے کر رموں گا میں۔''اوزان ہٹ دھرمی سے فیصلہ سنا گیا تھا۔ "ایلاف!بیاب تنهاری ذمه داری ہے، ہم سے پہلے اس کی شادی ہیں ہوگی ورنہ بدتو مجھے جلا جلا كر مار دے گا۔ " مسمكين نظروں سے وہ اوزان کوگھورتی سیرھیاں اتر گئی تھی۔ " آخر کیج آگیا زبان پر، میں بھی دیکتا

ہوں کون رو کتاہے میری شادی۔'' 'میں ہوں ناں میرے دوست۔'' ایلا ف

متم جبیا دوست ہو تو کسی رحمٰن کی ضرورت بہیں ''اوزان جل کر بولا تھا۔ ''سوتوہے۔''وہ ڈھٹائی سے مسکرایا تھا۔ 公公公

''اکسون! کن کاموں میں البھی ہو، چھوڑ و سب، جلدی چلنے کی تیاری کرو، میں زیادہ دیرجہیں رک سکتی۔ " سیمون کی آواز پر وہ ان کی طرف متوجه ہوتی تھی۔

كربات كرسكت بين؟"اس كے يكدم سوال نے ایک بل کواکسون کوجیران کیا تھا مگر ا گلے ہی بل اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ میل کے گرداس کے سامنے بیٹھتے زریاب کی مجری نظروں نے اس کے چبرے کا طواف کیا تھا، ہوا سے بگھرتی کٹوں کو سمیٹتے ہوئے اکسون کو نا گوارگز را تفااس کا بول دیجنا۔

"آپ کے گھرآنا ہوا مرآب سے ملاقات نه موسكى، اگر ممكن موتا تو مين ضرور خيريت دربافت کرنے کے لئے آپ کو فون کرنا مگر بھابھی نے بتایا تھا کہ آپ بہت ریزرو اور کم کو ہیں سوآ ب کونا گوار نہ گزرے بس اس اندیشے کی وجہ سے بھا بھی سے ہی آپ کی طبیعت کے بارے میں یو چھ لیا تھا۔"

< 'بس، انفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت کچھ ناساز ہوگئی تھی۔''وہ بس اتناہی بول سکی تھی۔ "اكسون! مجھے آپ سے بير كہنا تھا ك بھابھی نے یقینا میرے ارادے کے بارے میں آپ کوآ گاہ کر دیا ہوگا، کیا آپ انٹرسٹٹر ہیں؟'' بغوراس کے تاثرات دیکھتاوہ پوچھر ہاتھا۔ "جي، بالكل نبين"

"اس کی دحہ؟" ''شایدیمی کهاییا چهسوچانهیں۔'' ''تو اب سوچ لیں،غور کر لیں میرے

"آپ کو بیریقین کیول ہے کہ آپ کے کہنے پر میں سوچنے اورغور کرنے بیٹھ جاؤں گی؟" کیچ کی ٹا کواری چھیائے وہ برجستہ بولی تھی۔ " كيونك مجھے بورا يقين ہے كہ ميں اس لائق ہوں کہ کوئی بھی اچھی لڑکی میرے بارے میں سو ہے بغیر نہیں رہ سکتی۔" مسکراتی نظروں

منا (169) ألست 2016



سے اسے دیکھتاوہ بولا بھا۔

اس سرسبز جنت تظیر خطے میں سورج کوطلوع

ہوتے دیکھنا، سنہری کرنوں کو ہر پھول، ہے پر بلھرتے دیکھنا بہت مبہوت کر دینے دالے مناظر تھے، پر بہار پھولوں کے لیج ، شبنم میں بھیکی گھاس، الهلهات پیر بودے، مصنوعی آبشار کی جلترنگ، یرندوں کی چیجہا ہمیں، ہرست قدرت کے رنگ

ظهر كاوفت ختم مواتو قريبي حجميل كي طرف جانے کا پروگرام بنا، پیجیل فارم ہاؤس کی حد کے بعد بی می اس بہانے ان سب نے ممل فارم باؤس بھی دیکھ لیا،اس میں کوئی شک مہیں تھا کہ جہانزیب اور سیمون میزبانی کے فرائض بہت عدى سےاداكررے تھے۔

حدثگاہ تک پھیلی جھیل نے سب کوخوش کر دیا تھا، بے تو یا کل ہو گئے تھے، کنارے پر وہ مسعل کے ساتھ پیروں سے مگرائی لہروں کو انجوائے کر رہی تھی جب سیمون ایں کے سریر عجیب وغریب علم نامه لے کرچیج کی تھی۔

"میں کیوں زریاب کے ساتھ بوٹ میں كوساتھ لے جائيں۔"

"میں نے تم سے تبہاری مرضی تبیں ہو گھی، میں اسے کہہ چکی ہوں کہ اکسون بوٹ میں بیٹھے کی، اب وہ تنہارا انظار کر رہا ہے، مجھے مزید شرمندہ مت کروانا اس کے سامنے، چلو اب ی

میں کافی ٹائم تھا، قام ہاؤس کے ملاز مین الرث تھے، خوبھورت کا تیج کے تمام کمرے صاف ستقرے اور آرام دہ تھے، سیمون اینے کھر کے كك ساتھ لے كئے ميں سب كے لئے بہت عدہ سحری کا اہتمام بہت کم وفت میں ہو گیا تھا۔

بیٹھوں؟ ان سے کہیں جہانزیب بھائی کو یا کسی اور

جس وفت بيه قافله فارم باؤس پهنجا، سحري

کوخود پسندی اور فخر سے بھی زیادہ خطرناک کوئی " آپ کو بی غلط جنی کیونکه موئی که ایک لاک اسے لئے لئی محص کے بارے میں سوچے ہوئے اس سب کو پہلے اہمیت دے کی جوآپ کے باس ہے۔"اس کے سیاٹ کہے پر زریاب نے انجھی

> ''ان سب چیزوں کی باری تو بہت بعد میں آنی ہے،سب سے اہم تو وہ چندخوبیاں ہیں جو ایک لڑکی اینے شریک حیات میں دیکھنا چاہتی

'''خود پراتنے اعتماد کی وجہ؟'' وہ پوچھے بغیر

"اسسبك وجهد وميرك ياس ب،

ميري كاميابيان، ميرالائف اشائل، اسينس اور

میری قابلیت ، کیا یہ بہت اہم ہیں کہ میرا ساتھ

منی بھی لڑی کے لئے ایک خوشحال، برآسانش

زندگی کی صانت ہے۔''اس کے کہتے میں اکسون

چزمحسوس ہونی ھی۔

نظرول سے اسے دیکھا تھا۔

وکیا آپ ان خوبیول کے بارے میں مجھے بتا سلتی ہیں؟" زریاب کے کہے میں بلکا سا طنز کھلا ہوا تھا یہ اچھا ہوا کہ برونت آپہنچا تھیا کہ جہانزیب نے اکسون سے کائی کی فرمانش کی تھی۔ "جہانزیب بھائی کومیرے ہاتھ کی بنی کائی بہت پسند ہے، میں بنا دوں۔" زریاب سے مخاطب ہوئی وہ نورا آگے بوھ گئے تھی۔

公公公

بی علیمت رہا کہ دوسرے دن صرف سحری اورا فطار کے وقت زریاب سے اس کا سامنا ہوا، رحمی سلام دعا کے بعد وہ اے نظر انداز ہی کرتی رہی تھی،رات میں اوز ان اور ایلاف کے گھرسے سب فارم ہاؤس جانے کے لئے سیمون کے کھر جمع ہوئے تب جا کردہ پرسکون ہوئی تھی۔

من (170) أكست 2016

عصے میں بولیس سیمون اس کی ایک بھی سے بغیر اسے ساتھ سیجی لے کئی تھی ، ہکا بکا کھڑی مشعل کی نظروں نے ایلاف کو تلاش کیا تھا جو دور بین آ تھوں سے لگائے بھیل کی طرف رخ کیے کھڑا تھا، معے کی در کیے بغیر متعل اس کی جانب برھی تھی، اسٹارٹ ہوئی موٹر کے شور کے ساتھ بوٹ تیزی سے کنارے سے دور ہوئی چلی گئی تھی،اس کی جلتی نظریں سیمون بر تھیں جو کنارے بررکیس اس کی تظروں میں دھند لائی جارہی تھیں۔ دد شکر ہے، بھابھی کی بدولت کچھ تنہائی کے لحات آپ کے ساتھ میسر تو آئے۔" بیاضے بیٹے زریاب کی آواز جسے اس نے سی بی نہ گی۔ ''شایدآپ کومیرے ساتھ بوٹ میں بیٹھنا اجھانہیں لگا۔" اس کی خاموتی اور چرے کے تاثرات سےزریاب نے بھانے لیاتھا۔ "ظاہر ہے،سب کی موجود کی میں تنہا بوٹ میں اس طرح بیسنا جھے معیوب لگ رہا ہے، برائے مہربانی ذرا جلدی واپس چلیں، مجھے وحشت ہورہی ہے۔"اس کے بے صدنا کوار کیج نے زریاب کو بنجیدہ کردیا تھا۔

'' پہلی بات تو ہی*ے کہ آپ تنہا تہیں ، میں آپ* کے ساتھ ہوں، دوسری بات سے کہ زیادہ آگے جانے كا اراده مير الهي بہيں سوآ ي فلرمند نه ہول، ویے بھی مہرے یاتی سے میری بنتی مہیں، اس لئے میں تیرا کی مہیں سکھ سکا۔" زریاب کی ان بے مقصد باتوں نے اسے مزید وحشت زدہ کیا

"اس رات آپ گفتگو إدهوري جهور كر چكي کئی تھیں اور میں تب سے ہی بحسس میں ہوں ، کیا اب آپ جھے بنا ئیں گی کہ ہراؤی کی طرح آپ اسے شریک حیات میں کون سی خوبیاں دیکھنا عائتی ہیں؟"اس کے سوال پر اکسون نے گہری

من (171) أكست 2016

سائس بجركراسے ديكھا تھا۔

"سبت سے اہم خولی تو یہ کہ آپ عورت کی

زندگی برحق حاصل کرنے والا اس کا مضبوط

سائان اور محافظ مو، جواین جان بر هیل جائے

مراس برکوئی آی نہ آنے دے،جس کا وجوداس

کے لئے تحفظ کی ضانت ہو، جو جیمتی تحالف نہ

دے سے مراس عورت کے لئے عزت اور محبت

میں کی ندآنے دے ، بیسب خوبیاں ایک مردمیں

ہوں تو سب آسائشیں اور دولت بھی اس سے

بوھ کراہم عورت کے لئے ہیں ہوسلیں۔" ممری

سنجيرگ سے بولتے ہوئے اكسون كو يكدم حيب

ہونا بڑا تھا کہ موٹر کا شور عجیب بے ہلم کھڑ

كفرابي مين بدل كيا تفا، بوث ايك جكه ركى

ڈ گرگانے لکی تھی، زریاب تیزی سے موٹر کی طرف

بردھا تھا جس میں سے دھونیں کے مرغو لے اتھنے

لَكُ يَتِيءً ، كِي سوين بجھنے كا وقت ہى نه ملاء بلك

جھیکتے ہی پوری کی پوری بوٹ ان دونوں کے

مگڑتے توازن کی وجہ سے پلیٹ کئی تھی،اکسون کی

تمام حسيات جيسے مفلوج ہو گئي تھيں، ہاتھ پيروں كو

حرکت دیے کے باوجود کے پر رہنا مشکل ہور ہا

تھا، دفعتا یانی کی دھندلاہوں میں اس کے ہاتھ

میں زریاب کا باز وآ گیا تھا، بردھتی ھنن اورموت

كے بھيا تك شكنے نے اسے سب چھ بھلا ديا، ياد

ر ہاتو بس سے کہ وہ مرتامہیں جامتی، دوسری جانب

زریاب کے اینے حواس منتشر تھے، لہروں کے

او مح چیرے اے پالی سے اجر نے مہیں دے

رے تھے، بازو سے تھی اکسون کا اضافی بوجھ

اسے یالی کے اندر تھنچے جار ہا تھا اور وہ ڈو بنائہیں

عابتنا تھا، بازو کو جھٹک جھٹک کراکسون کو برے

دھلنے کی کوشش کرتا وہ ملتی ہوئی اور آدھی ڈولی

ہوئی بوٹ کا سہارا لینا جا ہتا تھا مگر انسون کی وجہ

ہے وہ ٹا کام ہور ہا تھا، زریاب کو وہ جونک لگ

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

رہی تھی ،اس کے ہاتھ پھیرسل ہونے تھے ، جان بچانے کے لئے اور اکسون سے جان چھڑانے مے لئے وہ جنونی اشتعال میں آچکا تھا، جانے ہاتھ اور پیر کی کتنی ضربیں اس نے اکسون کو ماری هيس، اس دوران وه ياني ميس آدهي ابجري موتي بوٹ کا سہارا لے چکا تھا، بوٹ کمیزور تھی اور ایک بندے کا بوجھ بھی تہیں سنھال عتی تھی۔

بھاری جوتے کی اس آخری ضرب نے اکسون کے وجود کوئن کر دیا تھاء آسیجن شاید یانی کی سطح پر بھی حتم ہو چکی تھی، ماؤف دماغ میں تھلتے مبیمر سائے میں اسے میدم شور سائی دیا

ایکمضبوط کرفت نے پہلے اس کا ہاتھ یائی سے نکالا تھا اور ا گلے ہی کمجے اس نے اپنے آپ کو یائی سے باہر محسویں کیا، کچھ مانوس آوازش اسے سانی دے رہی تھیں، حواس بیدار ہونے لگے تھے، لب جھنچے وہ چند محول تک اس کے لیھے کی طرح سفید چبرے پر ابھرے نیلےنشان دیکھتار ہا تھا،اس کی ناک اور ہونٹ لہولہان ہور ہے تھے، ایلاف کواین طرف دیکتا یا کروه صبطنهیں کرسکی سلامی، اس کے نیم جال کرزتے کا نیتے وجود کو بازووں میں چھیائے وہ خون آشام نظروں سے زرباب کود مکیرر با نقا جو دوسری بوٹ میں اوز ان کا سہارا لے کربیٹے چکا تھا۔

"ایلاف! اکسون ٹھیک ہے؟" اوزان

ال بر الما سے ایک نام نہاد بردل مرد نے اپنی جان بچانے کے لئے اسے مار ڈالنے میں کوئی کسر مہیں چھوڑی مگر پھر بھی پیر تھیک ہے۔" خونخوار کہجے میں بولا تھا۔

"اورزریاب! آج کے بعد خود کومرد کہنے سے پہلے آئینے میں اپنا چرہ دیکھ لینا، جواذیت تم

نے انسون کو دی ہے اس کا حساب مہیں دینا را ے گا، سناتم نے ۔ "اس کے شدیدا شتعال میں دھاڑنے پرزریاب کا چیرہ اتر کیا تھا، ایلاف کی جانب وه دوباره سراطها كرمبيس ديكي سكا تقا\_ 公公公

فرى طور يرسب والس فارم ماؤس ميني تھے، کی سے بھی کچھ کیے سنے بغیر زریاب اپنی گاڑی لے کروہاں سے نکل گیا تھا، وہ تو اتفاق سے اوز ان نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پیہ اطلاع لے کروہ فورا اندر گیا تھا جہاں سیمون اور أیلاف کے درمیان جنگ چیز چی هي، ایک طرف اكسون سرجهكات بيهي هي جبكه باني تفوس كوجهى سانب سوتكها موا نقابه

"جس كے لئے آپ نے جھے دو عے كا ابت كرنے كے لئے كوئى كر مبيں چھوڑ تھى، آج اس نے سب کو دکھا دیا کہ خود اس کی اپنی او قات دو ملے کی بھی تہیں ، اکسون کی طرح میں صرف اس کئے خاموش ہیں رہوں گا کہ زریاب آپ کا رشتہ دار ہے، جس کو برا لگ رہا ہے وہ میرے سامنے آکر ہو لے ،اس اعلیٰ وعرفہ کھٹیا انسان نے این جان بیانے کے لئے کیا حشر کیا ہے آپ کی بہن کا،سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ بہتی ہیں که میں مداخلت نہ کروں ، میں کیوں مداخلت نہ کروں۔''جہانزیب کی موجود کی کی پرواہ کیے بغیر وه شدیداشتعال میں سیمون پر برس پڑا تھا۔

''بات كالبينكر مت بناؤ ايلاف، تمهيس تو موقع جا ہے تھا، وہ تمہیں مل گیا، میں اکسون کا اچھا برا سب جھتی ہوں، لاوارث مہیں ہے وہ، ہارے معاملات میں مہیں بولنے کی قطعا ضرورت نہیں سمجھےتم۔ "سیمون بھی جڑک کرچین

"میں ہراس معاملے میں بولوں گا جس کا

تعلق انسون ہے ہے ہمتلیتر ہے وہ میری، آپ شرم آنی جائے میری موجود کی میں اسے کسی اور سے منسوب کرنے کا سوچتے ہوئے بھی ، اپنی بہن کی برواہ ہے تو بلائیں زرباب کو، اس کا کریان پکو کر ہو چیس کہ آ ہے کی بہن کی زندگی کو داؤ برنگا كروه كس منه سے اپنى جان بچا كريہاں تك آيا

" بجھے اس سے جو یو چھنا ہے، یو چھوں گی، جہازیب اس سے بات کریں گے مرتم این بکواس بند کرو۔'' خونخوار نظروں سے ایلاف کو یا پلینے کے بعد وہ جہانزیب کی طرف متوجہ ہوئی

" آپ انجھی زریاب کو بلائیں، وہ اکسون سے معاتی مائے گا،اس نے غلط کیا میکن ہم لحاظ مروت توتهين بھلا كتے ''

"واه ..... بهت خوب، جوتے لگا کراس کا مندلال كرنے كے بجائے آپ تو اسے ايك اور موقع دینا چاہتی ہیں اکسون کی زندگی سے

''تم اپنی بکواس بند کرتے ہو یا تہیں۔'' ایلاف کے طنز پرسیمون پیچی تھیں۔

"زریاب یہاں سے جاچکا ہے، میں یہی بتانے آیا تھا۔'' اوزان کی اطلاع نے سیمون کے تاثرات برل دیئے تھے۔

" نظاہر ہے منہ چھیا کر بھا گئے کے سوا اس کے باس اور کوئی راستہ جو ہیں تھا، راستہ دینے والے بھی مہمان اور بھا گئے والاجھی مہمان \_' "این زبان کولگام دو ایلاف، ہمیں بے عزت کرنے سے پہلے اسے کر بیان میں جمالکو چُانسان۔" " پچ وہ ہے جس نے چچ کام کیا ہے، آپ

جیسی ممنڈی عورت سے چے ہونا ہی بہتر ہے۔

منا (173) أكست 2016

منا (172) أكست 2016

ہی مخاطب ہوئی تھی۔ ''اوزان، مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں ہے لے چکو ورنہ میں تنہا مجھی جا سکتی ہوں۔ طعی انداز میں اوزان ہے کہہ کر وہ سب کو دم بخود چھوڑنی وہاں سے نکل کئی تھی، ہوش میں آنی مشعل اوراوز ان اس کے پیچھے ہی گئے تھے۔ "دسيمون! تم في مجھ سے كہا تھا كه أكسون اورايلا ف كواييخ بروول كا فيصله منظور جبيس تها، بيه دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی دیجی مہیں رکھتے ، یہی سب کہا تھاتم نے محص سے؟" جہازیب کے کڑے کیج برسمون کے چرے کا رنگ بدل گیا تھا، ایک تیز نگاہ ایلاف ان پرڈالٹا مزیدوہاں رکنائہیں جا ہتا تھا۔ '' بجھے جواب جاہیے، جھوٹ کیوں کہا، تم نے مجھ سے؟" باہر جاتے ایلاف کو جہانزیب کی

" آپ دونوں بند کریں اب میرامزید تماشا

بنانا، دھجیاں اڑا کرر کھ دی ہیں آپ دونوں نے

میری ۔ " بیکدم درمیان میں پیچی انسون نے سب

استعال کرنا بند کریں، اپنی انا، اپنی میں کے لئے

جب موقع ملتاہے بچھے ہی چکی میں پیسا جاتا ہے،

مجھے ہی مہرہ بنا کردل کا زہر تکالا جاتا ہے مراب

بیرسب مہیں ہوگا، آج کے بعد میرے معاملات

میں کوئی دخل مہیں دے گا، میں اپنا احیھا برا خوب

بھتی ہوں بہیں رکھنا مجھے آپ دونوں سے کوئی

تعلق، ندمیں کسی کی بہن ہوں، ندمنگیتر، میں نے

آج سب چھم کردیا ہے، اسے قصلے میں خود

کروں کی اسی کوخت حاصل ہمیں مجھ پر۔ " بھرے

چہرے کے ساتھ چین وہ اکسون اور ایلاف سے

"ایک دوسرے کو نیجا دکھانے کے لئے میرا

کی آواز بند کردی عی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

سخت عصیلی آواز سنانی دی تھی۔

شاید بیاس کے ضبط کی حد تھی کہاہے نہ تو اب سیمون کے غصے کی برواہ تھی، نہ ہی ایلاف کی ناراضی کا ڈرتھا، اپنی مال کے سمجھانے کا بھی اس یر کوئی اثر نه ہوا، سیمون کئی بار کھر آئیں مگر وہ ان کے آتے ہی مظرسے غائب ہو جاتی ، اس کے تیوروں برخودسیمون کی ہمت جبیں ہونی کہ آگے بر ھ کراہے خاطب کرتیں۔

ایلاف کی کوئی کال اس نے ریسیونہیں کی، وہ جب جب کھر آیا،اس نے خودکوایے کمرے تك بي محدود ركها، رشة جب عزت نفس كو كهائل كرنے كے دريہ ہو جاسي توان سے دور ہو جانا عاہے، پھردت کے لئے ہی ہی، یہ بات اس في مسعل سے ايك دن كهه كراسے بھى خاموش

ایلاف نے آفس جوائن کرلیا تھا اس کی مال خود نفیسہ کے یاس مشائی لے کر آئی تھیں، اکسون مہیں جانتی تھی کہان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، اس کی تائی نے بھی اس کے لئے دیے انداز کومحسوں نہیں کیا کہ سب کی طرح وہ بھی جائق میں کہ فارم ہاؤس والے حادثے کے بعد سے اس کی طبیعت اور مزاج دونوں ہی تھیکے ہیں

یو می اب سیئے وہ رمضان کے دن دعجمعی سے کزار رہی تھی ،اب تو رمضان کے اختامی دن آ کینیے تھے، تب ہی ایک دن اچا تک سیمون کے مراه جهانزیب اور آگئے تھے، اکسون ای دن ہے بچنا جاہ رہی تھی۔

'' بچھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنا کچھ تمہاری مرضی کے خلاف ہور ہا تھا اور تم نے مجھے اس قابل نہ معجما کہاس بارے میں مجھے ہے بات کرتیں باا می سے بہتیں وہ تمہارے اور ایلا ف کے بارے میں

مجھ سے بات کرنگل، میں بہت پہلے ہی زریاب کے معاملے کوشروع ہونے سے پہلے حتم کروا دیتا، سیمون نے مجھ سے تہارے اور ایلاف کے بارے میں غلط بیائی کی کیونکہ اسے تمہارا مستقبل زریاب کے ساتھ سیکیور نظر آرہا تھا، مرضروری مہیں کہ جو دکھائی دے رہاہے، حقیقت بھی وہی أبو، سيمون نے بہت غلط كيا، ايلاف كے ساتھ بھی، یہ بھی سے کہ اس نے صرف تمہاری محبت میں خودغرضی کا مظاہرہ کر دیا مگر جوغلط ہے، وہ غلط ہے، میں سیمون اور اپنی طرف سے اس سب کے لئے تم سے معانی مانگتا ہوں اور اس کے لئے بھی جو زریاب نے کیا، ای حرکت سے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر کز تمہارے لائق نہیں، ایلاف کو جو تکلیف پیچی اس کے لئے سیمون نے میراسر بھی اس کے سامنے جھکا دیا ہے، اب مجھ یہ بھی الزام ہے کہ میں اس سے معذرت مروں۔'' جہانزیب کے سخت ناکوار کہے پر اکسون نے ایک نگاہ سیمون کو دیکھا تھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھی تھیں۔

''اکسون! بس اب جوہو گیا اسے حتم کرو،

"مجھ سے علطی ہو گئی اکسون، مگر ابھی ایلاف کے یاس جاؤں کی،اس سے بھی معالی مانکوں کی۔"اسے ملے لگائے سیمون نم کہتے میں بول رہی تھیں۔ "اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟" ان

خمہاری بہن نے جو کیا خمہاری فکر اور محبت میں کیا، اتنا برا تہوارسر پر ہے، اس میں ناراضی اور کدوت دل میں نہیں رکھتے ،اب اپنی بہن سے محلیل کرساری ناراضی حتم کرو۔'' نفیسہ کے کہنے یراس نے سیمون کو دیکھا تھا جونوراً اپنی جگہ ہے

کے سوال براس نے مطراتے ہوئے تھی میں سر

کاسنی دویئے کے بالے میں اس کے چہرے پر سو گواری ابھرنے لی تھی۔

''جس چہرے کو نظروں سے چھونے سے سلے میں ہزار ہارسوچتا ہوں ، اس چبرے کی بے خرمتی موئی میں مس طرح صبط کرتا؟ کیوں حواس نہ کھوتاءاس کی قسمت اچھی کھی کہوہ میرے ہاتھ لکنے سے پہلے بھاگ گیا، میں نے دور بین سے سب دیکھا،ایبالگ رہاتھاکوئی میرےجسم سے روح سی رہا ہے، اس سب کے بارے میں سوچا بھی ہوں تو دل جا ہتا ہے زریاب سمیت ساری دنیا کوئیس نہیں کر دون ۔ " سرخ چیرے کے ساتھے بولتا وہ میکدم حیب ہوا تھا کہ اکسون ضبط نہ کرسکی تھی،اس کے کندھے سے سر تکالی سسک اتھی تھی، دوسری جانب ایلاف نے اسے دل کا غبار نکالنے ہے ہیں رو کا تھا۔

" بس تبہارے یمی آنسو جھے آیے ہے باہر كردية بي-" حمرى سائس كيرايلاف اس سے مخاطب موا تھا جو صبط کیے اپنی آ تکھیں خشک مرربی تھی۔

"مين جانتا ہوں كه سيمون آبي اور جانزيب بعانى كرسامن ميرے جارحانه انداز نے بھی مہیں میری طرف سے مایوس کیا مگر تہارے معاملے میں، میں ایسا ہی رہوں گا، مہیں تکلیف چیجی تو تم سے پہلے میں چیخوں گا مگر این ذات، این تکلیف کے لئے میں بھی ان دونوں کے سامنے بدلحاظی مہیں کروں گا، وہ دونوں برے ہو کر جھے سے معافی مانگ سکتے ہیں تو میں کیوں ان کے سامنے سرنہیں جھکا سکتا۔"اس كے شجيدہ کہج پراکسون نے نظراٹھا کر بغورا ہے

" بيه ديلهو، ميس كان پكڙ ليتا ہوں، اب تو ناراضی دور کرے مسکرا دو۔" اینے کان پکڑتا وہ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

'جہانزیب! بھابھی جاندرات کوشادی کی

تاریخ لینے کے لئے آنے کا کہ کئ تھیں،ابتم

دونوں بتاؤ کیا جواب دوں ان کو؟'' نفیسہ بیتی

واماد سے ایک ساتھ مخاطب تھیں جبکہ اکسون کے

روزگار بالبدااس كام ميس مزيد تا خرميس موني

چاہے۔''جہازیب بولے تھے۔ ''یہ تھیک کہہ رہے ہیں، ہم تائی امی کی

طرف ہی جارہے ہیں،ان کو بیہ کہددیں مجے کہوہ

عاندرات کو ہی شادی کی تاریخ طے کر لیں۔"

\*\*

بى كريس ابھى موجود تھ، تمام معاملات خوش

اسلونی سے طے ہوئے تھے، سیمون بچوں کے

ساتھ ہے ہی کھر آئی تھیں، کھانے کا سارا اہتمام

انہوں نے اپنی مکرانی میں کروایا تھا اور اب

ڈرائیک روم میں میزبانی کے فرائض بخونی بھا

رای تھیں، سب سے نظر بحالی وہ ان خوبصورت

کھوں کو تنہا بس اینے ساتھ کز<u>ارنے کے لئے</u>

سب کے درمیان سے ایکھ آئی تھی، کمرے میں

داخل ہوئی وہ یکدم رکی تھی، اس سے پہلے کہوہ

النے قدموں واپس باہر تکل جاتی ایلاف نے

سرعت سے اسے روکتے ہوئے دروازہ بند کر دیا

كيا صرف اس كئے كه ميں تبہاري بيعز تي تبين

برداشت كرسكا تفاء كيااسے لئے كرتمباري اذيت

يريس موش كهو بيشا تها؟ "شريد تاسف سے بولا

وہ اسے دیکھر ہاتھا جونگاہ بھی ہیں اٹھانا جا ہتی تھی،

''اتنا غصه، اتني ناراضي ،مگر کيوں اکسون؟

جا ندرات کی رونق دوبالا ہوگئی تھی، سب

سیمون مسکراتے ہوئے بولی تھیں۔

" بيتو اچھي بات ہے، اب تو ايلاف برسر

لئے پینجر ہالکل غیرمتو تع تھی۔

منا (174) أكست 2016



میں کتی خوش ہوں، بس اس سوچ میں ہوں کہ خوشی اگر ملنی ہی ہوتی ہے تو اتنا ترس، ترس کر، استے انتظار کے بعد ہی کیوں؟ ایک خواہش، ایک امید کے پورا ہونے تک انبان ادھ موا ہو جاتا ہے۔' دومہ تھم لیجے میں بولی تھی۔

'نال' کچھ مخصوص خواہشیں اور امیدیں ایک ہوتی ہیں جن کے پورا ہونے تک بہت صبر کرنا پڑتا ہے، جو چیز بہت انظار اور کشنائیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے انسان اس کی قدراتی ہی شدت سے کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کی قدر کریں گے۔' مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا وہ بولا تھا۔
مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا وہ بولا تھا۔
مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا وہ بولا تھا۔

''تمہاری ناراضی نے چاند دیکھنے کی خوشی غارت کردی ورنہ ہرسال تم مجھ سے پہلے جھت پر موجودر ہی تھیں۔' وہ شکایتی انداز میں بولا تھا۔ ''چاند تم نے دیکھا، میں نے دیکھا ایک ہی ہات ہے۔''وہ سکرائی تھی۔

''اچھا، تو پھر ذرا بناؤ چاند کیسا دکھائی دیتا تھا؟'' شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پوچھ رہا تھا۔

''بالکل پاگل،تمہاری طرح۔'' ''واقعی؟''اس کے جیرانی ہے پوچھنے پروہ اثبات میں سر ہلاتی کھل کرمسکرائی تھی کہ چاند تو بس چاند ہوتا ہے اور ایک چاند جیسے سلم کی بنیاد بھی، جس کی گواہ بیرچاندرات جھی تھی۔

公公公

عاجزی سے بول اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا، تب ہی وہ دونوں چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تھے جہاں سے جھا تکتے اوزان کے چرے پر شرارت اور مشعل کے چرے پر مشکرا ہٹ رقصال تھی۔

''اکسون! دیکھوآج چاندرات ہے کل عید ہے۔'' اوزان کے انکشاف پر اکسون نے بے تحاشہ جرت جراخود پر طاری کی تھی۔

''کتنی ٹی اطلاع دے رہا ہے ہی۔'' اس نے تائید مانگتی نظروں سے ایلا ف کودیکھا تھا۔ ''پوری اطلاع تو س لو، میں نہیں جاہتا کہ ہیجا ندرات سوگ والی رات بن جائے۔''

"تہارے منہ میں منوں خاک، سیدھی طرح مدعے پر آ جا ککڑی چور۔" ایلاف نے ناگواری سے ٹوکا تھا۔

''میں مشعل کو ساتھ لے جا رہا ہوں باہر، اسے چوڑیاں پہنی ہے اگرتم نے ظالم ساج نئے کی کوشش کی تو میں ابھی شور مچا کر پیبیں رکھے ہاتھوں پکڑوادوں گا۔''

" بھے بلیک میل کر رہا ہے، رک ذرا۔"
ایلاف کے حرکت میں آتے ہی مشعل سرعت
سے اوزان کا کالر سینجق ساتھ لے بھا گی تھی جبکہ
اکسون نے بھی ایلاف کو دوسرے قدم پر ہی
روک لیا تھا۔

''تم نے ان دونوں کو ڈاٹٹا تو میں تم سے
ہات نہیں کروں گی۔' اکسون نے وارن کیا تھا۔
''اچھا بابا نہیں کچھ کہتا، اب اپنا چرہ ٹھیک
کرو، آج چاند رات کی خوشی میں تمہارے لئے
میں نے چار چاند رات کی خوشی میں تمہارے لئے
کہ چاند رات کو ہی شادی کی ڈیٹ فنٹس ہوتا کہ
میں تمہارے چرے پرخوشی د کیاسکوں۔'
میں تمہارے چرے پرخوشی د کیاسکوں۔'

مِنْ 176 أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



''بیٹا ہیٹم کیسی ہاتیں کر رہی ہو؟ زین تو " كوئى احمان نبيل كرت اگرعزت سے "آبی آپ کوغصر کس بات یہ ہے آخر؟ تو پوچھ لیا۔ ووجہ دور تمہارے پیارے دلہا بھائی کی حرکتوں '' کیا کر دیا دلہا بھائی نے؟'' عائشہ نے "ونى جو ہر مرد كرتا ہے، بيوى كو چھوڑ كر

جمرت سے ابرواچکا کر پوچھا۔ ماں بہنوں کو لے کر تھومنا ، ان کی سننا ، ان کی کہنا ، صرف ان ہی کی فکر کرنا۔" ایس کی بات بدعذرا

"کیا مطلب؟ آپ کی ساس نے آپ

"وه مجھے کیوں کچھ کہیں گی جب ان کا بیٹا ان کے اشاروں یہ ناچتا ہے تو ، ابھی بھی انہی کو لے کر کھوم رہاہے۔

"میں نے کال کرے کہا کہ جھے عیدی كمن يك يمل اي اورسعديد كوشايك كروالون پھرآ كرمهيں لے جاؤں گا۔"اجالاتے ناراصلى

کے رہا کرنا ، جھے اس بناؤ سنگھار کی ضرورت ہیں اور ویسے بھی سجا سنورا شوہر کے لئے جاتا ہے اور جس کا شوہر ہی لا پر داہ اپنی بیوی سے بے جر بولو اس كابير بناؤ سنكهارسب بيكار ب-" اجالان بحراني موني آوازيس كبار

تمہارا اتناخیال رکھتا ہے تم سے اتنی محبت وعزت سے پیش آتا ہے اور تم ہو کہ ایس جلی گئی باتیں کیے

پیش آتے ہیں تو۔ 'اجالانے بیزاری سے کہا۔ عائشے اس کو یوں بے وجہ چڑتے ہوئے دیکھا

بيكم جرت سےاس كوديلفتى رەكىئى \_

شاینگ کرنی ہے جھے آ کر لے جائیں، تو جناب

جا ربی ہو۔" عذرا بیکم نے محبت سے اسے

متمجماتے ہوئے کہا۔

ے چھ کہا؟"

ان کے استقبال میں کھڑی ہو کئیں۔ زین اور سعدیہ نے شاپٹک بیگر مبیل پہ ر کھتے ہوئے سب کوسلام کیا، ممتاز بیکم نے محبت ہے اپنی بہوا جالا کو گلے ملتے ہوئے جا ندرات کی ماركهاودي-

" جاؤ عا كشهسب كے لئے كولڈ ڈرنگ لے كرآؤ ي عذرا بيكم في زم لهج مين ياس بيهي

"اجالا يبال محى توسويا جاتے موسے اس ہے بھی مل کیس اور اس کے لئے جو تھا کیف خریدے ہیں وہ بھی اسے دے دیں۔''متاز ہیکم نے بلکی مسکراہٹ لیوں یہ جاتے ہوئے کہا۔ ''بھابھی ای نے تو آج تک میرے کئے نہیں اتنی شایگ کی جننی آپ کے لئے کر رہی میں، بیساری شایگ آب بی کے لئے کی ہے، امی کی جانب سے آپ کی عیدی ہے۔" سعدیہ نے شاینگ بیگز اجالا کی جانب بردهاتے ہوئے

اجالانے جیران کن تظروں سے اپنی ساس کودیکھااور پھران کے لائے گئے تھا کیف کو۔ "امي ان سب كي كيا ضرورت هي-" إجالا نے سنجیدگی سے اپنی ساس کی جانب و مکھتے

" لو بھئ كيوں ميں اپني بہوكواس كى شادى کے بعد پہلی عید یہ کھے تخا کف بھی نہیں دے سکتی۔'' ممتاز بیلم نے محبت سے مسکراتے ہوئے

" عائشہ بیٹا بہتمہارے لئے۔" انہوں نے ابك خويصورت ساسوث نكال كرعائشه كي جانب

"د ارے آنٹی نہیں ، اس کی کوئی ضرورت

مُنا (179) أكست 2016

منا (178) أكست 2016

شادی کے بعد بیاس کی پہلی عید تھی اور وہ

اجالا بہن بھائتوں میں پہلے تمبر برتھی اور

عیدسے چندر در پہلے ہی اسے میکے چلی آئی تھی۔

بے حد لاڑلی بھی ،اسے شروع ہی ہے سب سے

زیادہ توجہ می تھی ،جس دجہ سے وہ بہت حساس بھی

تھی، آج آخری روزہ تھا اور ٹی وی پیہ جا ند نظر

آنے کا اعلان بھی ہو چکا تھا، ہرطرف جا ندرات

کی گہما کہمی شروع ہوچگی تھی، وہ ٹی وی لا وَبِح میں

بیتھی نیوز سن رہی تھی جب اجالا کی جھوتی بہن

خوشی سے جھومتی ہوئی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے

"آني آئي آپ كومهندي لكاون؟"

" " اجالانے مہندی مہیں لکوانی۔ " اجالانے

"ارے کیوں مہندی نہیں لکوانی؟ صبح عید

"میں نے کہا نا عائشہ کہ جھے مہندی مہیں

"أجالا بينا اتنا غصه كيول كرربي مو؟"اس

ہے آپ کومہندی لکوائی بڑے گی۔" عاکشہ نے

لکوانی تو مطلب مہیں لکوائی، اس کئے ضدمت

كرو-" اجالا نے جھنجھلاتے ہوئے ريموٹ

كى والده عذرا بيلم في صوفى ير بيضة موعزم

لیج میں ہو چھا۔ " عجم نہیں امی! بس میرا موڈ نہیں ہے

مہندی لکوانے کا۔ ' اجالا نے نظریں جھکائے

کو ذرا سے سنور کے رہنا جا ہے سین ان کوتو اپنی

کوئی برواہ بی البیل ۔ " عائشہ نے اجالا کی طرف

"ای آنی کی اجی ای شادی موئی ہے آیی

"جب تمباري شادي موگي تو تم سيح سنور

محبت سے اصرار کرتے ہوئے کہا۔

صوفے برچھنگتے ہوئے کہا۔

ہوئے جواب دیا۔

و مکھتے ہوئے حفلی سے کہا۔

و او آبی اس میں اتنا خصه کرنے والی کیا

''ٹھک کہہرہی ہے عائشہ تم بے وجہ اتنا

بات ہے، انہوں نے انکار تو مہیں کیا، بس اتناہی

كہاكہ بعد ميں آپ كوبھى لے جائيں گے،آپ تو

غصه كر ربى مو، جيسے عاكشة تمہارى بين اور ميں

تہاری ماں ہوں، ای طرح اب زین کے کھر

والے بھی تمہارے اینے ہیں اس کئے الی

غیروں والی باتیں مت کیا کرو، اتنے اچھے لوگ

ہیں محبت سے رہا کرو، شادی کے بعد بیوی کوشو ہر

اس کی ماں سے چھینا مہیں ہوتا بلکہ مانٹنا ہوتا ہے

وہ صرف تنہارا شو ہر جہیں ہے کسی کا بیٹا اور بھائی

بھی ہے، یہ مہیں خود سمجھنا جاہے، رشتوں میں

توازن رکھناسکھو۔''عذرا بیکم محبت سے اسے سمجھا

كرين "اس نے زچ ہوتے كہا۔

"اميآب توبس ان كى بى حمايت كرتى رما

"بیٹا تمہارے بھلے کے لئے ہی حمہیں

سمجھابی ہیں ہسسرال والوں کے ساتھ سلوک سے

ر مناسيه صور ساس كو مال مجھو كى تو و و بھى تمہيں بني

ما تیں گی، جبتم ہی ان سے بوں برطن ہو گی تو

وہ تو خواہ مخواہ اسے رویے میں تبدیلی لائیں گ

اورتم این دادی اور مجھے ہی دیکھ لو، ان میں اور مجھ

میں آج تیک سنی محبت ہے، وہ مجھے ڈائٹتی بھی ہیں

اور میں بھی بھی ان سے غصہ ہو جالی ہول کیلن ہم

ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر بھی مجھ مہیں

كرتيں، تم بھى ايرجسك كرنے كى كوشش كرو،ان

كو مجھو، وہ بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔'

عذرا بيكم اس كوسمجها ربي تهين ايني

والده ممتاز بيكم اوراين بهن سعديد كے همراه لاؤرج

میں داخل ہوا، عذرا بیلم انہیں دیکھتے ہی احر اما

خواه مخواه اتنا ناراض مور بی بین-"



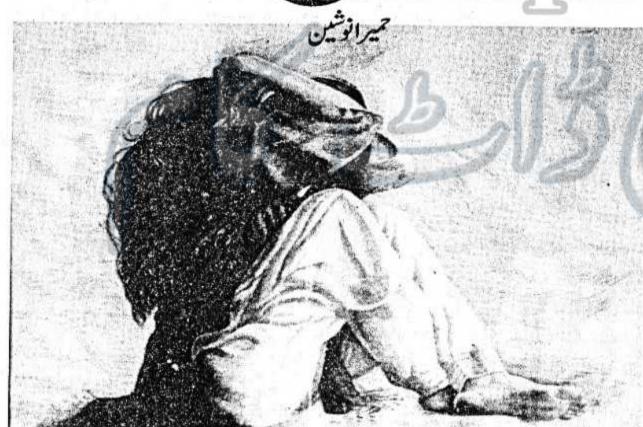

''بہ لیما یوتی کر کے کہاں کی تیاری ہے۔'' لائٹ گرین کلر کا ایمر ائیڈ ڈ سوٹ اس کی " بتایا تو تھا دادی آب کو کدزرشد کے کزن سنهرى رتكت يرا لك بي حجيب دكهار باتفا نفاست نے رمضان شو کے یاس کئے ہیں زرشہ مجھے بھی سے کیے محے میک اپ میں حسن نظروں کو خیرہ اینے ساتھ لے جارہی ہے۔ "وہ وہیں ان کے کیے دے رہا تھااور جب اس نے سکارف کوا سے ياس بيش كئ، جبكه عاصمه فيم كوكونتوں كى كولائى كى بورے سر کے کرد لیمینا تو کی میں یوں لگا جیسے فنكل دية اس ير يراه كر پهو تكنے لكيس وه نظر لگ چودهوی کاجا نداینے پورے جوبن پر ہواطراف جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ كا ماحول بهي تلمرسا كميا تفاغلا في آتلمون ميس لك "م نے تو مجھے بنا دیا تھا مگر میں نے بھی کاجل نے سب کواپنی طرف تھینچنے کی تسم کھالی مهمیں اینے فیلے سے آگاہ کر دیا تھا کہرمضان می، یری نے امال کے برسوں برانے جیز کے کے بابرکت مہینے میں بیسولہ سکھار کرکے غیر

ڈرینگ تیبل کے سامنے کھڑے ہو کرانا جائزہ لیا مردول کے چ میں بیضنے کی میں مہیں مراز تو شیشے پر بڑے دھبوں نے اس کے حسن کو سیج اجازت مبين دول كي-" انهول في كسبيح ممل طور بردکھانے سے صاف انکار کردیا تھا۔ كركة تلحول علكاكرسائيديراهي-" اونہا کے بھی ڈھنگ کی چرجیں ہے اس "در مواقع روز روز مبيل ملت بس آپ

کھر میں، ایس سفید ہوشی کہ انسان اپنی خوبصورت شکل بھی دیکھنے سے ترس جائے ير برداني موني وه مرے سے باہرتكل آئي۔

منا (181) أكست 2016

كہنے والے نے بھى كيا خوب كہاہے۔ 'جب الكليول كے ناخن بوھ جائيں تو ناخن كافے جاتے ہيں الكليال نہيں \_'' اسي طرح اكررشتول مين غلط فهميال يروان يره جائين تو غلط فهميان دور كرني جايير، رشتون

وه چندمنٹ میں ریڈی ہوکر ڈرینگ تیبل کے سامنے کھڑی اپنا ایک تنقیدی جائزہ لے رہی ھی، جب اسے اپنے عقب میں کھڑے زین کی موجود کی کا احساس ہوا۔

وہ چند ٹانیے خاموثی سے دیکھنے کے بعد اس سے مخاطب ہوا۔

"تم في مهندي كيون نبيل لكوائي ؟" زين نے اس کے باتھوں کی جانب و مکھتے ہوئے

" كيونكم آب كومېندى پسندنېيس اس لئے\_" اجالا نے اپنا دویشہ درست کرتے ہوئے جواب

"ال بياتي على الكريمي پندمبین، مر دوسرول کے ہاتھوں یر، تمہارے ہاتھوں بہت بہاری لتی ہے۔" زین نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے شوخ انداز میں کہا تو وہ جھینے سی کئی۔

"واپس آ کر لگوا لوں گی۔" اجالا نے نظریں جھکا ہے ہوئے کہا تو وہ سکرا دیا۔ "اب چلیس؟" اجالانے اس کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے یو چھاتو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا اور وہ زین کے ہمراہ یا ہرنکل کئی کہ میتھی عید کامزہ اینے میٹھے رشتوں کے سنگ بی آتا ہے۔ 公公公

''رکھلو بیٹا میری خوشی کی خاطر۔''متاز بیکم نے محبت سے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ " آپ بہت اچھی ہیں متاز، میں بہت مطمئن ہوں اور اللہ کی بے حد شکر گزار بھی کہ میری بیٹی کواتنا اچھا سسرال ملا ہے۔'' عذرا بیکم نے تشکر بھری نگاہ متازیکی پیڈالتے ہوئے کہا۔ "بيٹيال سب كى ساجھى موتى بين عذرا، آج میں اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی تو کل کومیری بنی بھی اینے سرال جا کرخوش رہ پائے کی کہ بددنیا مکافات عمل کانام ہے،اوکی بہوہویا بئی بس ان کی قدر کرنی جا ہے کہ بیاللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، انہی کے دم سے تو گھر میں رونق ہوتی ے۔ "متاز بیکم نے محبت سے کہا۔

اجالا کوان کی یا تیں سننے کے بعد اپنی سوچ اور رویے یہ شرمندگی ہو رہی تھی، وہ نظریں جھکائے خاموتی سےان کی ہا تیں سنتی رہی۔ " بالكل تفيك كها آب نے بيٹيوں كى قدر كرني جا ہے۔" عذرا بيكم نے ان كى بال ميں

اجالانے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ جب اس کی ساس بہواور بیٹی میں فرق نہیں ، کرتیں تو اسے بھی اپنی ماں اور ساس میں کوئی فرق نہیں کرنا

'زین بیٹائم جاؤ اجالا کو شاینگ یہ لے جاد، این پند سے بھی کھے خریدے گا۔ "متاز بيكم نے زين كى جانب ديكھتے ہوئے كہا جوا جالاكو ، ہی بغور د مکھر ہا تھا۔

"جاد اجالا جلدی سے تیار ہو جاد۔" وہ خاموتی سے اٹھ کرایے کرے میں چلی آئی ،اس نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی طلب کی اور آئندہ اپنی زندگی کو اپنوں کے ساتھ خوشحال طریقے سے گزارنے کا فیصلہ کیا، کہ اس کی اپنی

منا (180) أكست 2016

میرے لئے وظیفہ شروع کر دیں دیکھنااین گاڑی

میں کفوں سے لدی پھندی ہی آج کھر لوثوں گی

بس اب این قسمت بدلنے والی ہے ماری تو ''خدا کا قبر نازل ہوگائم پر، ہزاروں کی غیر لاٹری نکل آئے گی ، فرتج ، اےسی ضرورت کا ہر لوکول کی نظرین تم پر پڑیں گی،اییا قیمتی وفت جو سامان اس خالی کھر میں بج جائے گا۔"اس نے اس سے دعا میں ما تک کرائی دنیا و آخرت بنانے خوتی سے جہکتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ گئے۔ کا ہوتا ہے وہتم ان بیہورہ خرافات میں گزار دو کی ''سن رہی ہو عاصمہ تم بیٹی کی نضول گوئی۔'' فرشے دور کھڑے ہوئے تم سے، ان مولے "ارے لعنت ہے ایس دولت و گاڑی پر، ذرامه بازو نوشني مواويون اورتجي سنوري اليين اول تو بيسب مهيس ملنے ي مهيس اور اكر مل بھي ایمان کے ساتھ دوسروں کا بھی ایمان خطرے میں تو سوچو کتنے خسارے کا سودائم آج کرنے میں ڈالنے والی عورتوں کا کیاہے، پتایس دن چلے حاربی مواتنا فیمتی روزه بھوک پیاس برداشت گا جس دن رب کے سامنے عدالت لکی ہو کی اور كرك الله سے انعام حاصل كرنے كى بجائے سوائے ندامت وشرمندگی کے ہاتھ کچھنیں آئے اس كاغضب حاصل كروكي-" گا اس دن کچھتاؤوں کی بھٹی میں جلیں گے

"الله انعام بي تو دي ري بي اس بابركت مهيني مين، كتني بى كفرول مين ان رمضان شوکی وجہ سے آسودگی آجانی ہے، لوکوں کے دن بدل جاتے ہیں، بس میں بیموقع ہر گز ہاتھ سے جانے مہیں دول کی ،میرے بھی ارمان بي، خوابشات بين، اس كريس سك سبك كر خواہشيں وأن كركے آخر كب تك زندى گزرے گی۔' وہ تیزی سے بولتی جا رہی تھی عاصمهن اسے آتھوں ہی آتھوں میں خاموش رینے کا اشارہ کیا مگر وہ ان کی طرف دیکیے ہی کب

'اللہ نے بہانعام کھر میں بیٹے کر اس کی عبادت كركے خود دينے كا دعدہ كياہے، بيكورت نما مردول سے انجام دلوانے کا وعدہ مہیں لیا۔ دا دی اے کھورنے لکیس۔

''اگران کولوگوں کا اتنا ہی احساس ہوتا تو جي جاب مدد كرنے كے سوطريقے بين يوں ممائش كرے مردمين كى جالى بيسب اپنى دكان كو جيكانے كے دھنگ يوں \_ "

" آپ چھ بھی لہیں جھے جانا ہے۔" وہ ان کے یاس سے منہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔

عنة (182) أكست 2016

تاسف سے ہاتھ ملیں گے کہ ہم نے دنیا میں کتنے گھائے کا سودا کیا، چند روبوں کے لیتے اپنی نسوانیت کا گلا کھونٹا، غیرمردوں کے لئے آنکھیں

دروازے کے قریب چلی آئی۔ "تم نے کیوں کو نگے کا گڑکھارکھا ہے بٹی کو اتنی آزادی دے دی کہ ہمساؤں کے ساتھ رمضان شومیں اپنی نمائش کرنے جارہی ہے۔" "امال میں نے بہت مجھایا، پتا تو ہے کتنی ضدی ہے میں نے بھی اس کے شوق کو د ملصت ہوئے اجازت دے دی اور زرشہ کی قیملی ہماری رينهي بھالي ہے اور پھرسب ساتھ ميں مل كر جا رے ہیں تو ڈر کیسا؟" انہوں نے اپنا کام ممل

سينكنے كا سامان بنيں۔ " دادى غصے ميں بے تكان

بولتی جا رہی تھیں اور وہ انہیں نظر انداز کرتی

كركے چن كارخ كيا۔ "ایی میں جارہی ہوں۔" زرشہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ درواز ہ کھول کر یا ہرتکل می اور دادی وہیں ساکت آلھوں کے ساتھ بیتھی اس کے سلامتی کے ساتھ کھر آنے کی دعا نیں کرلی ر ہیں، ان کے دل کو وسوسوں اور اندیشوں نے کھیر کیا تھا۔

CIE

\*\*\* موذن نے ازان دی توسب نے سم اللہ یر ه کر مجور منه میں رکھی اور بانی کا گلاس لبول سے لگایا تو مانے کا نام نہ لیا، دادی یانی فی کر تماز کے لئے اٹھ کئیں۔ "اماں چھ تو کھالیس خالی پانی بی کر اٹھے

لليب "عاصمه نے فروٹ جاٹ ان کے آگے

"جوان جہان لڑکی رات کو گھرے باہر ہوتو کیا میرے حلق سے نوالہ اترے گا، خدائخواستہ کھالیا ویا ہو گیا تو، مرحوم بیٹے کی روح کیسے تربیدی،ارےالی کےدم سے تواس بوھیا کے سالس قائم ہیں المی کے آسرے پر تو جیتی ہوں آج تو اس بری نے جھے جیتے جی مار ڈالا اور ب سبتہاری دی ہوئی آزادی ہے ارے اولاد کی كيا مجال كه مال كے حكم كى خلاف ورزى كر جائے۔" انہوں نے عاصمہ کو لٹاڑا تو وہ بھی ندا مت اورخد شول میں گھر تنیں ، کہ تو تھیک رہی تھیں بعض اوقات سے متا بہت سے غلط قیلے كرنے ير مجبور كر ديتى ہے، ان كى بھوك بھك سے اڑ گئی وہ بھی دستر خوان سے اٹھ سیں، جبکہ اولیں کھانے کی چیزوں سے ایسے انصاف کررہا تفاجيسےروز ودار يمي مو-

"امی، دادی جلدی سے کمرے میں آئیں يرى باجى شوميس شروع كى سيمول يربيقى مونى بين ليمره اللي پر ہے۔ ''اوليس چلا چلا كران دونوں کوآ وازیں دے رہاتھا۔

"ارے وس وفعہ لعنتِ بھیج وے میری طرف سے اس بری باجی اور کیمرہ مین بر۔ "وہ وہیں سے چلا میں، عاصمہ اولیں کا دل رکھنے کے لئے اس کے پاس چلی آئیں۔ ميزبان سي مقابلے كے لئے الركيوں كو بلا

2016 الست 2016

دریں ''وہ بھی دکش مسکراہٹ سے بولی تو ميز بان حجف سے بولا۔ "ارے لوگو جارا شوتو وہ شو ہے جس میں ریاں بھی آتی ہیں۔"اس کی بات پر بےساختہ تاكيان كونجيس-"رري آپ واقع پري بين، معصوم پري، اپرا،حسٰ کی د ہوی سب نام آج ہم نے آپ کو دے دیجے۔ ' بری اپنی اتن تعریف بر اللحلار ہی ''آپ کو دیکھ کر اندازہ ہور ہا ہے کہ ماشاء الله جار ملك حسن كى دولت سے مالا مال ہے۔ وہ مزید توصفی جلے بوال آ کے کی طرف بر صاکیا۔ اور پھر خوبصورت ملسي كامقابله شروع موا اور بری کی ہسی کی جھنکار نے سب برسحر پھونک دیا

اس کی مرهر اسی نے میزبان، مہمان، کیمرہ مین

ب كومبهوت كر والا، تاليول كى كونج في يرى

ر حق میں فیملہ وے دیا مربری نے ہائیک لینے

"مبتراد بھائی میں آج اپنی دادی سے وعدہ

كر كے آئی تھى كەميں آپ كے شوسے گاڑى كے

ر ہا تھااس کی نظریری کے حسین چرے پر پڑی تو

اس کو ہاتھ کے اشارے سے سے کہ یر بلوا لیا وہ

دهرے دهرے قدم إنهائی اسلح كى طرف بوھ

رہی تھی، کیمرہ مین اے ممل نو کس کئے ہوئے تھا

معصوم چېره کی وی کی اسکرين پر انتهانی

خوبصورت لگي ر با تھا وہ سب لز کيوں ميں متاز و

کے پاس چلا آیا اینے کسرلی بازوؤں یہ ناز کرتا

آتھوں میںشرارت اورلیوں پیدلآ ویزمشکراہث

ہائے اس نے مائیک پری کے سامنے کیا۔

"٢ ١٥٤ ٢٠

میزبان ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹ پہنے اس

وللش لك راى مى-

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

سےصاف اتکارکردیا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

کر بی آؤں گی ، جھے گاڑی جا ہیے بہزاد بھاتی 🖺 وه المُقلائي اور ببغراد بهائي تو اس ادا پر فريفته هو

''ہائے ایک تو بیرخوبصورت لڑ کیاں جب بھائی بولتی ہیں ناں تو یکے دل کے جار مکڑوں کوآٹھ میں بدل دیتی ہیں۔"میر بان کی ادا کاری عروج ر تھی، یری نے ملکھلا کر پھر مدھر کھنٹیاں بجا تیں سب کے کا نوں میں رس کھول دیا۔

''چلوآج ہم نے آپ کی خوبصورت ہلی پر گاڑی قربان کی۔'اس نے ہاتھا تھایا۔ یری کی وی تھی اور بال تالیوں سے کو ج ا تھا، تیز میوزک بجا گاڑی آئی فرنٹ ڈور کھول کر بیفا ساتھ ہی بری کا ہاتھ بکڑ کر فرنٹ سیٹ پر بتھایا اور گاڑی تھما دی بری کو بوں لگا وہ محوخواب

ہے مگر سینے نے تعبیر یا کی تھی، عاصمہ کی آلھوں سے آنسونکل بڑے،اولیں خوتی سے ناپینے لگا۔ ''دادی بری باجی نے گاڑی جیت کی ہے شو

میں۔ " وہ خوتی سے دادی سے لیٹ گیا، دادی نے اسے دھکا دیا۔

"نا دان لڑکی گاڑی جیت کی اور اپنے رب کی ناراصلی مول لے لی۔ 'وہ کڑھتی رہیں۔ \*\*

رات كے بياڑھے بارہ نج ميكے تھے عاصمه بر تحبراه ب طاري هي دادي بسترير يم مرده حالت میں پڑی تھیں، اب سلسل ورد کررے تھاویس بار بارزرشه كالمبر ملار باتفا مكر فون مسلسل آف جا

"يا الهي ميري بچي کي جان وعزت کي خير، اگرمیری بری کو چھ ہو گیا تو تاحیات اینے آپ کو معاف مہیں کریاؤں کی، کیوں میرے منہ سے اس کے شومیں جانے کے لئے رضا مندی کے کلمات منہ سے نکلے۔ '' وہ اس کھڑی کوکوں رہی

تھیں جب انہوں نے اسے جانے کی اجازت دی وہ جلے پیر کی بلی کی طرح رسیوں چکر دروازے تک لگا چکی تھیں تلی میں جھانتیں اور پھر ا ندر آ جاتیں ، دادی آس محری نگاموں ہے ان کی طرف ديمضين اوروه زبرباني تظرون سے في مين

باختد، پریشان زرشہ کے ساتھ کھر میں داخل ہونی زرشہ کے چبرے بر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، ان کا کلیجہ کسی انہوئی کے خیال سے دھک سے رہ

عابدن ہو گئے تھے وہ ای خوف کے زیر اثر تھی آنسو پینے اور بہانے کا اس نے تصد کر رکھا

"جو چزائی نہ ہواس کے کھونے برعم کیا، جیسوں کی چیز تھی ویسوں کے پاس چلی گئی اللہ مہیں ایسے مال سے بیانا جابتا تھا اس کا كروژول بارشكرادا كروكه غزت اور جان ﴿ كُمِّ مِنْ سوچوا کر پچھ ہو جاتا تو پچھتاؤں کی بھٹی میں سلکنے کے سوا ہمارے یاس کیا ہوتا ہتم نے تو کیا کھویا کیا مایا اینی دوست کو دیلھو کہ لاچ میں اینے جائز کو مجھی گنوا دیا، وہ بھی شکرانے کے مل پر معیں کہ گاڑی چھین کی انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچایا ایسا مال ان لیٹروں کو ہی ہصم ہوتا ہے اللہ بچائے ہمیں ایسے مال سے۔ وادی دھرے دھرے اس ك بالول مين الكلياب كيميرى موى اسد دلاسد دے لیس نادان می ملطی کر بیشی بید عمر ہی ایس ہونی ہے آلکھوں میں سپنوں کی بارات اتر بات البيل عاصل كرنے كى لكن لك جالى ہے۔

ول دکھایا آپ کی مرضی کے خلاف کھرسے کی ہے آپ کی دعا تنین تھیں جوہم سب سے سلامت کھر

''چلوبس اب بهآنسو ٹیکانے کا سلسلہ ترک كرو، يهلي بى كو خشه حالت ميں بے تبهارے آنسودُ ل كاليلاب العيمزيد خشه نه كردم-دادی کی بات س کر وہ مسکرا دی اور اس بہتے الشكول كه متعيليول يدركر ا

''اٹھواینے رب سے معانی مانگ کراہے راضی کرو'' دادی نے اسے محلے لگایا تو وہ اثبات میں سر ہلا کررہ گئی۔

بازوؤں تک اس نے مہندی سے ہاتھ سجائے ہوئے تھے، گوری رنگت برسرخ مہندی مسكرا ربي تفي ، وه اييخ باتھوں كوتوصيفي نگلاموں سے دیکھتے ہوئے گیڑے پریس کرنے لی۔ جا ندرات می وه سبح عید کی تیاری میں من تھی عاصمہ کچن میں باتہیں کون کون سے پکوان بنانے میں مصروف تھیں دادی اینا لان کالفیس كرهاني والاكلاني سوف جووه سي خاص خاص موقع يرتكال كرجبتني تهين يهني عبادت مين مشغول تھیں، وہ مختگناتے ہوئے کیڑے ہیں کرنے لکی کہ اجا یک گھر میں مردوزن کی ملی جلی آوازیں کونے اتھیں اس نے بمرے سے جھا تکا تو دادی خدیج پھی واوران کی قیملی کو لئے کمرے میں داخل ہور ہی تھیں ، وہ اچنجے سے دیکھنے تھی۔ ''ماشاءالله چشم بد دور مير ب فراز ڪ تکر ک ہے، دونوں جہاں سے گزریں کے لوگول کی نگابی بیما کیا کریں گی۔ ' خدیجہنے کے لگا کر اسے پیار کیا، عاصمہ اور دادی مسکرا رہی تھیں اور ساتھ آیا فراز اسے شوخ نگاہوں سے تھورے جا

رہا تھا خدیجہ نے کامدار دوید اڑھایا فراز۔

لائق ہے، خدیجہ کی مال تمہارے دادا کی منہ بولی بہن تھیں مرسکوں سے بوھ کر بیار تھا اور آج دیکھواس نے اپنی مال کی محبت کی وجہ سے ہم سے رشتہ داری قائم کر لی، ارے خاندانی لوگ آیسے ای ہوتے ہیں، رویے سے سے زیادہ خلوص و محبت کواہمیت دیتے ہیں ای کئے تو کہتی تھی مہیں مانگنا ہے تو اسینے اللہ سے مانکو دیکھوتم نے مال کو مس طرح حاصل کرنے کا سوچا اور میرے اللہ في مهين جائز طريقے سے عزت و محبت اور مال سب کچھ دے دیا ،لوگوں نے خدا سے تو قع وامید کی بچائے ان نوٹنگی مداریوں سے آس لگالی ہے جولوگوں کی دنیا و آخرت پر باد کرنے کے در بے میں ۔ ' دادی بولتی جاری میں اور اس کے چرے رخوشیوں کے رنگ د محتے جارے تھا ہے اینے جاروں اور خوشیاں رفع کرتی دکھائی دیے لکیس۔ دادی کے ساتھ وہ بھی شکرانے کے قل ادا كرنے كے لئے الحم كورى ہوئى اور عاصمها سے یوں خوش دیکھ کرمطمئن دل کے ساتھ مسکرا دیں۔

انگونکی بہنائی اور بل میں منگنی کی رسم ا داہو گئی۔

سدھارے اور وہ دا دی کے سر ہوگئی۔

"دركيا تفادادى؟"

كرفي مين دير ندلكائي-"

برى گازيان كل جييا كھر۔"

وہ سب کھا یی خوش گیاں کرکے کھر کو

"الله كى طرف سے انعام، تمہارى عيدى

اس بابر کت مہینے میں تہاری کی گئی عبارتوں کا

اجر، فدیجے نے کب سے جھ سے بات کررھی تھی

میں ہی ٹالے جارہی تھی،آج سی اس نے صاف

کہہ دیا مجھ سے اب اور انتظار میں ہوتا میرے

فراز کی دلہن بری ہی ہے گی میں نے بھی ماں

" رر دادی و ه لوگ تو استے امیر ہیں سے بردی

''میری شنرادی بھی تو محلوں میں رہنے کے

منا (184) أكست 2016

2016 أكست 185 أكست

سرہلادیتیں۔ تقریبا ایک بجے کے قریب گھر کے باہر ر کشرر کا انہوں نے حجت درواز ہ کھولا بری حواس

公公公

"دادی جھےمعاف کردیں میں نے آپ کا





تيسوين قسط كاخلاصه

ھالار پاکستان واپسی سے پہلے جوزف اور جولین کی بارافسکی ختم کرنے کی کوشش میں كامياب كيان، فنكارنے امركله في اورحقيقت كے درميان كھراسوال حل كياہے، والسي ميں

امركلہ على كو ہركارشتہ محكرا ديتى ہے، اسے پہلى بارسجدے ميں سكون نبيس ملا اور لكا جيسے كوئى رو تھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عبادت میں میسوئی ہیں رہی۔ امرت کے لئے فرید، ھالار کارشتہ لایا ہے، امرت اور ھالار دونوں اپنے احساسات نہیں سمجھ

بارہاس اچا تک رشتہ کے طے ہوجانے پر،امرت نے تکاح کے لئے ایک شرط رکھی ہے۔

آخرىقط

ابآپآگ پڑھیئے



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





'' پیجی نہیں کہ ہم اچنبی ہیں، ہم پہلی بار ملے ہیں۔'' ''میں آپ کونبیں جانتا، آپ نے شاید مجھے کہیں دیکھا ہو۔'' ''بہر حال میں اس براجیک میں آپ کا ہیڈ ہوں، آپ کوا

" بېرحال ميں اس پراجيك ميں آپ كا ميذ موں ، آپ كوليد كر رماموں ، آپ كى كاركر دگى نوٹ كردں گا آپ كوالرث ركھوں گا۔ "

''آپ نے لیے لیے کی رپورٹ جھے دنی ہوگی،کوئی کوتائی نہیں چلے گی،کوئی لا پروائی نہیں،

ذرا بھی نہیں، ہرکام وقت پہوگا، جھے رپورٹ کلمل چاہیے،اچھا کام ہوا تو آپ کوشاہا تی ملے گی،

سلری بڑھانے کا چانس ہوگا اور ہوسکتا ہے اس پراجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد آپ کی کارکردگی

دیکھ کر کمپنی آپ کو پھر سے کسی اور پراجیکٹ کے لئے باہر کر لے،اس لئے آپ جب تک یہاں

ہیں مس امر کلہ اپنا کام پورا رکھیں، میں آپ کو آپ کی کارکردگی کے لئے ہیسٹ آف لک کہتا

ہوں۔''اس نے ایسا کچھ تہیں کہا، نہ کہنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ جیران بھی نہ ہوا۔

یہاں تک کہاس کے چہرے پہلی تشم کا کوئی تاثر نہ تھا، جسے وہ بھی جانتا تھا، وہ بیرسب جانتے ہوئے خاموش تھا، اس کے پاس بو لنے کے لئے بہت پچھ تھا اور گنجائش ذرانہ تھی، وہ سپاٹ چہرے والاعلی گوہرا یک مشینی دنیا کا آ دمی ہوجیسے۔

وہ خود کبھی اپنے بارے میں یہی رائے رکھتا تھا اور اسے پنتہ تھا وہ بھی ، جو اٹھ کر گئی ہے وہ بھی جو کھی ۔ جو بھی جو کھی ۔ جو بھی ۔۔۔۔۔ وہ آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا ، اس نے دل نامی چیز کو اپنے سینے سے نکال دیا تھا ، یا پھر بند کر دیا تھا ، یا پھر مطلوبہ سٹم لاک کر دیا تھا ، جو ہر وقت الارم بجاتا تھا اسے اب پچھ سنائی نہیں دے رہا تھا ، نہ بچھ آتا۔

و ، فیلنگ لیس آ دمی ہو گیا تھا ، وہ احساس کسی ردی کی ٹوکری میں پھینک آیا تھا ، اس نے خود کو بری طرح ضائع کیا تھا اور اب کیا تھا ، کئ خانے خالی تھے ، اس خانہ پری کی خواہش نہ تھی ، وہ کام سے فری ہوکر گھر آیا تھا ، وہ .....علی کو ہر دفت پہ پہنچا تھا ، ہمیشہ در سے گھر آنے والا ، اس نے آتے ہی ماں کے ساتھ کھانا کھلایا نہیں دوائی کھلائی ، ابائے یا دُس د بائے وہ سوگئے۔

اماں نے اسے پاس بلا کر پیشانی چومی، ان کی آٹھ میں آج بھی کیلی تھیں، آج بھی کوئی شکوہ لبوں پہآتے آتے رہ گیا، حسرت سے علی کو ہر کو تب بھی دیکھا کرتی تھیں اور اب بھی، وہ کہنا چاہتا تھا۔

''آپ نے جیسا چاہ تھا دیسا ہی ہوں، کام کرتا ہوں، وقت پہ گھر آتا ہوں، آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، با تیں کرتا ہوں، جب تک سونے کے لئے لئی تہیں کھڑا رہتا ہوں، پھر دفت پہ جا کرسو جاتا ہوں، مہینے کے مہینے تخواہ لاتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر کھتا ہوں، گھر کاخر چہ مناسب چانا ہے، اہا کی دوائی آجاتی ہے، آئیں اب خود سے کام نہیں کرنا پڑتا، وہ سیٹ رہتے ہیں وقت پہ دواعلاج، آرام، سیر سپانا، پھی آسانی، سب پھی ٹھیک تو ہے، پھر بیا آنوکیوں؟ پھر بیشاوہ کیوں؟ پھر بیرخالی پن کیوں؟ ماں بھی خوش نہیں رہ پائی۔'' ہے، پھر بیا ساہوا۔
اس کا دل میلا ساہوا۔

""کوہر! شادی کرلے اب۔'

2016 189

اس نے کئی دن گزار دیتے اس بے چینی میں، جب سے گوہر کواٹکار کمیا تھا تب سے دل روٹھا ہوا تھا، وہ اسے منانے لگی تھی، دل کو منانے ، مجدے میں سرر کھ دیا تھا، گر مجدہ ویسانہ ہوا، جو دل کا ہوتا تھا، اسے وہ قرار نہ ملاجس قرار نے اس ہے بجدہ کروایا تھا۔

دل کیک گفت چیخاتھا، وہ بے قرار ہوکر اٹھی تھی، بیاحیاس جان نکال دینے کے لئے بہت ہوتا ہے، کہ کسی سے کسی کامحبوب روٹھ جائے، عاشق سے معثوق روٹھے، ساجد سے مبحود، عابد سے معبود، کا نئات ساکت تھی، یا پھراس کا دل،امرکلہ کا دل۔ معبود، کا نئات ساکت تھی، یا پھراس کا دل،امرکلہ کا دل۔

انہوں نے اسے بیڈ کے پاس بھیجا تھا، یہ ایک غیر متوقع پہوئیشن تھی، وہ ابھی فاصلے پڑتھی، کہ اس نے کیمپ کے تھلے دروازے سے اسے دیکھا، وہ علی گو ہر تھا، یا پھر اس جیسا دکھتا تھا، وہ آگے بڑھتے ہوئے رک گئی، اسے یقین آگیا یہ یہاں اس کا آخری دن تھا، مگر بات تو کرنی تھی، سامنا تو ہوتا تھا اور بازی الٹ جانی تھی سامنا ہوتے ہی، وہ شرمندہ تھی یا اسے شرمندہ کرسکتی تھی، عجیب احساسات سے وہ اندر آئی تھی، اس نے سلام کیا تھا، علی گو ہرکی شکل کے آدمی نے سرا تھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔

· وعليكم السلام! "لهجه دهيما تفا\_

اجنبیت کی دیوار کھڑی تھی، دونوں طرف سے ایک تاثر تھا، کوہر، شرمیلا، گھبرانے والا جھمجکنے والا، تھکا ہوا، کمزور سا۔

بیون گوہرتھا، گراس سے قدر سے مختلف تھا، تھوڑا سا، یا پھریکسر ہی، وہ علی گوہر کی شکل کا آدمی علی گوہر تھا، گراس ہے کھے لکھا، علی گوہر ہی تھا، امرکلہ کو یقین کرنے میں بہت دیر لگی تھی، اس نے فائل چیک کی، اس پہ چھے لکھا، خانہ پری کرنے کے بعد سائن کیے اور اسکلے ٹارگٹ کی فائل اس کے سامنے کر دی بوی خاموثی سے فائل دیکھنے کے بعد اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔

تو .....ایسے بھی کام ہوتا ہے، بغیر بات کیے خاموثی سے، اجنبیت سے، کاروباری طریقے سے، آج نبیت سے، کاروباری طریقے سے، تو کیا واقعی بیعلی کوہر بی ہے، اس نے دوبار پیچھے مڑ کردیکھا تھا، اسے اندازہ تھا کہ اس نے بھی ایسا بی کیا ہوگا، اسے دیکھا ہوگا جاتے ہوتے۔

مگراس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا، وہ کسی سے بات چیت کرنے میں مصروف تھا وہ جو چوکھٹ پہ بیٹے جاتا اور رکنا تو نگابیں ایک ہی گلتے پرمرکوز چوکھٹ پہ بیٹے جاتا اور رکنا تو نگابیں ایک ہی گلتے پرمرکوز ہوتیں، جہاں سے وہ گزری ہوتی ، یا پھراسے گزرنا ہوتا۔

وہ گزرجاتی ، گروہ نہ گزرنے پاتا ، تھہرا تو تھہر جاتا ، ایک اٹکار نے اس علی کوہر کوبدل دیا تھا، وہ اسے نہیں بتانا جاہتا تھا کہ کوہر مرکے بھرزندہ ہوا ہے۔

رہ ہے۔ بین کہ برانا مر گیاہے، نیا زندہ ہوا ہے یہ بھی نہیں کہ تکلیف کتنی سہد آیا ہے، یہ تک نہیں کہاب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بچا۔

حُنّا (188) أكست 2016

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



T

تہاری ہے تا کہان گی۔ ''میرے پاس کوئی چوائس میں ہے۔''وہ پڑی بے دلی سے جواب دے رہی تھی۔ ''ج خشار سے کا من' "اس كا فيصله بهت بعد ميں ہوتا ہے، كئ لوميرج كىل بعد ميں خوش نبيں رہ ياتے اور كئ ارتبخ میرج کرنے والے کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔' اتم جھتی ہو کہتم کامیاب زندگی گزار مکتی ہواس کے ساتھ۔ " پيتاليس عرنان، ميں پي تين جانتے-" "زندگی کے ہراک مسئلے کوسریس لینے والی لڑی اپنی زندگی کے سب سے بوے اور اہم فیصلے میں اس قدر غیر ذمه داراور لایرواه جو کی ، مجھے اندازه تک نه تھا۔" " کھے قصلے رسک ہوتے ہیں عدنان ، شادی ہر حالت میں رسک ہوتی ہے، آتھوں دیکھی ملھی تہیں نکلی جاسکتی ،اس میں کوئی خرائی تہیں ہے عدنان ، وہ ایک اچھا کڑ کا ہے ، بہت اچھا نہ سیمی مگر ا چیا ضرور ہے، جانتی ہوں اسے میں اچھی طرح نہ تھی، پر جانتی ضرور ہوں، بظاہراس میں کوئی ایسا "د یکھوخوشی کی حد تک مہیں مرتھوڑی بہت تو ہوں، اچھا ہے، ٹھیک ہے، مگر مجھے اتنا مضبوط آدی نہیں لگا وہ، کھیمیں ہے اس کے پاس، اس کا ذاتی کھر تک مہیں ہے، ممارتیں بن جاتی ہیں عدنان، دلوں کو جوڑنا اور بنانا مشکل ہوتا ہے۔'' "اگرتمهارا دلسوفیصدمطمئن ہے تو بدرسک کم من کا ہے گرایانہیں ہے، میں بہت غیرمطمئن ''تم مل لواس سے، بات کر لو۔'' " إن المناتوية على مها إلى على في الما فون كيا إلى المناتوية على المينا بات ہے عدنان، اسے مزیدنہ کہنا کہتم کمزور مرد ہو، یا پھریہ کہتمہارے یاس اپنا ایک ذاتی کھرتک مہیں ہے۔ "وہ اس کی تنبیہ پرہس بڑا۔ "ميريمرضي ميں جو بولوں اسے-" وہ شرارت سے ہا۔ "دیکھواکراس کے پاس کچھیس ہے تو لے کرمیں بھی پچھیس جارہی۔" "فلطهی بے تبہاری، ہم مہیں فالی ہاتھ رخصت کردیں مے کیا؟ یا کل ہو۔" "م نے دیا کاروبارشروع کیا ہے عدنان، پہلے ہی جھے بہت پیسے دے سے ہو، مزید بالکل بھی کوئی قرض وغیرہ افورڈ مہیں کر سکتے اور نہ ایسا کوئی کام کرو گے۔ " تم مجھے قائل مہیں کرسکتیں، میں اپنی بہن کو خالی ہاتھ رخصت مہیں کرسکتا۔" "م نے بہت کھودیا ہے بہن کو، جو تہاری بہن کا ہے، مگر اس طرح دے دلا کرتم اس آ دمی کھے فرق میں پرتا، چکتے دکتے فریچر، خوبصورت چیزوں سے، چیزیں خود کمانے دواسے، منا (191) أكست 2016

° كرلول گا\_' 'لهجه خالى كھوكھا، مال جيران\_ " آپخود پيند کرليل جو جا ہيں۔" ''تم راضی ہو جاؤ کے؟' وہ کہنا چاہتا تھا شادی اپنے لئے نہیں آپ کی خواہش کے لئے کررہا ہوں۔ '' چلیں پہنھی پوری ہو، بعد میں نداحساس رہ جائے کہ ماں کو سی خواہش کے لئے ترسایا۔'' وه بيان كرمز يدفكر مند بولتي -"وولا کی کہاں ہے کو ہر؟" 'جس نے اٹکار کیا تھا؟'' ''میں تہیں جانتا۔'' "اے ڈھونڈ و کوہر، میں اس کے پاؤں پر جاؤں گا۔" "امال!" ہاتھ تھام کئے مال کے۔ " آپ کو جولا کی ملے، آپ کر دیں، جھے اب کسی کا نظار نہیں ہے۔" "الو خداے مایوس ہوگیا کو ہر؟" "خدا سے مایوس مبیں ہوں امال ،اس سے بس مانکنا چھوڑ دیا ہے۔" ''پھربھی دیکھوہ دیتا جارہاہے۔'' "وہ ایا کیوں ہے، جب اس سے مانگا جاتا ہے وہ میں دیتا، جب مانگالہیں جاتا، جب جا پ سادھ کی جالی ہے، وہ دینا شروع کر دیتا ہے، وہ ایسا کیوں ہے؟ "اس کی آتھ میں خشک تھیں، وہ اپنی ذات میں الگ ہے، اسے بینہ کہووہ ایسا کیوں ہے؟ وہ سب سے اچھا ہے اور وہ احیما ہے بس میں سوچ ، جواحیما ہوتا ہے وہ بھی براہیں کرتا۔'' 'وہ مجھ سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے امال، وہ جا بتنا تھا میں اس کے لئے کام کروں، میں نے ایسالہیں کیا، وہ اب روتھا ہوا ہے، وہ مجھ سے اب ہیں بات کرتا، وہ مجھے ہیں جگاتا، اسے میری ضرورت مبیں ہے، یر مجھےاس کی بہت ضرورت ہے امال، اس کئے کہ خدا ہے، میں بندہ ہول، مجھ سے اس کی بے رخی ہیں بر داشت ہوئی ، میں اب اسے جا بنا جا بتا ہوں ، مگر میرے دل میں کوئی بند تالا ہے،اہے کہووہ کھول دیے۔'' وہ بیسب مہیں کہہ پایا ماں کو،مگر ماں اس کی خاموشی کوس رہی ھی، یہاں تک کہ اٹھ کرا ہے کمرے میں چلا گیا اور اس وقت ماں اٹھی ،مسلمہ بچھایا اور دعا شروع کی ، وہ اس ہے کوہر ما تک رہی تھی ، یعنی کہ اس کا دل اور دل کی خوشی ۔ عدنان اس کی منگنی کاس کر آیا تھااور خفا ہونے لگا تھا۔ "اس طرح ہوتی ہیں منگنیاں، بغیر وفت کئے، بغیر سویے سمجھے، ای کوزیا دہ جلدی تھی، زندگی منا (190) أكست 2016

وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ شیرواس کی زندگی ہے نکل جائے اور بیبھی نہیں کہوہ شیروجیسا بن

وہ اپنی اہمیت جتلا یا بھی نہیں چاہتا تھا، اس کی ضرورت نہتھی، وہ کسی فرماں بردار ہیوی کی طرح اس کا انتظار کرتی تھی اس کے لئے کھانا پکاتی تھی، وفت پر بستر لگا دیتی، شیج سور ہے سمیٹ لیتی، سور ہے سور کے رکھتی، عملی لیتی، سور ہے سور کے رکھتی، عملی لیتی، سور ہے سور کے رکھتی، عملی طور پر بھی شکایت کا موقع نہ دیتی، وہ پچھ لاتا تو شکر یہ کہہ دیتی، نہ لاتا تو گلہ نہ کرتی، بھی کوئی فرمائش نہیں کرتی، وہ بولیا تو سن لیتی، ماں ملاتی۔

اس کا بھی دل کیا کسی کام سے مرد کی طرح جو بیوی کی چی چی سے چڑتا ہو، جس کے آتے ہی بیوی شروع ہوجاتی ہو، وہ اپنی بھا بھی کی مثالیس دینے لگا تھا۔

وهٔ دراصل خود پراس کاخن چاہتا تھا، جووہ جنائے احساس دلائے کہ وہ دونوں دلی طور پہ کتنے قریب ہیں، رشتہ کس فقد رمضبوط ہے، مگروہ بھی شکر گز ارشو ہرتھا، جیسا پکا کر رکھتی کھالیتا، نمک مرچ تیزیا کم ہوجاتا وہ نہ کہتا، نہ جھڑ کتا۔

استری شدہ کپڑوں میں سلوٹیں آ جاتیں، اٹھا کر پہن لیتا، بھی فرمائش نہ کی کہ میرے لئے آج کچھ خاص بنا دے میرے لئے کچھ خاص ہو۔

آج ہے پکانا کھانا جلدی کھاؤں گا، ہرگزنہیں، گھرلوٹنا وہ نماز پڑھ رہی ہوتی، چپ کر کے بیٹھ جاتا، اسے بھی نمازوں سے توجہ نہیں نہتی ، ایک ایک تجدہ لمبا ہوتا، وہ وفت کو انگلیوں کے پوروں پر گنتا، یا پھرآ سان کے ستارے گننے لگتا۔

جب تک وہ فارغ ہوکر آتی ، پوری فرماں برداری سے گر دل کہا تھا، وہ چاہتا اس سے پوچھ لے، نہ جانے کون می دیوارتھی جو دونوں کے پچ بشروع دن سے کھڑی تھی اور وہ شروع دن سے ایک جیسی زندگی جی رہے تھے، گر جب اس نے ایک بارشیرو کہہ پکارا تو اس کا دل جیسے کسی نے پکڑ لیا تھا۔

چپ چپاداس رہنے لگا تھا۔
اسے اب نواز کی چپ کھل رہی تھی، پوچھنا چاہتی تھی۔
د'جھ سے کوئی غلطی .....؟'' مگر بید دیوار، جوآ ہستہ آ ہستہ پہاڑ بنتی جارہی تھی۔
د'کیا ہر بیوی اپنے شو ہر سے محبت کرتی ہے؟'' پوچھنا چاہتا تھا، مگر بید دیوار۔
البتہ بڑی ہمت کر کے کہہ بیٹھا کسی رات کہ ہر بیوی دنیا کی اچھی بیوی ہوتی ہے اور اپنے شو ہر
سے محبت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، دن بھر اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے اسے کا نٹا
چھے پریشان ہو جاتی ہے، اس رات نواز کو کا نٹا چھا تھا اور وہ پریشان نہ ہوئی تھی، بڑی خاموشی سے
پیاز کھی بنا کر چرسے باندھ دی اور کہنے گئی۔

''خود بخو د کا ٹٹانکل آئے گا، در دبھی ختم ہوگا۔'' وہ سیرھالیٹ گیا اور کہنے لگا۔ ''تم فکرمت کرو۔'' اور وہ شرمندہ ہوگئی ہیں سب س کر۔ کہنا تو بہت کچھ جا ہتی تھی ، یہ بے بسی اتن کہ کہدنہ یائی۔

منا (193 أكست 2016

اس طرح آ دھا ہو جھ تو ہم اتار دیں گے اس کے سرسے تو ، دیکھوتم نے ٹھیک کہا ہے گر پھر بھی ہیں ہے۔' غیر مناسب ہے۔'' ''تم دنیا کوا بیک سمائیڈ پر رکھ دو،صرف ہماراسوچو ہماری فیملی کا۔''

"نہ سینبیں عرنان ہر گزنبیں،اس آدمی کوہم گھر اور کاروبارخوددے رہے ہیں، باقی کیا پچتا ہے، میں نے کہا بیسب اس کی ذمہ داری ہے۔"

" بنیں ہر گرنہیں۔" قطعیت سے سر ہلایا نفی میں۔

تو پر کیا؟ کاری؟ ''اتی چگتی ہو ئیں آ فرز ''وہہنس پڑی۔

'' پینتہ ہوتا تو کپنی بارآنے والا رشتہ او کے کر دیتی ، مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ ، ابتم کہوگی کہ وہ گاڑی میں گھومتار ہے گاسارا سارا دن ، گھرنہیں آئے گا۔'' وہ ہنسی۔

''ہاں سے بھی ٹھیگ ہے۔''

"اچھالیہ بتاؤخر بداری کیا کرنی ہےاور کب کرنی ہے؟"

''صرف چار چھ جوڑے، جو میرے پاس موجود ہیں ، اب ہر بات میں تنہاری نہیں مانوں گا امرت، کچھ دن میں چلومیرے ساتھ، اسے بھی بلاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بلکہ میں کل جا کراس کا گھروغیرہ دیکھ کرآ جاؤں گا، اس کے چہرے پر وہی فکرتھی، جوایک سکے بھائی کے چہرے پر ہوتی ہے، بیوہی تھا، جواس کے کھلونے تو ڑ دیتا تھا، جواسے ہر طرح سے ٹیز کرتا تھا، کوئی کسرنہ مجھوڑ تا اسے دکھ پہنچانے کی ، بیوہی تھا، بھائی نام کا احساس کس قدر طاقت ور ہوتا ہے، عدنان .....

''لو یوٹو ،امرت میری بہن۔''اس نے اس کے سر پہ چپت رسید کی ،امرت کا دل ہاکا پھلکا ہو گیا تھا، نا شتے کے بعد وہ اسے شاپ پر چھوڑنے خود آیا ،اسے شاپ بہت پسند آئی تھی۔ ''متم بہت مخنتی ہواور بہت ذہین بھی۔''

"محتتی س کر بہت اچھالگا تہارے منہ ہے۔"

م قابل مو

"الله كرے امرت تنهارى نئى زندگى بهت كامياب رے آمين، زندگى تو ايك ہى ہے، موڑ لتے رہتے ہیں۔"

"تم فكرنه كرو، الله بهتري كر لے گا۔"

''چلنا ہوں، ھالار گھر پُنٹی جائے گا دو پہر تک ہتم ہوتیں گھر پہتو اچھا تھا۔'' ''نہیں …… میری غیر موجودگی زیا دہ بہتر ہے تی الحال۔'' اس کے جاتے ہی وہ کا وُنٹر کے

پاس آبیشی اوراز کے سے تفصیل لینے لگی۔

公公公

حُنّا (192) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM



''اس کی با تیں حق پر ہیں، وہ ایک بھائی ہے، جسے کی خدشے ہوتے ہیں۔'' ''خیرتم چھوڑو، جھے بیہ بناؤ، رہنے کے لئے وہ پرانا کرائے کا گھر کافی ہے یا کوئی اور لے "اگروہاں بحلی یانی کا نظام تھوڑ ابہتر ہو چکا ہے تو معقول ہے، بس شہر سے ذرا دور ہے۔" ''شہر میں لے لیتے ہیں۔'' 'دنہیں ۔۔۔۔۔ دیکھیں تھے، فی الحال ٹھیک ہے، گھر اچھا خاصہ ہوا دار ہے، بس وہ جھاڑیاں کثوا دينا- "وهاس كى بات برسلراديا تفا-"شائیک وغیره کرنی ہے، تم کب فری ہوگی؟" 'شِا یک کا گھڑاک یا گئے گی ضرورت جبیں ہے۔'' '' دیکھوہم کچھ بھی نیانہیں بنارہے ھالار، سادگی سے جار دوستوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا اوررحصتی بس،اس کے بعد جوہوگا دیکھا جائے گا۔" ''بڑاغیرمعقول عمل ہے کہ قرضے اٹھا کر جہیز لواور پھرآ دھی عمران قرضوں کی نظر ہو جائے۔'' '' ٹھیک ہے، مگراہاتہیں مانیں گے،ان کی خواہش ہے کہ۔'' "ان کی خواہش کوچھوڑ دو۔" " كيے چھوڑ دوں ايك بى باپ ہے ميرا، اس كى بھى خواہش كوچھوڑ دوں۔" اس نے بے ساخته کہاتھا، وہ حیب ہوگئی تھی۔ "ایک بی باب ہے میرا۔" دل میں کھب گیا ہے جملہ۔ "میں بہرحال کی شاپنگ واپنگ پرمہیں جارہی ہتم اسے لئے جوکرنا جا ہو کرلو، آخر تمہاری کہلی شادی ہے،تم اینے ار مان نکالو، مجھے مہیں نہیں رو کنا جا ہے۔' " تہاری بھی تو پہلی شادی ہے، آئی مین، آئی ہوپ۔ "وہ کہتے کہتے رہ گیا کہ آخری بھی۔ '' مگرمیرے کوئی ارمان مہیں ہیں۔'' "م اورار كيول سے قدر معتلف ہو۔" ''تونتم اب جھی سوچ لو۔'' " تم غلط مجھ رہی ہو، ایسا ہر گزنہیں ہے، تم بہت اچھی ہو، تمہارامختلف ہونا اچھائی کی علامت ' ''شکریہ مگر جھے تعریف سننے کا بھی کوئی زیادہ شوق نہیں ہے، یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے مگر خواہش نہیں، خیرتم جھے بتاؤ نکاح کی تاریخ تا کہ اس حساب سے میں شاپ کا رہتا ہوا کام دیکھ " کچھ نیا مال آرڈر کریا ہے، وہ کمپنیوں سے جا کہ لینا ہے ایک دوتو خود پہنچا دیتی ہیں، مگر جا کرد مکھنے سے زیادہ تسلی ہوتی ہے، وہ آ کر کودام میں سیوکر نا ہے، یہاں سیٹ کرانا ہے اور پچھ چھوتی

حُنياً (195) اكسىت2016

'' دنیا کا ہر شوہر برا ہوتا ہے۔'' وہ بو لنے لگا، بات کوآ کے بڑھانے لگا۔ "بیوی کا خیال مبیں رکھتا، نہ قدری کرتا ہے، کولہو کے ٹیل کی طرح کام لیتا ہے اس سے اور اس نے ..... 'فاطمہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ،رو پڑی ، وہ جیران رہ گیا۔ " ہر شوہرا جھا ہوتا ہے، تا تکہ چلاتا ہے سارا سارا دن ، کما تا ہے، کھر لاتا ہے، خیال رکھتا ہے، رونی کیڑالاتا ہے، دنیا کا ہر شو ہراچھا ہے۔" آواز میں کی تھی۔ '' مگر دنیا کا ہرشو ہرتا تکہ بیں چلاتا۔'' وہ مسکرایا ،اس کی آتھوں سے آنسو پو تھیے۔ '' ہرکوئی نواز جیسا بدفسیت ہمیں ہوتا جو چار چیسے پر بیوی کوخوش رکھنے کی کوشش کرے۔'' ہر کوئی فاطمہ جیسی خوش قسمت نہیں ہوئی نے فاطمہ کس کئے خوش قسمت ہوئی بھلا، جب ثواز کے ساتھ اس کی قسمت جڑ گئی، اس کی ہی محسین تم ہولیکیں، اس کے بالوں کوعقیدت سے بوسد دیا۔ 'میرے دل ہے ایک پھر ہٹ گیا، بوجھ جھٹ گیا، پہاڑ سرک گیا، فاطمہ اپنی اپنی سی لگی، میں مجھے خوش رکھوں گا۔' ''میں تیرے ساتھ خوش رہوں گی۔''نی ، بھیگا لہجہ، محبت دل کوایسے ہی نم کر دیتی ہے۔ نواز ایدا ہے کہ اسے چاہا جائے اور فاطمہ چاہے، فاطمہ ایس ہے جس کے سارے دکھ سمیٹ کتے جاتیں اور وہ نواز حسین سمیٹے۔ اس كادل جيسے بوا ہو گيا، كھلاميدان جيسا، جہاں فاطمه كى محبت نے سكر بچينكا، دلول كى آمادگى کس قدر خوبصورت ہوتی ہے۔

وہ عدنان کی پیشی بھلت کرشاپ برآگیا تھا، وہ اس وقت امر کلہ سے ہی ہاہت کر رہی تھی، اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹنے کو کہا اور کاؤنٹر سے آگے دوسرے پورش میں چلی کی تھی، ھالار کو کچھ لمحوں کے لئے اپنا آپ بڑا عام سالگا تھا، جیسے وہ اس کی نظر میں کوئی اہمیت مہیں رکھتا ہو<sub>ی</sub>۔ كتنا ضروري موجاتا ہے اس بندے كے لئے اہم مونا، جس كے ساتھ آپ زندكى كزارنے کے لئے جارہے ہوتے ہو، وہ پورے ہیں منٹ بیٹھار ہاتھا، دل تھوڑ اکر اہوا سوینے لگا کہاب اٹھ بى جاؤل اورا تفاجب وهبرآ مدمولى-

> " آن ..... بان ..... نه ..... جبین ..... تم مصروف تھیں اس کئے۔" " سوری مہیں انظار کرنا برا، کتنا آسان ہوتا ہے بیے کہنا کے سوری ۔" ''اٹس او کے، چھوٹا سا دولفظوں کا جملہ انا پر تھیل کر کہا جاتا ہے۔'

وہ دوبارہ سے بیٹھ گیا، بیاس شاب کا دوسرا کاؤنٹر تھا جوقدرے کونے میں بنا ہوا تھا، کڑکا گا ہوں کوڈیل کررہا تھا،اس لئے وہ اطمینان سے بیٹھ کی تھی۔ ''عرنان ہے ملاقات کیسی رہی؟'' « بهت مشكل \_ " وه مسكرايا \_ '' بحصائدازه تفاءتم اس کی باتوں کودل پرمت لینا۔'' عنيا (194) أكست 2016

''چِرے سے تونہیں لگ رہاتمہارے۔'' ''چِرے سے کیا لگنا چاہیے۔''اسے اس کی بات بے تک س لگی تھی۔ '' جھے اس کے ساتھ دئی ہمدردی ہے امرت۔'' ''جو کہ کل تنہیں میر بے ساتھ تھی۔''

بوت کے میں بیرے کا طول ۔ ''اصلیت سے نا واقف تھا میں، بڑامعصوم بندہ پھنس گیا۔'' وہ اس کی بات برمسکرا دی۔ ''رشتہ اس نے بھجوایا ہے میں نے نہیں بھی ہوئی ہوں۔'' وہ کمرے میں چلی گئی۔ ''اسِ کا کوئی علاج ہے؟'' صنو برابھی با ہرنگی تھیں انہیں دیکھ کروہ بولا تھا۔

''کوئی آہیں۔''انہوں نے سرجھ کا تھا۔ '' آپ اپنی بلا اس معصوم کے سرتھوپ رہی ہیں، جوسوچ سمجھ کر کئی منٹوں بعد بول آہے، ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد وہ ہکلا نا شروع کر دے، زبان بندی کا کوئی تعویذ لگتاہے۔''

''تم بھی نہیں بدلو گے۔'' وہنستی ہوئیں امرت کے مرے میں چلی گئیں۔ ''

جوفر کیش ہونے کے بعد علی کو ہر کو کال ملار ہی تھی اور اس کے رشتے ٹھکرانے کا س کروہ اپنا رشتہ ہونے کا بتانا ہی بھول گئی تھی ،اسے امر کلہ پر بہت غصہ تھا، آج بات ہوئی مگر اس نے مجھے نہیں

بھیں۔ علی موہر بہت ٹوٹا ہوا تھا، بڑا بے دل، مایوں خٹک، اسے فکر ہونے گلی تھی، اس نے رات کچ میں کئی کالزامر کلہ کوکر دیں بیہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی ناں کو ہاں میں بدلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔

444

عدنان نے اس کی ایک نہیں تی اور شایک بیگز کا ڈھیر لگا دیا تھا۔

محقرسا سامان، کپڑے اور ضرورت کی چیزیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جاکر لے آیا، ایک شاپنگ میں امر کلہ بھی ساتھ تھی، جوامرت کے پاس رہنے آئی تھی، پہلا دن ان کی لڑائی کی وجہ سے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، دوسرے دن تا چار امرت نے بات کی دوست تھی، آئی ہوئی تھی اس کے لئے اور ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔

وہ کتنا خفارہ سکتی تھی اس کے الاہوت اور عمارہ بھی ملنے آئے تھے اور مٹھائی لے کرآئے تھے، عمارہ کے ہاں خوش خبری تھی اور امرت اسے بار بارٹوک رہی تھی کہ ماں بننے جارہی ہوا بتو بوی بن جاؤ، عمارہ کے آئے سے گھریش رونق ہوگئی تھی ، ہروفت ہلہ گلہ گانا بجانا رہتا تھا، صنوبر بیگم اور

منا (197) أكست 2016

''بیسب کام میں کر لیتا ہوں ہتم فکر نہ کرو۔'' ''اس کی ضرورت نہیں ہے۔''اس نے محق ہے منع کر دیا ، ھالار کو ذرا برا لگا تھا ، مگراہے پیتہ تھا وہ ایس ہی ہے، وہ امرت سے شادی کرنے جارہے ہے اور امرت سیدھی جیس ہے، مگر سچی بہت ہے سیرھے سے سیاہونا ذرازیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ « کہیں جا کر پچ کر لیں؟" ''شادی کے بعد کرلیں گے، پھرا تکار'' د و کھر چھوڑ دول مہیں؟' "ميں چلى جاؤل كى-" "آج ميل چھوڑ دول؟" '' تھیک ہے، شاپ کا وقت ابھی تھا ویسے ..... میں بیٹے جاتا ہوں انتظار کرنے۔'' " " بیں ..... چلتے ہیں۔ "اس نے شاپ کا ایک حصہ بند کر دیا تھا، ایک کھلا تھا، وہ آ کر بیٹے گئی " يتمهارے لئے لايا تھا ميں۔"اس نے ڈيش بورڈ سے لفا فدا تھا كرديا۔ "اب بدمت کہنا کہاس کی ضرورت ہیں ہے، میں اپنے سارے دوستوں کے لئے تخد لایا ہوں، بیز بدتے ہوئے جھے پت ہوتا کہ ہم ملنی کرنے جارہے ہیں تو اس تحفے کی نوعیت شاید پھر الگ ہوئی۔''امرت نے خاموتی سےاسے دیکھا۔ "ركاول كى-"اس نے آئس كريم يارلر كے سامنے گاڑى روكى-آئس کریم آرڈری ، وہ اسے منع نہیں کر سکی اس بار، مروت بھی کوئی چیز تھی جو بھی بھار آڑے ہم ای ہفتے نکاح کر کیتے ہیں۔" "کیا جلدی ہے؟ "جب كوئى تيارى تبين نه كارو چھينے بين، نه بنتے بين، نه لوگوں كو بلانا ہے، تو چرديركى كيا وجه تھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عدنان سے اور انکل وقار سے ہات کرلوتم۔" ''کرچکاہوں،ان کی ضد ہے اگلے ہفتے۔'' ''تم لوگ آپس میں بید ڈسکس کرلو۔'' وہ چند منٹ میں آئس کریم ختم کر چکی تھی، ھالار نے گاڑی اشارٹ کر دی تھی،اس کے دل میں کئی ہاتیں تھیں، جو وہ کہنا چاہ رہا تھا جو وہ کہذہیں پارہا وہ سوچ رہا تھا کچھ پوچھے، گروہ بھی خاموش تھی، یہ کیسی شادی ہونے جارہی تھی کہ نہ کوئی خدشہ ہے نہ وہم ، نہ قکر نہ امیدیں ، نہ خوش فہمیاں نہ خوش گمانیاں پہاں تک کہ تیاریاں بھی نہیں ، وہ امرت نے اس کے کملایا ہوا چہرے دیکھا تھااورا پی مسکراہٹ دیالی تھی۔

E F

مُنْ (196) أكست 2016

و دنہیں شکر ہے۔' ''اچھا۔۔۔۔۔ تبہاری مرضی ، اگر ضرورت محسوں ہوتو کہد دینا۔' اس کی بات ختم ہوگئ تھی ، وہ اٹھ کلاس کے بیچے اِدھر اُدھر گھوم رہے تھے ، اس نے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا تھا بیا لیا این جی او کی طرف سے بنائی گئی کلاس تھی ، جوچھوٹے چھوٹے تھیوں میں ایک کیمپ لگا دیتے اور بیچر وہیں کی کوئی پڑھی کھی لڑکی رکھ دیتے تھے۔ مسلمی سے گھر کے سامنے ہی رہیمپ لگی تھی ، انہوں نے مربیم اور امر کلہ کو انٹر ویو میں پاس کر کے رکھا تھا۔ اب بیسلسلہ ہاز اوقات تو لمباچان ، وگرنہ تھیے کے لوگوں کے تعاون کے بغیر ٹوٹ جاتا یہاں

ے کائی اجھار زلٹ مل رہا تھا۔ مریم کی کزنز شکیلہ کو شکایت تھی کہ مریم کی جگہ اسے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مریم ضرورت سے زیادہ نرہبی ماحول بنائے رکھتی ہے، بچوں برختی کرتی ہے اور زیادہ توجہ اسلامیات کے سجیکٹ پر رکھتی ہے،اس کے علاوہ ایسے بیابھی شکایت تھی کہ وہ خاصی بیک ورڈ ہے۔

''پندگ شادی کو برامجھتی ہے یہاں تک کہ محبت تو اس کے لئے آبک گناہ کبیرہ ہے، اب بھلا پوچھوکون جان ہو چھ کر کرتا ہوگا، آخریہ خود بخو د ہو جاتی ہے تو بندہ کیا کرے اور جس نے بندوں سے محبت نہیں کی، وہ بھلا رب کی محبت کا ذا لقہ کسے چھےگا۔'' وہ کم علم شکیلہ اتن مجری ہات کرگئ تھی، امر کلہ پہلے دن ہی سجیکٹ میں اٹک گئی تھی، کسی نے اسلامیات کا کوئی سوال یو چھا تھا۔

دوسرے دن با قاعدگی سے اس نے مریم سے درخواست کی کہ ہم سجیکٹ بانث لیتے ہیں وہ اسلامیات اور دبینیات پر بہت کم معلومات رکھتی تھی۔

میں آجا تھے۔ اور اللہ خدائے بارے میں آجاتا تو وہ دنگ رہ جاتی ، کیا کہتی کہ میراتعلق استے سفر کے بعد بھی وہیں کھڑا ہے۔ بعد بھی وہیں کھڑا ہے یا پھراس کے باس کہنے کو پچھ نہ تھا ، ایک تبدیلی جواس کی زندگی میں آئی تھی ، وہ یہ کہ اس کے احساسات روٹھ گئے تھے ، اندر میں نہ بے چینی تھی نہ اطمینان ، نہ اضطراب تھا نہ صور

میں۔ عجیب حالت تھی، بے حسوں جیسی زندگی، پھراسے لگا جیسے جب سے اس نے گو ہر کو بے در دی سے انکار کیا تھا، اس کے اندر کی امر کلہ نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، نجانے کیوں، حالانکہ وہ شکوہ کناہ تھی وہ کہنا چا ہتی تھی خدا ہے کہ میں نے تو تمہارے لئے رہنا چاہا۔

د میں تو تنہاری تلاش میں نکلی ،کسی اور کو منہ نہ لگایا ، دیکھا تہیں سوچنا تہیں چاہا اور آج تو ہی عند

بھے۔ من میں بیوں ہوں کہاں گیا، میں نے توخمہیں ہرروپ میں مانا ہے کو کہ کم نہیں پڑھا، نہ ''وہ مجدے کا سکون کہاں گیا، میں نے توخمہیں ہرروپ میں مانا ہے کو کہ کم نہیں نے تیرے لئے کو ہرکو چھوڑ دیا ادرادھر کو ہراس بات پہنا دم تھا کہ میں تیری تلاش میں نہ رہا، عجیب سلسلہ تھا، خدا کے تعلق کو سمجھنا تمس قدر دشوارتھا کوئی ایٹی پہیلی تھی، جو کھل نہیں رہی تھی۔

مُنْ الْآولَ ٱلْسَبَ 2016

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

وقار بہت خوش تھے۔ عدنان کی فیملی بھی بہیں تھی،گھر رونق سے سجا ہوا تھا، شادی سے پہلے ہمیشہ دلہن کا گھر سجا ہوا ہوتا ہے اور بعد میں دو لیے کا۔ فرید اور نواز، ھالارکو لئے لئے پھر رہے تھے، شاپنگ مال،فرنیچر کی دوکانوں میں، کمرے کو

کار کروایا، بردے بدلوائے ،فرنیچر آرڈر کیا۔ ' فنکار کے اندر جیسے صدیوں بعد زندگی دوڑ گئی تھی اور بڑے عرصے بعد ان کے اندرخواہش

فزکار کے اندر جیسے صدیوں بعد زندگی دوڑ گئی می اور بڑے عرصے بعد ان کے اندر حواہم نے جنم لیا، جسے زندگی پانا اور بہت ساجینا کہتے ہیں۔ مناز جنم کیا ، جسے زندگی پانا اور بہت ساجینا کہتے ہیں۔

ساتھ وہ خدشے جو زندگی کے ساتھ ہر خوشی اور عمی میں سفر کرتے ہیں، فرشوں کی عمریں بھی بردھتی ہیں، وہ جوان ہو کر وہم بن جاتے ہیں اور بوڑھے ہونے کے بعدیا یقین بن جاتے ہیں یا پھر مرحاتے ہیں۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

''وہ بچوں کوقر آن پاک پڑھاتی تھی ،اس کا نام مریم تھاوہ بہت عبادت گزارلڑ کی تھی۔'' ''لوگ کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے وہی عبادت کی طرف راغب اور مائل ہوتا ہے، یا پھر جوادھورا ہوتا ہے تب ہوتا ہے۔''

''گر میر کی خوش نصیبی ہے کہ میرا دل بہت پہلے عبادت کی طرف راغب ہو گیا اور کئی ایسے معاطع ہوئے اس سے پہلے کہ کسی کے ساتھ کوئی چگر چانا، میں کسی کو دیکھتی، کوئی جھے دیکھتا، میری

ט מפט-

''اب تم بیمت سوچنا کہ ہیں اسے براہ بھتی ہوں۔' وہ امرکلہ سے مخاطب تھی۔
''دیکھو بھے شروع سے ڈرلگتا ہے کہ آپ کس سے محبت کریں اور پھر پھڑ جا ئیں اور پھر آدی عرروتے رہیں، میں نے اپنی خالہ کوروتے دیکھا، وہ لاکی ہونے کی بنا پر کہدنہ یا ئیں، ضدنہ کر پائیں، بیاں تک کہ اس آدمی کی شادی ہوگئ، ہمارے گھر کا ماحول بڑا سخت تھا، پھر پھھر صے بعد ان کے لئے رشتہ آیا، وہ انکار نہ کریا ئیں، شادی ہوگی، مگر وہ خوش نہ رہ سکیں، جھے دیکھ دیکھ کررتم آتا تھا، ہیں نے مردی محبت سے بناہ ما تگی تھی، اگر جائز ہوتو بھی پھھ مناسب، مگر نامحرم مردی محبت جان لیوا ہوتی ہے۔ شوہر کے خوش ہوں اور ایک آٹھی لیوا ہوتی ہے۔ شوہر کے خوش ہوں اور ایک آٹھی کی گرار رہی ہوں، تربی ہوں، اس سے پہلے کہ تہ ہیں کی کے ساتھ محبت ہو، تم کسی ایجھے مرد کے ساتھ محبت ہو، تم کسی ایجھے مرد کے ساتھ محبت ہو، تم

"انسان کوزندگی میں کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے،تم بہت انچھی ہومریم۔"
"تم بھی اچھی ہو، بس تمہارا نام ذرامشکل ہے، پھر بتاؤ تمہاری اب تک شادی کیوں نہیں
""

'' جھے نہیں پند ، جھے شادی دلچی نہیں پیدا ہوئی۔'' ''شادی دلچی نہیں ،ضرورت ہوتی ہے۔'' ''کہوتو میں رشتہ ڈھونڈ وں تمہارے گئے؟''

عند (198 أكست 2016

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



مُنّا (201 أكست 2016

میشادی کی پہلی رات تھی،اسے عجیب سالگ رہا تھا،شاید بیددولہن کواپی شادی کی رات ایسا "تن فروس كيول موامرت؟"امركلياس كيزيورات كاباكس ليكرآئي تقى\_ '' ظاہری بات ہے، لڑکی ہے زوں تو ہوگی ہی۔'' عمارہ نے اسے چین پہناتے ہوئے کہا۔ ''کیا بیسب پہننالازمی ہوتا ہے؟'' امرت نے گھبراہٹ سے دیکھا تھا۔ ''بالکل ضروری ہوتا ہے، اس لئے کہ ہراڑکی پہلی بار دولہن بنتی ہے، تو بیسب اس کاحق ہوتا "عارہ تھیک کہربی ہے۔"امرکلہنے اس کی تائید کی تھی۔ ائم لوگ جھے یا گل کردو کے ،استے زیورات مت پہناؤ میرادم کھنتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوامرت؟" امرکلہ کو پتا تھا بات زیورات کی ہیں ہے وہ ویسے ہی تھبرائی محصة رلگ رہا ہے۔" آواز سبى سى مونى تھى۔ "تم درنی بھی ہوکیا؟"عمارہ اسی۔ ''ھالاركوبتاؤں گي۔'' "نداق مت کروعماره، میں شجیده موں \_"امریت پی تھبرا ہے تھی۔ "دتم بميشه سي سنجيده ربي مور" وه اسي مود مين هي -''اسے زیادہ تنگ نہ کر دعمارہ'' وہ اسے سمجھانے لگی ،اسی وفت صنوبراندر آئی تھی۔ "جلدی کرولز کیوں، باہرجلدی مجارہے ہیں بہت۔ "آپ کی بین شرافت کے ساتھ تیار ہوتو ہم فارغ ہوں۔" امر کلہ نے مسکرا کر امرت کو 'پیھالار کے ساتھ جارہی ہے، شرافت کے ساتھ نہیں۔' عمارہ ہراک بات کواپنے طریقے سے لیق تھی ،امرکلہ ہنس دی ،مگر امرت ہنس نہ علی۔ 'میرزیور جیس پہننا چاہ رہی۔' عمارہ نے شکایت لگائی صنوبر نے سوالیہ نظروں سے اس کی " مجھے زیور تبیں پہننے امی ، یہ کپڑیے بھی بہت بھاری ہیں ، مجھ سے اٹھائے نہیں جا کیں گے۔" اس کے چرے یہ جہاں بھر کی مظلومیت تھی۔ "امرت بیتمهاری شادی کی رات ہے، نوکری کرنے نہیں جارہی ہوتم، بلکہ نوکری کوبھی سر پہ ر مقتی ہو، تو شادی کوشادی کی طرح ہی لو، سوگ نہ بناؤ۔''ان کے منہ سے بے ساخنہ لکلا تھا، امر کلہ نے بے ساخت "خدانہ کرے" کہا تھا، انہوں نے ایک نظرایے امر کلہ کودیکھا جیسے مجھ نہ یائی ہوں كدان كى كس بات يروه نور أاكرث مونى ہے، كہنا جا ہتى ھى۔

حُنّا (200 أكست 2016

منا (203) أكسنت 2016

''امرتم چل ربی ہونا؟'' وہ واقعی دویٹہ ٹھیک کیا۔ "إسيخ آپ كومرريس ديكيولو" امركله في ايس پيشكش كى-" " بيس دل بيس چاه ر با- " وه بھي عجيب تھي۔ ''دیکھوکہیں ہم نے تنہارا حشرنشر نہ کردیا ہو۔''اس کی نظر ممارہ کے کہنے پر آئینے کے پاس کی اور کھول میں لوٹ آئی۔ "الچھی لگ رہی ہونا؟"امرکلہ بہت خوش تھی۔ '' عجیب ضرور لگ رہی ہوں یا پھی کانہیں پتہ مجھے۔'' وہ دونوں اسے باہر لے آئیں۔ ر مفتی الحلے دن طبے ہوئے تھی مگر ایم جنسی میں آج ہی رکھی گئی، ھالار کے باپ کی فرمائش تھی، امرت نے سوچا چلو بھنجھٹ سے جان چھوٹی ، آج ہی ہو جائے رفعتی تھی، وہ نکاح میں شریک ہوئے تھے، صنوبر بیکم چھیے کھڑی تھیں، اہیں جرت سے تکلنے میں کچھ در لی تھی۔ "توبياس كالي ياكب بينام، تو هالاركاباب "وه ويهيم كهدنه ليس-"مقدر چیکے کیے کھیل کھیلتا ہے،آپ کے سامنے آپ کا ماضی لے آتا ہے، آپ کے سامنے امرت کی رفعتی ہوگئ، گھر خالی سا ہو گیا، دو گاڑیاں نکلیں، پہلے فئکار اور علی کو ہر نکلنے ہتے، لاهوت اور عماره ابني گاڑي ميں گاؤں کی طرف تکلے تھے دوسری ميں ھالارتھا، جوخود گاڑی ڈرائيوكر ر ہاتھاء آ گے امرت کو بٹھا دیا گیا تھا، پیچھے امر کلہ بیٹھی تھی۔ سلمى فاطمه اورنواز حسين نے كل آنا تھا، اب وہ وليے ميں شريك ہونے تھے، اس ايرجنسي رتھتی کی وجہ سے وہ وقت پر پہنے نہ یائے اور کی دوست بھی رہ گئے علی کو ہر کی گاڑی دوسرے ٹریک ير مر كئي تھى، وہ ايك چھو كے سے خوبصورت سے كھر كے سامنے ركے تھے، جس گاڑى ميں بيٹھ كر آئے تھے، وہ عدمان نے گفٹ کی تھی اور ابھی اس نے صالا رکو کہا کہ۔ ''تمہاری گاڑی ہے،تم خود چلا کرجاؤ۔'' "جم كمال بين؟" وه جران هي امركله كے ساتھ اترى\_ "بيهارانيا كمري، اباجي في تخفه ديا ب-" ''اچھا۔'' وہ جیران تھی ، وہ نتیوں اندرآئے ، درواز ہ کھولا جولاک تھا۔ "وه لوگ کہاں رہ گئے؟" ''وہ اسے برانے کھر، ابا وہیں رہنا جاہتے ہیں، گرمیں انہیں لے آؤں گا، آج کے لئے ان ی فرمائش ہے کہ ہم یہاں رہیں۔ " بجھے نہیں آنا جا ہے تھا، ایسا کروتم لوگ تھہرو، میں نیکسی پکڑ لیتی ہوں۔" " دائبیں امرکانہ ایسائبیں ہوگا، ہم ابھی اندر جا کر جائے چیتے ہیں کڑکسی، پھر باتیں کریں "اورتم بے شک پھراسے مرے میں چلی جانا ، جوہم نے ابا کے لئے سیٹ کیا ہے۔" میرچھوٹا ساخوبصورت سا کھرتھا، چبوترا، چھوٹا سابرآمدہ آگے گرلزلگیں تھیں لکڑی کی اور لاؤنج حُنّا (202) أكست 2016

''ایک مرد بھی تو دل رکھتا ہے، دہ پیچارہ بھی تو تعریف سننا پسند کرتا ہوگا آخر، کیا اسے خواہش نہیں ہوگی کہاس کی بیوی اس کی تعریف کرے۔'' وہ مسکرایا۔ " دخمهیں مندد کھائی کیسے دوں؟" "عيدية بين-"اس نے كند هے جھكے۔ البینادوں؟"اس نے کیس میں سے کڑے تکالے۔ '' پیر بہت خوبصورت ہیں ھالی۔'' '' پیر میری اپنی کما گی کے ہیں دیکھو۔'' اس نے ہاتھ پکڑ کراسے پہنانا شروع کیے۔ ''ایا میرے ساتھ رہنا پیندنہیں کرتے نا؟'' بڑاغیر متوقع سوال تھا۔ "جماسے لے آئیں گے امرت ہم فکرنہ کرو۔" "وه جھے سے بدلالینا جاہ رہے ہیں۔ '' میں نے سمجھا تھاوہ دروازے یہ کھڑے میرااستقبال کریں گے۔'' "وہ میرے باپ نہ ہی، اگر بسریہ ہاتھ رکھ کر رخصت کرتے وہ تمہارے باپ بن کر ہی كمر برجاتي، سينے سے لگاتے ، سلى دیتے ، پياراور دعا دیتے ، وہ جھتے ہيں تم ان سے خفا ہواور ان كاسامناتهين كرنا جاڄئيں \_'' "وہ بے جیس بیں سالار، میں نے شرط رکھی تکاح میں ان کی موجودگی کی، اس کا صاف مطلب تھا كه ميں ان كى موجودكى جا ہتى ہوں۔" "اس تکاح میں وہ میرے ہیں تہارے باپ بن کرشامل ہوئے تو ویسے ہی گھریہ آ جاتے۔" "امرت کھ چیزیں ہارے لئے مشکل ہوئی ہیں بھی کھار، وہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں۔" '' مجھے مت بہلا وُ ھالار ، میں بچی نہیں ہوں ہے'' اس کی آٹھوں میں آٹسو تھے۔ "وه كمزور بين، ان كى طبيعت بھى كچھٹراب ھى، ميں ان پە بوجھىبىن ڈالنا چا ەر ہاتھا، ميں چا ه رہا تھاوہ آرام کرلیں ،کل ہم انہیں لے آئیں گے۔" "دار كر، يا چرمناكر، جيسے وه آنا جا بيں، مرجھے آج رات كا دكھ بيس بھولے گا ھالار، كاش ميں اس سوچ کونکال سکتی کہ میرا بھی اک باپ تھا، اگر تھا تو میں اس کے لئے مرکئی، یا پھروہ میرے لئے ایسے نہ کہو۔ " ھالارنے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ، امرکلہ پیچھے کھڑی تھی جائے لے کراندر ''ان کا خیال تھا کہتم لوگ ایکیے وقت گزار دو،مگر انہیں کہاں پینہ تھا کہتم لوگوں کے نصیب من اليالهيس ہے آج كى رائے، كم ازكم وہ ہوتے تو ہم ل كرتم دونوں كا غراق بى اڑا ليتے۔ '' تم اسکیے بھی بیرکام کرعتی ہو۔'' وہ چائے کا کپ لے گرصوفے پہبیٹھ گیا تھا۔'' '' مزونہیں آئے گاا کیلے۔'' وہ امرت کے برابر میں بیٹھ گئی۔ مُنا (205) أكسب 2016

''رکوامرکلہا یک کام کرو، بیزیور وغیرہ اور بیمیک اپ ضاف کرئے میں میری مدد کر د پلیز'' امر کلہ نے اسے کھور کر دیکھا، پھر ھالار کی طرف جو ہے ہی سے کھڑا تھا۔ 'میں سوٹ کیس لاتا ہوں گاڑی سے ہتم واقعی چینج کرلو۔''اور امرت اٹھ کر کمرے میں چلی ''تم حد کرتی ہو، امرت ابھی رہنے دو، اس نے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔'' ' دیکھاہے، دیکھ لیا ہے،اب اور کیسا دیکھنا'' "امرت وہ تمہارا شوہرہے۔" "يوميل نے كب الكاركيا\_" "جمہیں اس کا خیال رکھنا جاہے۔" ''رکھانوں کی ، فی الحال اسے رکھنے دو۔'' "وه رکھ رہا ہے، سب سے بوی بات کدوہ صبر کررہا ہے۔" "اور بیام مہیں ہوتا ،امرت وہ شروع سے مہیں جاہتا ہے۔" " رانی باتیں مت کرو "اے بہت کھ یاد آ جانا تھا۔ "وهسب علطی هی جار، شکلول سے پی تہیں ہوتا۔" "و و بسكلي تم سے مطمئن تھا، تم لوگ خط لكھتے تھے، تم لوگ باتيں كرتے تھے، اسے تمہارى تلاش تھی،میری علظی چ میں آئی، ورنہ شروع دن سے سب کھھ ایسا ہی تھا۔ ' ھالار دروازے کے چ کھڑ اسکرار ہاتھا،اس کی بات س کر،امرکلہ کی اس طرف پشت تھی، مگرامرت نے دیکھ لیا تھا،اس کی مسکراہٹ دیکھ کرامرکلہ نے مڑنے کے بعدا سے دیکھا تھا، ایک معنی خیزمسکراہٹ تھی۔ "كياميل في مجه غلط كهاب؟" " دنہیں سو فیصد درست کہا ہے، مگراہے یقین بھی تو آئے۔" اس کا اشارہ امرت کی طرف "تم دلاؤ كو آئے گانا-"وہ القى كھى۔ " میں فائنگی جائے بنانے جارہی ہوں اور اس کے بعد ہم نتنوں مل کر باتیں کریں گیے، کیا ہوا جوایک رات میں کباب کی ہڑی کھلاؤں تو ، ایسے لوگ دنیا میں بھرے پڑے ہیں۔'' وہ مسکراتے ہوئے کہدکر چل کی مرے ہے۔ ھالار کھلے دروازے کو کھلاچھوڑ کراس کے پاس آ کر بیشا۔ '' کیا حمہیں تعریف سننے کا شوق ہے؟'' در نہیں اگر شہیں کرنے کا شوق نہیں تو مجھے سننے کانہیں ہونا جا ہے۔'' وہ بنس پڑا اس کی بات ''تم بلاشیه بهت انگهی هوادرانگهی لگ رہی ہو۔'' تم بھی بلاشبہ چھے ہواور لگ بھی رہے ہو۔ "اگر بدلے میں تعریف نہ کی تو مسلہ نہیں ہوگا۔" حُنِيًّا (204) أكست 2016

''وہ دوسرے روم میں چینج کرنے گیا ہے، مجھے بتاؤ'' ''بس اسے جلدی جیجوجتنی جلدی ہو سکے'' یہ کہہ کرفون رکھ دیا، وہ فون لے کر باہر آئی، ھالار کمرے سے نکل رہا تھا۔ " هالارفون آیا ہے علی کو ہرکا؟" پیتر نہیں تم جلدی نکلو، جننی جلدی ہو سکے میں امرت کے پاس ہوگی۔'' وہ اس سے نون لے كرفريس كرتا ہوا كمرے ميں آيا دراز سے جاني كے كر پلااجب امرت باہر آنى كى۔ "سيطاني؟ لهين جاربهو؟" "بال ایک کام ہے۔"وہ کرے سے تکل گیا۔ " کیا کام ہے اس وقت۔ ' وہ اس کے پیچھے گئی تھی، اس کے چہرے کے تاثر اسے ٹھیک نہیں "تم رکوامرت ہم بہیں ہیں، وہ آجائے گا جلدی۔" "ياكل موكيا، مواكياب آخر؟" " هالارتم مجھے بتائے بغیر نہیں جا کتے۔" وہ اس کے پیچھے گئی۔ ''ابا کی طبیعت خراب ہے،تم یہیں رکو، میں آ جاؤں گا۔'' وہ گاڑی نکا لنے لگا۔ " تم ياكل مويس يبيل ركول ، كيول ركول " امركله يحص آنى \_ "امرت كوبرن كباب، ميسل ريل-" " موہرک ایس کی تیسی ہے۔" وہ کیٹ سے باہر لکل گئی، گاڑی اسارٹ ہو چکی تھی اس نے دروازه كھولا اور بيٹھ كئے۔ "امر كليدروازه لاك كردواورآ جادً" امركله نے بيروني دروازے كوكندى لكاتى تالا بندكيا اور تيزى سے آئى چھے بيھ كى۔ " میں نے والٹ لیا کہ بیں ، امرت کوٹ دیکھو۔" وہ کھٹا لنے لگی۔ "دیکھواس میں سے ہیں۔"اس کا چرہ پسینہ پسینہ تھا۔ "بال نظراتو آرے ہیں۔" "ال وه بھی ہے، پر ہوا کیا ہے خبر بیت ہے نا۔" "دعا كروخير مو" اس كى آواز رنده كى كى ، امرت نے نہ جھى سے اسے ديكھا۔ ''تم نے الہیں اکیلا جانے دیا ہے جان کر بھی کدان کی طبیعت خراب ہے۔'' "امرت جي كرووه گاڑى ڈرائيوكررہا ہے۔" "كالهين كرربا-"اس في تيزي سے امركله كوثوكا، حالار في گاڑى كى سپيدتيزى موتى هى اورلگ رہاتھا جیسے دل کی سپیٹر اتن تیز ہے کہ باہر آجائے گا۔ حبة (207) أكست 2016

" پیکٹ اور کو کیزتم نے میرے لئے رکھے ہیں۔ "جمهيل كي ينة يه جمع پندين؟" "به بچھے بھی پہند ہیں اس لئے۔" وہ دونوں بٹر کو کیز شوق سے کھاتے تھے۔ "امركلهايي لئے باقرخانی لے آئی تھی، مجھے بدزیادہ پسند ہے۔" وہ باتیں كرتے ہوئے تنوں ایک بی بیڈ پر بیٹے ہوئے تھے، امر کلہ نے امرت کے زیور باکس میں جر کر الماری کے لاک اوراب وہ اس کے لئے کپڑے تکال رہی تھی ،سوٹ کیس سے کیونکہ پوراغرارہ بری طرح سمیٹ کرجیمی هی وه۔ ''تم نے جب بیددوبارہ پہنا تو اس کے موتی تاریں ضرورادھڑے ہو نگے ، جیسےتم سمیٹ کر عالاربدایک نافدری عورت ہاور بدمجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے بھلا۔ "اس نے امرت كي طرف آكه ماركركها\_ "سب كوخوش كرو جالباز انسان \_"امرت نے اس كے بازويدا يك مكاجر ويا\_ "شوہر پہ ہاتھا تھا نامنع ہے۔" امر کلہ سوٹ کیس بند کررہی تھی۔ "بیوی پر ہاتیں کسنابراہے۔" وہ ھالار کوآ تکھیں دکھارہی تھی۔ "بیچارا برا پھنسا۔" ھالار نے بی سے کہا، وہ اٹھ کر کیڑے لے کرواش روم میں کھس "امرت بہت پیاری لگ رہی ہے،اصولا مہیں اس کی زیادہ تعریف کرنی چا ہے تھے۔"اس کے جانے کے بعدوہ حالار سے راز داری سے بولی۔ '' مجھےلگا اسے ضرورت مہیں ہے۔'' "فلط ہے، تم اس کے ساتھ اس کی طرح پیش آ رہے ہو، ایک طرح سے اچھا ہے مگر ذرا سیدھا کرو۔" 'تم مجھے جس طرح کے مشورے دے رہی ہواگر اس نے س کئے تو برا ہو گا تمہارا بھی میرا مجھی۔' وہ اٹھ کراییے لئے شلوارسوٹ نکا لنے لگا اور اس وفت اس کا فون بچا تھا۔ ''امر ذرا الفانا ، ميرا كوني دوست بهو گا اور ميرا وفت خراب كرنا چاه ريا بهو گا،تم ديکيولو، ميس ايا كے كمرے سے چينے كركے آتا ہول -" وہ اٹھ كرنون ديكھنے لكى ، ابا لكھا تھا، اس نے اٹھايا نون مكر آواز کو ہر کی تھی، وہ ہیلو کرنے کے بعد بول نہ سکی تھی، وہ بھی پہیان گیا، اسے پند تھا وہ ان کے اليه بات صرف حالاركو پية كيم، تم وبال مو، امرت كوسنجالنا، پروفيسر صاحب كى طبيعت بہت خراب ہے میں اور قرید سیس ہیں۔ " كيا ہوا ہے ان كو\_"اس كے دل كى دھر كن بر ھ كى۔

نے کو تھا، چہرہ جہاں سکوت تھا، گہری خاموثی \_

"ابا الحيل مجه سے بات كريں،آپ نے مجھے رخصت جيس كيا،آپ نے مجھے ويلم جيس كيا، آپ نے بھے بین ہیں کیا، آپ میرے ساتھ رہے بغیر ہیں مرسکتے۔ "وہ چلا رہی تھی، عمارہ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تھی، کو ہرنے اسے روک دیا تھا اشارے سے، ڈاکٹر بھی کشکش میں کھڑا

" کچھ محسوں ہوا۔" وہ دل کی دھڑ کن پر جھک گیا بنیض چیک کی۔

ابا اتھیں .... ابا اتھیں .... امرت آئی ہے امرت سے بات کریں، ابا اتھیں۔ ' بازو بری طرح بمجمور ڈالا، دوسری طرف باؤں تھاہے بیٹا حالار تھا، جیسے جان محسوس ہوئی، امرت کی شدت بوهتی جار ہی تھی۔

دين-"حرارت ي محسوس موني هي-

ان كي آئلهين ..... پليس ..... إلى اكثر في بيثاني به باته ركها سينے به امرت في سرركها موا تها، الحکیاں لے کررور ای تھی اور کہدرای تھی۔

"الله مجھے إیا دو، میں جھے سے ما مگ رہی ہوں۔"ان کی غیرمتوقع جسم میں ہلکی سے حرکت ہوئی تھی، آنکھیں تھلی تھیں، سب چوکنا ہو گئے، ڈاکٹر جیران، ھالارا تھا، سامنے آگیا، اہا کہہ کر کیٹنے لگا،

امرت نے سراٹھایا سینے سے۔ "دیکھا اپ کی آلکھیں تھلی ہیں،ان کے ہونث ملے۔"امرت کے سر پہانہوں نے بوسد دیا تھا، زبان کوحر کت ہیں دے یا رہے تھے۔

"ابا ..... ابا .... مير ب ابا .... مين امرت مين .... مين ابن آپ كى بيتى .... ابا الحين .... ابا المين ....ابابات كرين-" واكثر بي سے بث كر كھرا ہوگيا، پچونيشن سمجھ سے باہر كلى، زندكى كى الميددهي لاهوت في يضندا سائس ليا تقاء عماره، امركله سائيد ميس كمرى سيس، امرت روع جاربي تھی ، ان کومجبور کررہی تھی۔

"امر ....ت \_" بونث ملے \_

"دهی ..... بینی ..... امر .... رت .... امال \_" بینی کوفخر سے مال کہا جاتا تھا، صالار پرنظر گئی، يار مرى، وهرويرا\_

"ابااله..... بهي جا.... ميرے يار .... ايسانه كر\_"

"الله-"سانسول ميل پهريسے ارتعاش پيدا ہوا، كوہرية نظر كئى، مماره، امركله، لاهوت، ڈاكٹر، هالار، امرت .....اورامرت بدرك كئ\_

"الله ....دعا-"

امرت نے پھر سے سنے برراھا۔

''ابا اٹھ جائیں، ابابات کریں ..... بولیں ..... کوشش کریں۔''ان کا سانس جیسے اکھڑنے لگا

''حالار دھیان ہے چلاؤ۔'' امر کلیے کو دونوں کی فکرتھی ، امرت نے ب بسی ہے دیکھا " آخر ہوا کیا ہے الہیں جھے بتاتے کیوں ہیں۔"

'' فون میں نے ریبوکیا تھا امرت چپ رہو، مزید پریشان مت کرواہے جھوتم۔'' امرت کی آتھوں میں آنسو تھے، اس نے کھلے ہوئے بالوں کو بینڈ میں جکڑا اور شیشے سے باہراندھرے منظروں کودیکھتے ہوئے اسے لگا کر۔

'سب جگہاندھیرا ہے۔

پیتے نہیں کیوں دل کی دھو کن کی رفتار بے قابوتھی اور ذہن کے خدشتے پر زور، وہ جلد از جلد پنجنا جاہ رہے تھے، گاڑی جرج الی ہوئی آواز کے ساتھ گیٹ کے اندر رکی سامنے کول برآمدے میں آوازیں تھیں، فرید، علی کوہر، لاھوت، عمارہ سب کھڑے تھے، وہ گاڑی سے اتر کر بھا گتے

وہ دوڑ کر اندر آئے تھے، نظارہ جان لیوا تھا،علی کوہران کےسرہانے یسین شریف پڑھ رہا تھا، فرید پیروں کی طرف کھڑا تھا، ڈاکٹر نے نبض تھام رکھی تھی تشویتی سے، عمارہ اور لاھوت ہکا بکا کھڑے تھے، وہ سب کو ہٹاتے آگے آئی۔

"بيسب كيابي "عماره نے اسے تھامنا جاہا۔

"دعا كروامرت، آساني بوجائے۔"

هالارجيع إهركيا تفار

" ہاسپال چلیں۔" مری مری مری آواز، یقین نے تو یقین دہانی کرادی تھی، اے لگا جیسے دل

" بٹو پرے، حالار تکلوچلو ہاسپول ،سب جپ کیوں کھڑے ہو؟" ڈاکٹرنے اس کی طرف دیکھا۔

یہ بینی ہے؟ "فریدسے پوچھا،اس نے ہاں میں سر ہلایا۔

"شایدای کا انتظارتها، بنی دعا کرو، تمهارے باپ کی آسانی ہو۔" گوہر کی تلاوت میں تیزی آئی تھی، فرید کھ ہاتھ کی الکیوں یہ پڑھ رہا تھا، ھالاران کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، پیر بے جان تھے،اس کا دل جیسے بند ہوگیا، ڈاکٹرنے دل کی دھڑکن پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔

"دعا كروآساني مو"

د نہیں ہے بیسب نہیں ہوسکتا ، ہولے چلوانہیں ہاسپول ، فریدتم چلو۔ ' وہ بے بسی سے سب کو

" حالار چلو، حالار مارے ایا کولے چلو'

"امرت آسانی کی دعا کرو۔" امرکلہ نے اسے کہا تھا۔

"دور ہو ....اسائیس ہوسکتا ، ایائیس مرسکتے ،میرے ایائیس مرسکتے ، ابا انھیں .....آب مجھے بیٹھی کے بغیر تہیں مرسکتے ، اہا انھیں جمیض ۔'' وہ ان کے کالرجمجھوڑنے لگی ،سینہ جہاں دل بے دم

حُنّا (208) أكست 2016

'مٹی کے اندر بہت بڑی دنیا ہوتی ہے امرت۔''اس نے امرت کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ " ہر کسی کوائی منزل کے لئے لوٹنا ہوتا ہے۔ "میرے دل میں ان کے ساتھ رہنے کی خواہش تھی۔" '' مجھے پیتہ تھا، وہ مجھ سے خفا گئے ہیں، میں انہیں دیکھ کران کے پاس نہیں آئی تھی۔''اسے وہ سارے سین یاد تھے،سارے منظر،سارے وقت، کھے ہلے۔

" میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، میں آئیس بتانا جا اتی تھی کہ میں ان کے فیصلوں سے بہت خوش ہوئی ہوں، میں البیس بتانا جا ہی تھی۔"

"ألبين سب پية تھا، وه بيسب جانتے تھے،غلطياں تو ميں نے بھی كی ہيں، مرشكر ہے كيميں لوث آیا اس سے پہلے کہ ان کے مرنے کی جریہ آتا، میں لوث آیا، ان کے ساتھ رہا، معافی مانلی، ہم سرکے لئے محے، انہوں نے میری شادی کی تیاری کی، انہوں نے تنہاری شادی کی تیاری کی، تنہارے کئے گھرلیا، وہ گھرتمہارے نام ہے امرت، زمین کا بقیہ حصہ بھی وہ میرے لئے اپنا کچھ بچایا ہوا چھوڑ گئے ہیں، وہ سب کوسب کاحق دے گئے ہیں، بہتر ہے کہ ہم بھی اہیں ان کاحق دے دنیں۔'' کہتے ہوئے اس نے اسے قریب کرلیا،اسے پیتہ تھاوہ رور ہی ہے، خاموش آنسوؤں سے۔ "ان كابيري ہے كہ ہم البيں معاف كردين، اس سب كے لئے جن چيزوں ميں ان سے ہاری حق ملقی ہوئی ہے ان کے لئے جتنے شکوے رہتے ہیں، وہ مٹا دیں، ان کوصدق دل سے معاف کردیں، کیونکہ وہ ہمیں معاف کر گئے ہیں۔''

"امرت دنیا کا ہرانسان ایے محبوب سے ملنے کا تمنائی ہوتا ہے، انہوں نے شادی سے ایک دن يهل بحص كها تفاكه مين ايخ محبوب سے ملنا جا بتا ہوں ، مجصے معاف كردينا تاكه مين اينے ساتھ کوئی ہو جھ نہ لے کر جاؤں ، آخری دنیوں میں وہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو یاد کرتے رہے تھے، وہ جستی جس کے لئے اس کا تنات کی تحلیق کی گئی، وہ محدرسول اللہ اللہ اللہ سے پیار کر بیٹھے تھے، وہ اللہ ك محبوب كودل دے بيٹھے تھے، دن رات كہتے تھے ميں محدرسول التوني كا يواند مول ان كے اندر کی طلب اور تڑب بڑھ رہی تھی، کچھ ظاہر ہونے کو تھا، وہ سوتے تو ہو کی آواز ترتم کے ساتھ کونجتی ، وہ کنٹرول ہیں کر پاتے تھے، وہ کہتے تھے میں اب چھیا نہیں سکتا ، مجھے چھیا لو ، اللہ مجھے چھیا لين، وه تھک بھی چکے تھے۔''

امرت کے رونے میں کمی آگئ تھی،اس کا دل خالی ہو گیا تھا اور آ تکھیں بھی اس طرح خالی ہو

'' تم ان سب کوان سب کی چیزیں دے دینا آج شام تک، بیلوگ چلے جائیں گے۔'' "ابا كے كب بعدد، كب ميں سب كے لئے خطوط بيں، ايك كو بركے لئے، ايك امركلہ كے لتے، ایک عمارہ اور لاهوت کے لئے، ایک میرے اور ایک تنہارے لئے، نواز سین سے انہوں نے ملاقات کر لی بھی اسے اس کی حیث دے دی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا، کہ اس حیث میں وہ تاریخ درج ہے،ان کے جانے کی، دودن پہلے کی تاریخ ، جو بے خیالی میں کسی کئی شاہد ہے " چلو..... ہم سب کواینے ہاتھوں سے کھانا پیش کریں ، وہ خوش ہو نکے ،امرت وہ زندہ رہیں

منا (211) أكست 2016

''اللہ'' ڈاکٹر سب کو ہٹا کرآ مے بڑھا، ھالار کو ہٹایا، کو ہرنے ھالار کو اشارہ کیا،اللہ کا کلام پھرسے پڑھناشروع ہوگیا۔

"الله.....الآاللد" وه زيراب بول سك، كوبراور فريد في الله كايد كركرنا شروع كر ديا، جوم كو چیرتا ہوا نواز حسین آیا تھا، چېره پسینه پسینه، جیسے خبر ملی ہو، ذکر کی کو بچ تھی، امرت اب بھی رور ہی

"الله" وه اشاره كر كے كه ذكر كرواورام مت كے كانوں ميں۔

''اللہ کے باس .....جانے دو۔'' ایک جملہ ممل جملیہ

'' بجھے اللہ کے پاس جانے دو۔'' امرت نے بے بھٹنی سے ان کی آٹھوں میں دیکھا جو ترسی ہوئی تھیں، پھرا کئیں جیسے، ڈاکٹر نے نبض چیک کی، جیسے مطمئن ہوا، ذکر کوئے رہا تھا، نواز، فرید، کو ہر، ذکر کی ہوتھی،ان کے چہرے پیسکون تھا، ڈاکٹر نے ان کی آٹھوں پیدہاتھ رکھا،امرت کی پیخ جان لیواهی ، امر کلہ ادر عمارہ آھے برھیں ، ھالارنے اسے تھام لیا ، وہ معجل مہیں رہی تھی۔ "امرت ....ادهرآؤ-"وهرور باتها-

"البيس جانے دو،ايينے دوستوں كے ياس جانے دو\_" آخرى جملهاس نے بھى سنا تھا۔ "الله يك ياس جانے دو" وه امرت كوكونے ميں لے آيا ساتھ لكا كراوروه كھوٹ كھوٹ كر اليے رور اى كى جيسے بہاڑ ڑھے جاتا ہے، جيسے سالس رك جاتا ہے اور دل مرجاتا ہے، شور تھا، بہت شور تھا، ھالار نے اسے سیج رکھا تھا، وہ تڑپ رہی تھی، عمارہ اور امر کلہ ذکر میں شامل تھیں، ڈاکٹر کوفرید دروازیے تک چھوڑ آیا،ان کے چیرے پرسکون تھا،ان کے چیرے پہ قرار تھا اور ذکر ا کیا کھے بھی نہ رکا تھا، کہیں جدائی تھی اور کہیں وصال تھا، کوئی بندہ اپنے رب کے پاس جار ہا تھا۔

کوئی خادم اینے آقاکے پاس کوئی عاشق السیے معثوق کے باس كوئى محت اسے محبوب کے باس کوئی طالب تفامطلوب کے باس کوئی ساجد تھامسجود کے باس کوئی ایاز تھامھود کے یاس

\*\*

"ميراباپمني ميں ہے حالار،تم اے مني ميں چھوڑ آئے۔" وہ ايسے خالي تھي، لہجہ خالي تھا، دل خالی تھا، جیسے یاس چھوندر ہاہو۔

علی کوہر، فرید، نواز حسین ، چندلوگوں کے ساتھ باہر قرآن خوانی کروار ہے تھے، قرآن پاک کے بعد ذکر کا پروگرام تھا، وہ کچھ خواتین کے ساتھ اندر تھی جب ھالار نے اسے پیغام بھیجا تھا ہاہر سے بعد ذکر کا پروگرام تھا، وہ کچھ خواتین کے ساتھ اندر تھی جب ھالار نے اسے پیغام بھیجا تھا ہاہر

و بریرآمدے سے گزر کر کونے والے ستون پر، جہاں وریانی رکھتی تھی، جنگل کا سراغ ملتا تھا، تنہائی ملتی تھی، جہاں وہ اور پر وفیسر بیٹھا کرتے تھے۔

حُنّا (210) أكست 2016

المهين ..... وه دُر جاتا ہے، امانت ايك روحانيت ہوتی ہے اسے جذب كرنے ميں مجھے ونت کے گا، جذب کرنے کے بعد جین دھے گا۔ "

" کو ہراس دنیا میں کئی ہزارلوگ ایسے ہیں،جن کے اندر کی روحانی نشش بڑھ جاتی ہے، یہ طافت اصل میں وہ طافت ہونی ہے جواللہ کی محبت سے پیدا ہونی ہے، ہم مجھتے ہیں ہم وظیفوں سے چلوں سے،سب جیت لیس مے اور ہم سب جیت بھی لیتے ہیں، کوئی شادی کے لئے، کوئی ملکیت کے لئے ،کوئی صحت تو کوئی زندگی کے لئے جیتا ہے اور جا ہتا ہے، بیسب نہ تو ناچا کرنے نہ براہے، بس اس کی انتها بری ہے، مرایک وہ طافت ہوئی ہے جوجینر میں فارورڈ ہولی ہے وہ سادات یا صوفیاء کے عصے میں ضرور آئی ہے، بیطافت صرف اور صرف خدا کی تلاش کی للن ہے جوامر کیا۔ میں ہے، جوئم میں ہے، مجھ میں ہے، سب میں ہے، ہم کھھیبی چیزوں سے مبراتے ہیں اور مجس کھاتے ہیں حالانکہ ایسانہیں ہے، اگر چھ بھی غیر ارادی طور پر ہوجاتا ہے تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ قبررت رکھتا ہے اوروہ جو جاہے وہ کردے، ایک نارٹل زندگی میں بھونچال آ جائے ، گاڑی سڑک پر رينكتي مونى كسى سي عمرا دے، زند كيال جوعرصه جيتي بين، وه محول ميس مسار موجا ميں، ساري ان بیلیسنڈ، یا پھر جیران کن قو تیں، اللہ کی طاقت کی نشاندہی کرتی ہیں اور ہم نے بچھنے میں علطی کردی ہے، ہم پیچارے صوفیوں کو پیٹتے رہتے ہیں، جبکہ وہ تو خود بے قصور ہوتے ہیں اب اگر ریاضت عبادت یا پھر محبت اے انسان کے اندر طافت آگئی تو کیا ہوآخر۔''

" حالا رسمجھتا ہے میں بدل جاؤں گی ، میں را توں کو اٹھ اٹھ کر باتیں کرتی ہوں ، میں یا کل اور نفساتی ہوتی جارہی ہوں، حالانکہ ایسانہیں ہے، میرے اندر کاحزن و ملال مجھے مجبور کرتا ہے، میں طافت ورہیں، بیاری ہوں، کیونکہ مجھ بدا بنی بے بسی کھل کئی ہے اور وہ سمجھتا ہے اب میں کوئی تعویذ لکھنے شروع کر دوں کی اور گدی سنجال اوں کی اور پیرٹی کہلاؤں کی ،آج سے پہلے جو میں سوچی تھی وہ اب وہ سوچتا ہے، اسے سوچنے دو، مجھے عقل آگئی ہے، اسے بھی آ جائے گی'

"وہتمہارے کئے فکر مندے۔"

اتم چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے تمہارے اور امر کلہ کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی

"اس نے ہی سائس لی۔ ''یاں ..... ہوئی ہے، میں حضرت اولیں کر فی کے مزار پر تھا جب وہ آئی تھی ،اس نے مجھ سے معانی مانی، بھے بہت دکھ ہوا، میں کہاں جا ہتا ہوں وہ معانی مائے ، گر گرا اے۔ المهين د هيس تكليف مولي؟

مُنّا (213) أكست 2016

گے، ہمارے دلوں میں۔'' وہ اس کے ویران چیرے پیاک نگاہ ڈال کر پولا تھا، وہ کچھ کہینہ کی تھی، اسے لگالفظ بھی خالی ہیں۔

"میں نے آپ کومعاف کیا، آپ بھی جھے معاف کردیں۔

اس رات صنوبر بیکم جب اس کا سامان سمیٹ رہی تھی،عدنان ملنے آیا تھا، وہ باہر جار ہا تھا، ا بنی فیملی کے ساتھ اور اس کا فیصلہ تھا کہ وہ کچھ مہینوں میں اپنے باپ اور صنوبر بیکم کوبھی بلا لے گا۔ هالاراتہیں اینے ساتھ رکھنا جاہ رہا تھا، مگر عرنان بھند تھا، وہ لوگ تب تک دونوں کو اینے نے گھر میں ساتھ لے آئے تھے، اس نے سب کواسے اسے کفے دے دیے تھے اور برے دنوں بعد بورے جالیس دن بعدوہ اپنے حصے کی چیٹ کو کھو کنے کی ہمت کر بیٹی ۔

عمارہ اور لاھوت کوآبائی گھر اور زمینوں کی ہدایت تھی، وہ لاھوت کو بیگ دیے گئے تھے، اسے وڈیرہ بنا گئے تھے اور وہ سارے رولز جوانہوں نے فالو کئے، انہیں اپنانے کی تاکید تھی، کچھ زمینوں کے کھا توں کی تفصیلات تھیں، کچھ پرائی چیزیں تھیں جن کا بٹوارہ ہاتی تھا۔

عمارہ کے لئے بہت پیار دیا تھا، نواز اور فرید کوانہوں نے اسکول سنجا لئے اور چلانے کی تا کید کی تھی ، وہ اس کے لئے کچھ رقم چھوڑ گئے تھے، ھالار کوانہوں نے لکھا تھا۔

"میرے بار میں تم سے دور ہو کر بھی تم سے دور تہیں ہوسکتا، ہارے دلوں کے رشتے قائم رہیں گے اور ایک دن ہم اینے اپنے مقام میں روحوں کے رشتوں میں ملیں گے ہم یہاں اچھے ہے رِ ہنا، امرت کورونے نہ دینا، اس کا خیالِ رکھنا اور اپنا بھی۔'' اور کئی باتیں جوان کی چھوتی چھوتی فکروں احساسوں محبتوں کو بیان کرکے ظاہر کررہی تھیں۔

'' میں اس کا شوہر ہوں مگروہ کچھ یا تیں میرے ساتھ نہیں کریاتی شاید میں نہیں سمجھ یا تا۔'' وہ ھالار سے ک کر اندر آیا تھا، وہ مزار کے سامنے کھڑی تھی ، ان ساری بزرگ ہستیوں میں ایک مزار کا اضافہ ہو چکا تھا اور وہ مزاراس کے باپ کا تھا۔

عبدالحادي عرف فنكار، پروفیسر حادي مٹي کے اندر مهري نیندسویا ہوا تھا،اس کي آنکھيں سفيد یا نیوں سے بھری ہوئی تھیں، کو ہر چو کھٹ سے باہر تھا وہ جب دعا پڑھ کر باہر آئی، اس کی آ جھیں اب بھی نم تھیں ، وہ سخن میں کھڑا تھا۔

اندر كيول لبيل آئے؟"

"اندراس خاندان کی شنرادی کھڑی تھیں، ان کی اجازت کے بغیر میں کیسے آتا۔" وہمسرایا

"صالار انظار کررہا ہے گاڑی میں مگر جھے تنہارے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہے اور وہ جھے ابھی چاہیے، ہم مسجد کے محن کے بیرونی دروازے سے باہر بات کریں گے۔" وہ اس سے پچھے

امرت چا در سے خود کو اچھی طرح ڈھانے ہوئے دروازے کے باہر آئی تو گاڑی کھڑی تھی، ھالارنہیں تھا، وہ گاڑی میں بیٹھ گئی ،علی کو ہرسانے ہے آتا ہوانظر آیا۔

عِنّا (212) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



بدلے کی جھینٹ مت چڑھاؤ،اسے ابھی تک بیشک ہے کہتم نے اسے معاف تہیں کیا،اس کے شک کولیقین میں بدلنے سے پہلے مٹا دواور بیمت سوچو کہتم اسے خوش رکھ سکو کے یامبیں ، پینہارا كام بيس ہے على كو ہر، خوش الله ركھتا ہے دعا كروالله اسے تبہار بے ساتھ خوش ر كھے، بہت زيا دہ نہيں تو مظمئن تو ضرور رکھے، دعاؤں سے ایک دنیا چلتی ہے، دوسری عمل سے۔ "اس کی بات ممل تھی، اس في هالاركونيج كيا تفاكه آجاؤ

وہ اس کا شوہر،اس کا دوستِ ،ایک معصوم سافرشتہ صفت انسان ،اسے کب کب نہ اس پر پیار آیا، بھی معصومیت ، بھی خواہش، بھی تکرار ، بھی رعایت ، بھی دوسی ، بھی محبت ، وہ ایس کے اندر کا ھالار دریافت کر چکی تھی جس سے وہ خود بھی بھی نا آشنا تھا اور اب اجنبیت حیث چکی تھی۔

''امیر کله خدا جنگلول اور بیابا نول میں نہیں رہتا، نہ ہی وہ مہیں بھی مقبروں اور مزاروں میں ملے گا، وہ مہیں دلوں میں ملے گا، وہ انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے، اگر تمہارا دل زندہ ہوتو وہ

' دیکھو بہت مزاروں کے اندراللہ والے رہتے ہیں، وہ تمہاری بات سیس کے، دیکھیں گے، تبہاری مرضی آھے ڈالیس کے پیش کریں گے،آگے اللہ با دشاہ خوب جانے ،مگریین لو کہ خدا ایسا تہیں ہے جبیباتم اسے جھتی ہو،تم جھتی ہووہ بیرچاہتا ہے کہ انسانوں سے محبت نہ کرو، ایک بار میں نے مہیں بتایا تھا کہ انسان کی محبت پہلی سٹرھی ہے اور اس کے بغیرتم آخری تک مہیں جاسکتے۔ ود مراس کے بعد بھی امر کلیہ بیس لو، جا ہے تو لکھ لوا سے دل بر، کدانسان کی محبت حقم مہیں ہو

### ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزاح سفر نامے اردوکی آخری کتاب، آواره گرد کی ڈائری، د نیا گول ہے: ابن بطوطه کے تعاقب میں ، چلتے ہوتو چین کو چلئے ، تكرى نكري بهرامسالر، شعری مجموعے اس بستی کے اک کویے میں لاهور اكيدمي ٢٠٥ سركار رود لا مور

مَّنَّا (215) أكست 2016

"إل أيك بى بات ہے۔' "تم نے اسے معاف کیا؟" ''اسی وفت کر دیا تھاجب اس کا انکار مجھے پہنچا تھا۔'' "تو پھراس سے بدلا کیوں لےرہے ہوتم؟ ''تم اس کے ساتھ جو کررہے ہو، بات نہ کرنا ، ملنانہیں ، اجنبیت سے پیش آتا۔'' "وه سب زیادلی میں خوداینے ساتھ کرتا ہوں۔" "اسے بتاؤاس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے خودایے رویے گی۔" ''سزا مت دوعلی کوہر،سزائیں دینا ہمارا کام نہیں ہے،سزاؤں سے پناہ مانگا کرو، اسے جو معاف کیا ہے تو خود کو بھی معاف ہی کردو۔ ' وہ اس کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگا۔ ''اس نے مجھے پیٹیسٹ لکھا تھا، حالانکہ امانت میں خیانت بری بات ہے، تگر میرے خیال' سے درحقیقت بہماری امانت ہے۔ "امرت نے فون اس کے سامنے کیا۔ "امرت! میں علی کو ہر کو مار دیا ہے،اسے میں نے اٹکار کر دیا ہے۔ "مجھے پیتہ ہے اس کے دل میں خود اس کا مدن ہے، اسے کہوا کیک مدنن اور بنا دے، اس میں امر کلہ کودین کرنا ہے۔ 'ریپلائی میں امرت نے لکھا تھا۔ " فكرنه كرووه مدفن بھى دوىي بنائے گا،تمہارے كہنے سے يملے ہى اس نے ايسا كرليا ہوگا اور اگروہ اس حد تک اجنبیت برت رہا ہے تو مجھو وہمہیں دن کر چکا ہے ہاں مکرخو داینے اندر۔'' يہ کھاعرصہ يہلے كے فيكسٹ تھاوراب كمفيكسٹاس نے كھولے تھے۔ "میں جا ہتی ہوں اب کی بار میں رشتہ جھیجوں اور وہ انکار کردے، بدلہ لے لے، مجھے سکون "إجها خيال ہے ہمت كرو،رشتہ هيج دو-"امرت في مشوره ديا تھا-''اگروہ مجھے کہدرے کہ میں تم سے بدلہ لینا جا ہوں گاوہ کچھ بیں کیے گاتم ہے۔'' "وه اليها كيول ہے؟" ''اس کئے کہتم الی ہواوروہ ایسا ہے جبیں ہو گیا ہے۔'' '' کو ہر بدل گیا ہے امرت ،اسے میری جنجو نہیں رہی۔'' " كهرتو مهيس خوش بونا جا ہے امر كله كه جان چھونى -'' ہاں....اب میں کسی کوسٹایا کروں گی کہ ایک تھاشنرا دہ، جوکسی لڑ کی سے محبت کرتا تھا، پھر ایک دن اسے بھلا بیشا۔ "علی کوہر سے اس سے آگے بر جانہ گیا تھا۔ ''اس نے تہمیں اس لئے انکار کیا کہ وہ تمہیں اعلیٰ جھتی ہے، نیک جھتی ہے، حالا نکہ وہ خود نیک ہے پارسا ہے اور اسے بیجالوعلی کو ہر، وہ رشتہ بھیج گی ،اسے انکار مت کرنا ۔' اجب كونى جائن والايا جائے والا براكرك تو .....تواس سے بدلدمت لو، محبت كو

عَنَّا (214) أكست 2016

شدوہ نون پہ کہہ سکی تھیں، نہ سامنے، وہ ہاتیں وہ خط میں کہہ دیا کرتی تھیں۔ ''تمہارے بچوں کے لئے بیہ تمہارے بچوں کے لئے وہ بتمہارے بچوا سے جے ویسے ہونگے۔''اسے اندازہ تھاان کی حسرتوں کا، وہ امر کلہ کے سامنے نہیں کہتی تھی کہا ہے محسوس نہ ہو۔

اسے اندازہ تھا کہ اب ان کا صبر جواب دے رہا ہے، اس نے کئی بارسمجھایا کہ میرے تھیب میں اولا دہو گی تو مل ہی جائے گی، مگر وہ مال تھیں، اس کے بعد پوڑھی ہوتی جارہی تھیں، جیسے جیسے وہ پوڑھی ہور ہی تھیں، ان کی خواہشیں اتنی ہی مضبوط ہوتی جارہی تھیں،خواہشیں چیخے لگتی تھی۔ اس نے خط اپنی تجوری کراا کہ اس میں یک دیا ہیں۔ یہ مہما کے میں میں انتخاب ہے، یہ

اس نے خط اپنی تجوری کے لاک اپ میں رکھ دیا اس سے پہلے کہ وہ امریکا کی نظر سے اتفاقیہ گزرتا اور وہ مایوں ہو جاتی ،اسے پنتہ تھا وہ مراقبہ میں دعا کر ہے گی،روز کرتی ہے، وہ دفتر کے لئے نکلتے ہوئے آج کا پروگرام ترتیب دے رہا تھا اور آج پھر دیر سے آنے سے امریکا نے شکاتیوں کے فون کھڑکا دینے تھے،اسے بس میڈکر ہوتی تھی کہ امریکا کہ کھانے پر انتظار نہ کرے، وہ بھوک کی کچی تھی،خصوصاً جب سے اسے ایسٹرٹی کی تکلیف ہوئی تھی۔

نکالتے ہوئے اس نے چٹ پہلکھ دیا تھا کہ دیر ہوجائے گی تو کھانا کھالینا اورا سے اندازہ تھا کہ دوہ اپنے گھر میں چوروں کی طرح کیٹ پھلانگ کرآئے گا، اس لئے کل سونے سے پہلے اس نے مصنوی فکر مندی سے کہا تھا کہ کو ہر دیواروں پہشیشہ لگوا دو، بھی بھی چور گھر کی دیوار پھلانگ کرآ سے ہیں اور جواب اس نے کھورا تھا اور وہ بس دی۔

" ﴿ مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہ جانے دینا۔ ' وہ گھرے سامان کی لسٹ اسے تھا کر چلا

سیات دوج تم ہمیشہ کم پیسے دیتے ہواور سامان خریدتے ہوئے کوئی ایک دو چیز رہ جاتی ہے۔'' اس نے جیب سے اے ٹی ایم کارڈ ٹکال کرمیز پدرکھا تھا اور اسے پتہ تھا کہ اکاؤنٹ میں پیسے کم ہو نگے تبھی سخاوت کرگیا ہے، وہ مسکرا کر چیٹ اور اے ٹی ایم اٹھا کر دروازے تک اس کے پیچھ گئ

" " مسٹرعلی گوہر! یہ سنجالیں چٹ اور بیکارڈ ، پیزحت خود کر کیجئے گا۔" وہ منہ بنا کر چٹ اور کارڈ جیب بیاں جا کر چٹ اور کارڈ جیب بیل کے پاس حاضری دین تھی ، جہاں وہ دردر پھر کر گیا تھا، جہاں جا کراسے سکون ملتا تھا اور جہاں اسے لگتا ماں اپنی گود بیس سمیٹ لیتی ہے، ساری فکریں تھوجانی ہیں ، اثر کھونے لگتی ہیں ، جا ہے تم روز گار ، چاہے طلب اولا د۔

''اللہ ہے آپ توسب جانے ہوتا ہے، وہ آپ کودے بھی دینا ہے اور بدلے میں آپ سے کیا مانگنا ہے، صرف اپنی جاہ، آپ سے کیا مانگنا ہے، صرف اپنی جاہ، آپنی محبت، باتی ساری خطائیں اس محبت کے بل بوتے پر بخشی جاتی

یں۔ وہی جوآخری بار کو ہرنے اس کے کان میں کہا تھا، وہی جو پہلی اور آخری بات تھی، وہی پیغام جونسلوں نے نسلوں تک منتقل کرنا تھا، وہ سفر جواحساس سے شروع ہو کراساس پرتھ ہر جاتا تھا، جوان کے اندر کا جہاں تھا۔

حُنّا (217) أكست 2016

جاتی، یہ کنورٹ ہوجاتی ہے، یہ مرحم ہوجاتی ہے، جیسے قطرہ سمندر میں جاکراپی شناخت کھو دیتا ہے، حمر وہ مرتانہیں وہ بس سمندر کا حصہ بن جاتا ہے اور اس سمندر میں کئی قطرے ایک دوسرے کی پیچان رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کراہر بن جاتے ہیں، طاقت بن جاتے ہیں۔'' ''بھٹائی کا فلسفہ تم نے پڑھا ہوگا، انہوں نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ جزؤ ایک دن کل کے

مستجھنای کا فلسفہ م نے پڑھا ہوگا ، انہوں نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ جزو ایک دن فل کے اندرسا جاتا ہے اور کل بن جاتا ہے ، جزؤ قطرہ ہے ، کل سمندر ہے ، جزو فررہ ہے ، کل بحر ہے ، جزؤ بندہ ہے ، کل خدا ہے اور اس کے بعد ہاری عقل کے آگے ایک پر دہ ہے ، وہ ایک چاہ اور تمنا کا بہلا قطرہ ہے ، جوکوئی چکھ لے تو اس کی زبان بھی ڈائفہ نہیں بھول عتی اور وہ ذائفہ ، خدا کی محبت کی مٹھاس ہے۔''

اسے باد تھاکسی نے کہا تھا۔

''انسانوں کی محبت خدا کی محبت کے چھوٹے چھوٹے روپ ہوتی ہے اور وہ سبل کر ایک بڑی محبت بن جاتی ہے، محبت جس کے بعد بندہ تو مر جاتا ہے، مگر دل بھی نہیں مرتا۔''علی کوہرنے امر کلہ کے کان میں بیر پہلی بات کہی تھی اور یہی آخری تھی۔

وہ اس جہاں کی بات کر رہا تھا، جوان کے اندر تھا، جوتب تک نظر نہیں آتا، جب تک اسے دریافت نہ کیا جائے ، اس کے لئے سفر شرط ہے اور بیسفر محبت کے احساس سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اساس بن جاتا ہے۔

جارسال بعد:

ہرانسان اپنی ذات کے اندرسفر کرتا ہے، ٹو فٹا ہے، جڑتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ جڑجاتا ہے۔

" " " " مل عمار الله كے بيٹے كوكيا كہانى سنار ہے تھے كدوہ پريشان تھا، ماموں نے د كھ بحرى كہانى نائى ہے۔ "

''اس نے پیکہا؟ وہ بہت تیز ہے امر کلہ۔''

''وه آج کابچہہے علی کوہر۔''

"میں نے اے کہانی سائی تھی کہ ایک تھاعلی کو ہر شنرادہ اور ایک تھی شنرادی امر کلہ۔" "کوئی اور مناسب کہانی نہیں ملی تمہیں، بچوں کو بگاڑنے کے لئے کوئی کسر نہ چھوڑ تا۔" وہ خفا

''جب میرے اپنے بچے ہوں گے تو ۔۔۔۔'' وہ کہتے کہتے رہ گیا۔ ''وہ بھی تمہاری کہانیوں کے عماب سے بازند آسکیں گے۔'' وہ گھر کا سارا کام سمیٹ بھی تھی اور اب بیڈروم سے ہو گرایک چھوٹے سے کمرے میں جارہی تھی، جہاں وہ مراقبہ کرتی تھی اور بیہ اس کے لئے اشارہ تھا کہتم کام پر جاسکتے ہو، اس نے خطا تھا کر دیکھا جو ماں نے لکھا تھا، اس کی پوسٹنگ دوسر ہے شہر میں تھی، وہ ہر ہفتے آٹھ گھنٹے کا سفر کاٹ کر ال آیا کرتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اسے خطاکھا کرتیں، وہ روز فون پہ بات کرتا تھا، سونے سے پہلے، اٹھٹے کے بعد، امر کالہ سوچی تھی کہ خط میں لکھنے کے لئے باقی کیارہ جاتا ہوگا، گرا ہے نہیں پتہ تھا اس میں ایسی با تیں ہوتی تھیں جو

منا (216) أكست 2016

PAKSOCIETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





"اک جہاں اور ہے" اور ان سب قار کین کے نام جو اکٹیس ماہ برے ساتھ رہے، میری اس تحریر کوسراہا پہند کیا، ان اکٹیس ماہ کے دوران مجھے جہاں قارئین سے اس ناول کے لئے بے بناہ پندیدی اور مجبت اور جا بہت می وہیں تقید بھی مل ،جس نے میری تحریر کومزید کھارا اس تحریر کے متعلق بہت سے سوال قارئین کے ذہنوں میں مجلتے رہے اور وہ مجھ سے پوچھتے بھی رہے ہیں ان سب كسوالول كا جواب ميرى ان چندسطرول مي --

برکہانی تھی امرکلدی، جو کھرے غربت اور باری سے بیزار آ کرخود کھی کرنے تھی ہے اورا سے قست کے لکھے سے" ایک تنا"علی کو برآ کراتا ہے اور اس کے بعد اس کیائی کا برکردارشروع سے لے کرآ خرتک سفر کرتا ہے۔

اس کیانی کا ہر کردار فنکار سے لے کر امرت تک، امرت سے لے کر امرکلہ تک ادر امرکلہ سے لے کر علی کو ہرتک میں

ا ہے اپے سفر پہ لکلے ہیں، ان سب کی منزل ایک ہوہی جوہی سب کی ہے، لیعنی ایک خداکی شناس اور خودی کی شناس، لیعن خدا کی موجودگی کا وہ احساس جواس کی دی مخی محبت سے شروع ہوتا ہے اور تب تک چانا ہے، جب تک ہم اس سفر کے لئے چلنانبیں شروع کر دیتے ، اس سفر میں ، میں کہاں تک پیچی اور آپ کہاں تک چلے انس کا فیصلہ نہ میں کرسکتی ہوں نہ آپ البعثہ ہم ا سے محسوس کر سکتے ہیں، اس ایک ملن کو جو بندے کی محبت سے شروع ہوتی ہے اور محبت کی معراج کا رستہ دکھاتی ہے، اس سے آ کی کیا ہے، اس کے چھے کیا تھا۔

بیسب بجھنے کا کھیل ہے، مجھ سے جومیرے دل نے لکھوایا میرے اندر کے سوالوں نے مجھے بے چین کیا اور جب سوال ا شا، تو پھر جواب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا بیسنر اکتیس مہینوں پرمشتل تھا اور اس سفر میں شروع دن سے مجھے جو پیار جواحساس جو ا بنائيت اور توجه منا اور منا والول سے كى بينين جانب اسسب كاشكر بياداكر نالفظول ميں ناممكن ب-

میری ان سب کے لئے دعا ہے، ساری بہنوں کے لئے وہ سب سوال جوآپ کے اندر سے اٹھتے ہیں اور آپ کواس جہاں ک سر کراتے میں جوآپ کے اعدر سے بیدار ہوتا ہے اور آپ کے باہر سے تعلق رکھتا ہے، آپ دونوں جہانوں میں سے کی ایک کا انتخاب نہیں کر سکتے بیآپ کی ملطی ہوگی۔

آپ کے دونوں جہاں زندہ رہے ہیں، اس کے ساتھ جب آپ ظاہر میں سفر کرتے ہیں، اس کے بعد بھی جب آپ ظاہر ے مث جاتے ہیں، ہردور کی محرائی ذ مدداریاں ہیں،آپ بندوں کی محبت اوراحساس سے بیگانہ ہو کر کوشد شین ہو کر بیشہ جا کیں تو بھی قرائض ادھورے رہے ہیں۔

آپ ظاہر کی طلب میں روح کی مشکش کو بھلا دیں تو بھی ہیآ پ کوچین سے جینے نہیں دیتی ، مگران سب کا بل ، سب کا رسته، سب كاظا برباطن ايك باوروه احساس بجوخداني جميل تحفدديا بوه باس كاديا حميا بيار، جوجميل اورآپ كونعيب مواور اس کی قدر ہمارامقدر بن جائے تو کیا ہی بات ہے جھے اور ان سب کوائی دعاؤں میں نہ بھو لیئے گا، کیونکہ سیسب میں ہول، كيونكه بيسبآب إل-

والسلام آپ کی سدرة استی

حَنْ 218 أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





رات سیاه اور گهری مو چی تھی، وہ بہت آستهآستد قدم الفاربي هي ، تكابيل كرے فيلے آسان کو دیکھنے لکیس، آسان صاف اورستارے روش چکدار نظر آرے تھے، آہتہ آہتہ چکتے قدموں نے مانوس درخت کا سامیہ با کرایے قدم روك لئے، وو دم بخود ناريل كے اس او يے درخت کود میکھنے لکی ، آس پاس جھاڑیاں ا کی ہوتی تھیں، ان سوتھی جھاڑیوں میں کا نے دار پودے بھی شامل تھ، جو بے تربیلی سے جا بحا تھلے ہوئے تھے، رات کی سیاہی کا وجودان جھاڑیوں یر بھی بڑا تھا، نظروں کو مجھ سوجھا ہی نہیں کہ بیہ جھاڑیاں ہری ہیں یا سوھی،اس نے اسے ہاتھوں کو بڑھا کران جھاڑیوں کوچھو کرمحسوں کرنے کی كوشش كى، اس كوشش ميں چند كانے باتھوں كى

پوروں کوزخمی کر گئے۔ '' آہ..... سی سیک کر اس نے اسے ہاتھ پرے کئے تھے،انگی کی پوریں سرخ لہو كے چند قطروں سے جر كتے، باتھوں كوانے كود میں رکھے وہ سکتی وہیں بیشے کئی اور بلک بلک کر رونے کی ،روتے روتے اسے احساس ہوا کہاس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے وہ گردن موڑ کر این چھلی جانب دیکھنے لگی۔

"میاں جی .... آپ " آنسوؤں سے تر چرہ صاف کرتی وہ شرمندگی سے اٹھتے ہوئے ادب سے بولی، وہ سر سے ڈھلکا دویشہ پھر سے الياسرير جما چي هي- .

''سُونھی چنختی زبین پر بارش کی بوچھاڑ زبین کو ہی فائدہ دیتی ہے، دیکھنا اس بو چھاڑ سے بیہ زمین پھر سے میک جائے گی، ہری ہو جائے گ اور ہوسکتا ہے اچھا کھل بھی دینے لگے، ہوجانے دویہ بارش بیٹا، اب ہوجائے دو۔ " وہی مشاس بعرالهجهاورنا صحاندا ندازتها\_

منا (220) أكست 2016

وہ سر جھکائے میاں جی کے زم ماتھوں کا میں اینے سر پر سائباں کی طرح محسوس کر رہی تھی، نیہ جانے وہ اسے کیاسمجھانا جاہ رہے تھے، بھیلی بھیلی آ تھوں نے سفید لباس میں ملبوس میاں جي كو يلنته و يكها تها-

وہ کیا کہتی کہ بچھلے آٹھ سالوں سے اس کے اعصاب مستقل محيني تھ، ان كانٹوں سے الكليوں كا زخمى مونا تو أيك بهاند تھا،اس كے تے ہوئے اعصاب شاید اس ایک بہانے کی تلاش میں تھے اور وہ چھوٹ چھوٹ کررو دی تھی۔ "وہ کیا کہے کی میاں جی سے۔" خاموش

\*\*

لب ہے د ماغ نے سوال کیا۔

" بھی آنسو طاقت ورہتھیار کا کام کرتے ہیں تو بھی اپنی ہے بسی کا اظہار، اگریہ آنسواین ہے ہی کا اظہار کر دیں گے نہ بیٹا، تو بارش برسانے والی آنکھ کوخود شرمندہ کردیتے ہیں ، بہنے والی آ تکھیں بھی جھار بے اختیار ہو جاتی ہیں، بلاوجه جي سني لتي ہيں، ليكن بھي يوں بھي ہوتا ہے كه نسوبهم الين توساري دمني اوراعصالي ملن اور کلفتوں کو دھو دھلا کر پھر سے مضبوط بنا دیتی ہیں، آنسوؤں سے شرمندہ بھی ہیں ہونا جا ہے، غاموتی سے بیسلاب بہہ جائے اچھاہے، دل کا آئينه صاف ہو جاتا ہے، د ماغ كوسكون مكتا ہے، زندگی کی تک و دو میں نے سرے سے خود کو تیار كرفكا وصلة جاتا ب-"

وه صبح صبح لان کی سپرھیوں میں بیٹے کر افسرده سی آسان کو دیمچر بی تھی که میاں جی اس ك برابر مين آكر بين كئ اوراي دهي اور مخصوص مسکان سے بہت کچھ سمجھا تھے تھے، وہ سربلاني ان كاميشها لهجيةن ربي تفي اورخودكو بلكا بجلكا محسوس کر رہی تھی، وہ اپنی شفیق مسکراہٹ کے

ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کا سرتھ پھیاتے ہوئے اپنی حسب معمول مجھ کی واک پر روانہ ہو کے ، وہ بہت غور سے میاں جی کی پشت دیکھ رہی محی،ای کی دہائی یارکرنے کے باوجودمیاں جی تندرست اورا پنا ہر کام خود کرنے کے عادی تھے، وہ بچین سے ہی الہیں جس روتین میں بندھا دیکھ ر ہی تھی وہ آج بھی اسی رو تین پر کار بند تھے،خود اس کی این زندگی میں شامل وسیکن میاں جی کی مرغون منت تقا\_ وه يا چ سال كاتفى جب يايا اورمى موائى

حادتے میں جان بحق ہو کرسفر آخرت برروانہ ہو گئے تھے، دادا، دادی کینیڈین شہریت رکھتے تھے اور بایا ان کی اکلونی اولاد ہونے کے باوجود وہ یا کستان آتبیں سکے، نون پر بھی کھار وہ اس کی خریت دریافیت کرنے کی زحمت کر لیتے تھے، اسے ان سے قلبی لگاؤ تھا جھی نہیں ، اسے ان کا پیار حض ایک دکھاوا اور فارمیکی ہی لگا، جے وہ سال میں دو سے جاربار پورا کرلیا کرتے ،میاں جی اس کے نانا تھے، وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی میاں جی کے ہمراہ بھی تنہائہیں رہی، ماموں اور مامی بھی میاں جی کے ساتھ ہی رہتے تھے ماموں کی ایک ہی بین تھی زرین ، زرین شروع ہے ہی امریکہ این خالہ کے یاس تھی، مامی اس کی الجوليش يا كستان مين تبين كرنا جا متى تفي، جار برس کی عمر سے ہی وہ اسے امریکہ ہی چی تھیں، وہ اپنی خالہ کے بیٹے سے بچپین سے منسوب بھی تھی،امریکہ کے آزاد ماحول میں ملی برھی زرین اب ياكستان آنا بھى مہيں جامئ تھى،خود مامى، مامول كا امريكه آنا جانا لكا ربتا تها، مامي جونكه امریکہ ہی میں پیدا ہو میں ملی بڑھیں ان کامیکہ وہیں تھا آئے جانے کا کوئی مسلہ نہ تھا، ماموں

مامی کی محبت اسے بھی میسر نہ ہوئی، وہ خود پیند

خاتون تحيس، براني اولا دير ايني محبت مجها در كرنا ان کی فطرت کا حصہ نہ تھا،ترس اور ہدردی کے جذبات سے عاری ماموں اور مامی کے سرد رویئے وہ بچین سے ہی دیکھتی آ رہی تھی،اس تلخ حقیقت کوزیادہ میاں جی نے محسوس ہونے ہی نہ دیا، وہ اس کی برورش ایک شفیق باب کی طرح کر رہے تھے، ماموں، مامی سے اس کا سامنا کم ہی رہتا،خودمیاں جی اس بات کا خاص خیال رکھتے، اس كا دن بهر كا ثائم تيبل بندها تها، و ه اسكول و بن سے جب کھر چیجی تو میاں جی اور وہ ساتھ کیج کرکے سو جاتے شام کو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہوم ورک کرنی ، کچھ دریآ و ننگ پر چلے جاتے اور رات کو آٹھ ہے کھانا کھا کرسو جاتے اور دن کا آغاز پھر مجر کی نماز کے بعد پھر سے شروع ہو جاتا،اس کی محبت صرف اور صرف میاں جی تھے اوراس کی یالتو بلی "الیس" اوراب\_ 公公公

"واه ..... بریانی ..... بهت مزے دارخوشبو آربی ہے۔ "وہ بوا کو پھرتی سے کام کرتے دیکھ کر ایک میں سائس تھینچے ہوئے بولی۔

"ب بي آج كالج مبين جانا؟" ثمارك تتلے کا منتے ہوئے بوانے پوچھا۔

"اف بوا پليز آب مجھےاب بے لی نہ کہا كريں ميں كوئى بيكى تھوڑى ہوں اب بروى ہو كئى ہوں اور اب کالج تہیں یو نیورٹی جاتی ہوں آج کلاس کیٹ ہوگی۔'' وہ فریج ٹوسٹ کا سلانس منہ میں رکھ کرنا کواری سے بولی۔

''اتی سی تھی جب ہارے ہاتھوں میں میاں جی نے تم کودیا تھاجارے لئے تم اب بھی بے بی ہے، بھلے کتنا پڑھ لکھ جاؤ۔'' وہ مسکراتے ہوتے بولیں۔

"من شام یا چ بچ آؤں کی یو نیورٹی میں

حُنّا (221) أكست 2016

آپ کومعلوم ہے میں کیج تہیں کرتی ، اس مزے دار بربانی کے ساتھ زردہ کھاؤں گے۔ وہ جوس کا آخري كھونٹ غيث غيث لي كر بولي، اليس اس کے پیروں کے کردکھوم رہی تھی۔

'' بے بی آج زردہ تہیں کھیر سے کی اور ابھی مچ پرمیاں جی نے چنداور چیزوں کا اہتمام کرنے کی جھی ہدایت کی ہے۔'' وہ چھیہ تیز تیز چلاتے

‹‹نہیں کھیرنہیں زردہ ہے گابس <u>'</u>' وہ ضد

بے بی میاں جی نے کھر ..... بوا

' کیوں زردہ کیوں مہیں ہے گا میاں جی بھی میری بات مہیں ٹا گتے۔'' وہ بوا کی بات تیزی سے کا منتے ہوئے بولی۔

"عيرصاحب آرب بين-" بواكى بات سنتے ہی وہ ساکت ہوگئی دل دھڑ کا۔

''السلام عليكم!'' لا وَمج كا دروازه كھول كر کوئی اندر داخل ہوا تھا، اسے ایسے عقب سے آواز آئی جے س کر وہ چونگی تھی وہیں مانوس

" جيتے رہو ..... خوش رہو۔" ميال جي كي مخصوص آواز انجری۔

لی سے نکل کر اس نے باہر کی جانب جھانکا توعمیر اینے ایک سوٹ کیس کے ہمراہ میاں جی سے سلام دعا میں مصروف تھا، اس نے ہونق نظروں ہے دونوں کی جانب دیکھا، لا اہالی سالر کا میحورنی کی صدود میں داخل ہو چکا تھا۔

"میاں جی نے رات کھانے پر کیوں نہ بتایا کہ بہموصوف..... ' وہ خود کلامی کے انداز میں بوبوائی اورآ کے بوصنے کے بحائے ملت کر چی میں آ گئی، دونوں ہتھیلیوں کو وہ مستقل مسل رہی

تھی جو کسینے سے تر تھیں۔ ''رات دل خویب رویا تھا، وہ اینے حوصلے پستے ہیں کرنا جا ہتی تھی ،اسے صرف میاں جی کی فکرتھی، وہ صاحب فراست انسان تھے، ان کے سامنے وہ کل کی بات سے عجیب شرمند کی محسوس کررہی تھی نہ جانے وہ کیا سوچتے ہوں گے، میں رات بلاوجه کیول رولی رای مول \_''

"میاں جی سے کہے گامیں شام تک آؤں کی آج ایک بونیورش میں ایکسرا کلاس بھی ہے۔" وہ اپنا بیک کندھے پر ڈال کر بوا سے

ابيها کېلي بار ہوا تھا کہوہ میاں جی کوخوداللہ حافظ کے بغیر کو نیورٹی جارہی تھی نہ جانے وہ کس کا سامنا کرنے سے تھبرا رہی تھی،میاں جی کا با چر.....گيركا-

公公公 مجھے یاد ہے بچین کے وہ دن جب ہارے گالوں پر بھول کی سرخی هی

ہم توبرف پر کھیلا کرتے تھے اورسردی ایک بورهی عورت کی طرح اینے ہاتھوں

ہمیں پیار کرتی اور پھر آتش دان کے پاس لے

شام کے اندھیرے میں تہاری آئی جیس چکتی تھیں آیش دان کی چنگاری تمهاری صورت دیکها کرتی

إور بوزهي ماما كهانيان سنايا كرتي تهي کین برف بادل کاز مانه مشکراتے ہوئے گزرگیا گرمیاں بھی گزرنئیں اوراب خزاں کے طوفان کا

ایک اورموسم آر ہاہے جاری ما مااین کحد میں سور ہی ہے

'' وہ چینی، پھھ بے نام کھے دھند لے خواب کی طرح آ تھوں کے آگے لہرا

کیاتم من رہی ہومیرا دل کیا کہتا ہے

ا بنی گود میں ایکس کو لئے وہ پولونسکی کی نظم

د برا رہی تھی، وہ انگریزی کیٹریجر کی اسٹوڈنیک

تھی، بهریسپشن نظم اس کی ڈائری میں محفوظ تھی

جسے وہ اکثر دہرائی، وہ دھیرے دلھرے الیس

کے روئی جیسے سفید بالوں میں پیار ہے الکلیاں

پھیرر ہی تھی ،ایکس بھی دن بھر کی تھی تھی ،اس کی

اتنے برسوں بعد ایک نام بازگشت بن کر

''عمير! اوخدايا نه جانے اب کيا ہو گا کيا پھر

میرادل مهیں کہانیاں سنار ہاہے

ایک ایسے موسم کی جوگزرگیا

کود میں بےسدھسورہی تھی۔

اس کے اطراف میں ابھراتھا۔

یہ وہ مجرممنوع ہے جس کو ہاتھ لگانے کا گناہ تجيره كا وه ارتكاب مبيل كرنا جامي تفي، مزيد كرب سينے كى اس ميں بهت يبين، وہ اس سے آگے کچھ سوچنا تہیں جا ہتی تھی، اپنی بے قرار جذبوں کوسلا دینا جا ہتی تھی ،سریر جے دو ہے کا بلو پکڑ کراس نے ایک سائیڈ آنسوؤں کو چرے سے رکڑ کر صاف کر ڈالا تھا، پھر ایک محنڈی سانس لے کر گود میں بے سدھ ایس کو بیڑ کے درمیان میں لٹا دیا، اینے اطراف برنظر دوڑائی، مرے کی کھڑی سے باہر کا منظروا سے نظر آرہا تھا، رات کی سیابی پھیل چکی تھی، مھکن اس کے اعصاب پر کچھاس طرح سوارتھی کہ وہ آٹکھیں موندے لیک کئی، نیند بہت جلداس پرمہرہان ہو

''بشریٰ یہاں کیوں کھڑی ہو؟'' وہ محکم بھرے انداز کوس کر کھبرائتے ہوئے پلٹی تھی،اس کے قدرے فاصلے پر وہ اس سے چلا کر یو چھر ہا تھا وہ دراز قد نوجی کٹ بالوں میں کوئی اجنبی تھا، اس نے میکھی نظروں سے اسے دیکھا جو بے تعلقی سے اسے ایکار رہا تھا، کچھ در عود آنے والی کھبراہٹ غائب ہو چی تھی، وہ گیٹ سے باہر سڑک کے کنارے کھڑی تھی کہ میتخص گاڑی ہے اتر کر اس کے سامنے آ کر چلایا تھا، وہ اینے چرے برآئی لوں کو چھے کرتے ہوئے تفی میں

"میرانام بشری مہیں ہے۔" ''احیما پھر فرخندہ ہوگا؟''شوی ہے کہا گیا۔ ''جی نہیں۔'' وہ نفی میں اپنی او کچی یوٹی ٹیل سے سر ہلاتے ہوئے ہوئی۔

"تابنده!" ووسخص دلچيي سے سينے ير باتھ ہاندھے رکے بغیر بولے جا رہا تھا، دیی دیی سی مسکراہٹ ہونٹوں کے کنار ہے تھہری ہوتی تھی۔

''دانيهم يهال هوميان جي مهبين اندر بلا رہے ہیں چلواندر۔" مامی کی محکم بھری آواز نے اس کے لیوں کوسا کت کر دیا تھا۔

" كريث وير برادرتم آ كي، كب سے انتظار تفامیں چوکیدار سے کہ کر گیٹ تھلوالی ہوں تم گاڑی لے کر اندر آ جاؤ۔'' وہ اس کی طرف د مکھ کرخوش ہوتے ہوئے بولیں ، دانیے نے ایک تظر دونوں کی جانب اٹھائی اور مندلٹکا کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف بوھ گئی، مامی کے سرد رویے کی وہ عادی تھی اس لئے بنا چھے کہے وہ میاں جی کے کرے کی طرف بڑھ کئی تھی اسے محسوس ندہوا کہ وہ کس کی نظروں کے حصار میں بہت دور تک تھی ، اس کے د ماغ میں صرف مامی

منا (223) البست 2016

منا (222) أكست 2016



公公公

کے میدم بدل جانے والے رویے کو ج رہے تھے؛ وہ جس محبت سے اپنے بھائی سے بات کر رہی تھیں ، اگر اسی محبت سے دو جملے اسے بھی بول دیتیں تو ان کا کیا جاتا، نہ جانے مامی اس سے کیوں اتنی خار کھائے گھرتی ہیں، شاید جن کے ماں باب مہیں ہوتے وہ اس رویے کے مسحق ہوتے ہیں، وہ دسویں کلاس کی طالبہ تھی کیکن وقت اور روبوں نے اسے بہت جلد سمجھ بو جھ اور زندگی کی حقیقتوں سے روشنائی کروا دی تھی، وہ حساس می روبوں سے بہ خولی آگاہ ہو جالی، اچھے برے رویے کا اس کی شخصیت برجلد اثر ہوجاتا تھا،ان تمام باتوں کے باوجود وہ ری الیک تہیں کرتی تھی، مامی کے ہرمنفی رویے کو وہ نظرانداز کرنے کی کوشش کرتی بیشایدمیاں جی کی تربیت کااٹر تھا کہوہ زندگی کی راہ پر مثبت انداز میں چل رہی تھی، اسے دوڑ تا تہیں آتا تھا، میاں جی نے اسے ملکے إنداز میں چلنا سکھایا تھا، وہ اکثر اسے خر گوش اور چھوا کی کہائی سنا کر مثال دیتے کہتے اورخر گوش تیز دوژ تا تھا لیکن منزل کونه یا سکا صرف اسے ایک غلط فیلے اور ممل سے اس نے جیتی بازی بار دی اور چھوا طافت کے مظاہرے کے بجائے اپنی عقل اور مستقل مزاجی کی بنیا دیر سرخرو ہو گیا ہی منزل تک چنجنے کے لئے انسان کا مثبت اورمستفل مزاج ہوتا بے حدضروری ہے۔ میاں جی کی ہاتیں وہ گرہ میں ہاندھ کررکھتی تھی،اس وفت بھی وہ مامی کی بایت سے پچھوفت کے لئے وس مارے ضرور ہوئی تھی کیکن پھر ہمیشہ کی طرح میاں جی کی محفوظ پناہ گاہ یا کروہ ہرهم ہے آزاد ہو جاتی تھی بیمیاں جی کی حل مزاجی کا اثر تھا جواس کے اندرجھی وہی سکون تھا۔

"باہرشاید مای کے بھائی آئے ہیں۔"وہ میاں جی کی برابر والی کرسی میں بیٹھتے ہوئے بولی،

منا (224) أكست 2016

بیمیاں جی کا اسٹری روم تھااور وہ اس ونت ایک كتاب كى ورق كرداني كررے تھے، اس في میاں جی کو باہر ہونے والے واقعہ کے بارے میں من وعن سنادیا، وہ ہر بات میاں جی سے کرلیا

'' ہاں تمہاری مامی کا اکلوتا چھوٹا بھائی ہے، باہر سے کئی سال بعد اے لیول کر کے بہن سے ملنے آیا ہے مجھے بھی رات ہی علم مواسمہیں بتانا بھول گیا، بتا دیتا تو اچھا تھا، سبح ڈرائیوراسے ہی ائيريورث ليخ گيا تھا-''

"كونى بات مبين ميان جي-" ووسنجيد كي سے سر جھکا کر ہولی، میاں جی کی شرمندگی اسے

''اچھی بات نے، آج کرنل صاحب نے رات کھانے پر دعوت دی ہےتم ساتھ چلو کی۔'' میاں جی اینے مہرے دوست کرنل حمید کا ذکر کرتے ہوئے بولے۔

"میرے فاعل پیر ہونے والے ہیں، ایک اسائمنٹ کرنا ہے، آپ کے ساتھ مہیں جا سكوں كى۔" وہ سبولت سے انكار كرتے ہوئے بولی کھر کی طرح وہاں بھی اسے بور ہونا تھا۔

" تھیک ہے پھر وقت پرسو جانا مجھے آنے میں شاید کھ در ہو جائے۔ "میاں جی اس کی فرمانبرداري اورمتانت ديمير بي يتي اس چهولي س عمر کے باوجودوہ سی غلط کی جو میزر مفتی ہے اس یر انہیں ممل اعتاد تھا، وہ شرعی تقاضوں سے باخبر اور اس کی باسداری کے قائل تھے،میاں جی نہ صرف خودصوم صلوۃ کے یا بند تھے بلکہ یہی تربیت انہوں نے دانیہ کو دی تھی، کھر میں جوال لڑ کا تھا، وه فكرمند ضرور تقے،اس ونت دانىيكوا كىلے چھوڑ كر جانا الهيس مجهد مناسب مهيس لگ ريا تھا، ليكن جانا ضروری تھا، کرنل صاحب کے ساتھ اس اہم

میٹنگ میں مجھ امور نبٹانے تھے، وہ خور اسی عہدے سے چند سال مہلے ریٹا نزمنٹ لے چکے تھ، صاحب جائيداد تھ، كرنل صاحب سے چھ الی مری ووت می کهان سے بی مسائل برجمی مشورے کرلیا کرتے ،اس وقت جائیداد کے کچھ ا ثا ثوں کو وہ بیجنا جا ہتے تھے اسی سلسلے میں کرنل حميد كامشوره البيس جاسي تقاءوه بواكو چند مدايات دے کرروانہ ہو گئے۔

### 公公公

آئن میں شام دھیرے دھیرے اترنے لی، کچھ سرمی بادلوں نے ایسا آسان پر ڈروہ ڈال رکھا تھا کہ شام کا گہرا رنگ مزید گہرا ہو گیا تھا، مھنڈی مواؤں سے جھومتے پھول اور سے لان کے باغ کومز بدخوبصورت بنا رہے تھے، کیاریاں پھولوں اوران کی مہک سے رہی ہوتی

دانیہ اینے کھر کے گیٹ کے باہر کتاب کو ماتھ میں لئے ورق کردائی کرتے ہوئے تھل آئی تھی،سیاہ کیٹ کے سیامنے کھر کے متوازی رخ پر سیاہ کولٹار کی سوک تھی جس کے اطراف میں سفیدے کے درخت ایک ترتیب میں لگے ہوئے تھے، اس سرک پر عام سر کوں کی طرح ٹر یفک کا ہجوم نہ تھا، سامنے ہی چھے فاصلے پر یارک تھاجہاں شام ہوتے ہی قریبی کھروں میں رہنے والے بي الليخ آ جات، ايك جا گنگ تريك بهي تفا جس میں کچھلوگ تیز تیز چل رہے تھے، امال ابا کی انگلی بکڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کی معصوم حركتين ويكينا دائيه كامن بيندمشغله تفا، جب وه اینے سے کی جھوٹے نیچے کو گلا بھاڑ بھاڑ کر روت ہوئے آئس کریم لینے کی ضد کرتے دیکھتی خود اسے اینے بجین کی ایسی کوئی جھلک یاد نہھی كر بھى اس نے كسى چيزكو يا لينے كے لئے گاا بھاڑ

میار کرروتے ہوئے ضد کی ہو، وہ شروع سے ہی تصلحت پیندرہی ہے، بہت جلد بہل جانے والی دانیے ضیر نام کی شئے سے ناوا تفیت کی حد تک انجان می، وہ بوی جیرت اور دلچیں سے ان معصوم بچوں کی حرکتیں دیکھا کرتی ، اس کے بہن بھائی تو تھے جہیں، خاندان میں کوئی کزن نہ تھا، اسکول میں بھی اس کا انداز لیا دیار ہتا، اپنی زندگی کے سناٹوں میں کچھ یہی کمچے تھے کہ وہ اس بارک کی رونفوں کو دیکھ کراینا دل بہلالیا کرتی ، بھی بھی وہ میاں جی کے ہمراہ مغرب کے بعد واک کرنے مجھی جاتی ہتب یہاں بچوں کی تعدا دنہ ہونے کے برابر ہوئی تھی، اس وفتت بارک میں موجود ننھے بچوں کواینے ماں باب کے ساتھ بے فکری سے ہنستا کھیلتا دیکھ کروہ خوش ہورہی تھی مستقل پڑھنے ہے ذہن میں بس کوفت اور بیزاری دور ہوگئ تھی ، ويوان چند كفريول ميس خودكو ملكا بهلكامحسوس كرربى

''بشری! آج تم پھریہاں کھڑی ہو۔''اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا وہ لیوں پر اپنی شرار لی ہمی دبائے سینے پر ہاتھے یا ندھے گیٹ سے لگ کر اسے نہ جانے کب سے تعلی باندھ کرد مکھر ہاتھا۔ ''میرا نام بشرِیٰ بہیں ہے۔'' وہ اس کے اس انداز برنروس ہوگئ تھی۔

''او ..... ہاں ماد آیا مس دانیہ'' شرارتی کہجہ جوں کا توں تھا۔

"جی فرمائے۔" اس کے چرے پر اب کھبراہٹ طاری ہوئٹی،مغرب ہونے والی تھی، کسی نے اے ایسے دیکھ لیا تو اللہ جانے کیا ہو گا میاں جی تو سخت نا راض ہو جا نیں گے،غیرلڑکوں ہے ہے لکفی انہیں ہر گز پندنیکی، بواجھی کی میں تھیں وہ تو اس یو نہی چکی آئی تھی جیسے بھی تبھار آ جاتی تھی، اپنا دل بہل جانے کی خاطر وہ شام کو

عنا (225) اكست2016

اکثر کیٹ کے باہر کھڑی ہوجاتی تھی۔ " آپ لوگوں کی طرح آپ کی کالونی بھی بور ہے، اتن بوریت کے ساتھ زندہ کیے ہیں؟ توبه ..... توبه ند كوني بلجل نه منظامه بس ايك سنانا ،تم بور مبیں ہو جانی، وہ''آپ' سے اجا تک''تم'

تم نہیں آپ سے بات کرتے ہیں، یہ یا کتان ہے کینیڈا ، امریکہ مہیں۔ " وہ اپنا کھلا دویشرسر بر جماتے ہوئے میکھے کیے میں بولی اسے اتنی نے تکلفی ایجی نہیں لگ رہی تھی ، بھی کسی او کے سے بوں نے تکلفی سے بات کرنا تو دور کی بات اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، وہ گرلز اسکول کی طالبہ تھی،میاں جی کی ناراضکی کا خوف اس کے د ماغ پرسوار تھا اور بہاڑ کا گیٹ کے آگے مجھ اس طرح حائل تھا کہ وہ سرعت سے اندر جانے کے لئے بور میمی نہ عتی تھی، عجیب مشکش تھی كرے تو كيا كرے ، كھبراہث كے مارے اس كى سفید رنگت سرخ پر گئی، وہ اس کی ہرادا پر شوق تگاہوں سے دیکھر ہاتھا اور وہ نروس تھی۔

"سوری جناب آگر میری بات بری لی، آئندہ دھیان رکھوں گا، ویسے میں سیب کزنوں کو یو سی تم کہہ کر ہی مخاطب کرتا ہوں، بھی کسی نے ٹو کا مبیں، ایسا کیلی بار ہوا ہے کہ کسی نے ..... خير-" وه شوخ ليج ميل كمت كمت يكدم سجيده مو کیا اور سیاہ گیٹ سے ایک طرف کھڑے ہو کر اسے اندر جانے کا ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ سر جھکائی تیزی سے اندر کی جانب تقریباً دوڑتے ہوئے بردھی تھی، اس کا بیدم بدل جانے والا انداز دانیہ کو عجیب سالگا، کمرے کی جانب بوصف سے پہلے اس نے کی میں ایک نگاہ ڈالی، محبرابث اس کے چرے سے عیاں گی۔

وانبیہ تیزی سے بلٹ کرشکر ادا کرتی ہوئی اینے کمرے کی جانب بھاکی، پیچھے بوا اسے بھائتی آئی ہو۔

پہلا پییر تھا، وہ ناشتہ جلدی جلدی کر رہی تھی،اسے وقت پر پہنچنا تھا۔

"ناشته آرام سے كرو، دودھ كا گلاس بورا حم كرنا-"ميال جي حسب معمول اسے جلدي جلدی کھانے سے ٹوک رہے تھے، وہ روز یہی جملے دہرائے تھے۔

"أيك كلاس ياني ملے كاء" مانوس آوازنے محسوس كرريا تها، ات لكا وه سي حصار ميس بري طرح جکر کئی ہے۔

انتظار كررما ہے، وفت ہو گيا ہے، الله كانام لے

آوازیں دیتی رہ لئیں، وہ ان سی کرتے ہوئے كمرے میں جا كرتيزى سے دروازہ بندكر كے بیشے کئی، اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، دل کی دھڑ کن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے و ہمیلوں

"جی اچھا۔"اس نے رفتار کچھست کردی کیکن نظر کھڑی ہر بار بار چارہی تھی، سامنے کھولی کتاب کواس نے اب بند کر دیا تھا اور اسے بیک

میں ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی تکاواتا ہوں۔''میاں جی اپنانا شتہ حتم کر <u>بھ</u>ے تھے۔ شاید بوا کو بکارا تھا، اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا، ہضلیاں سینے سے تر ہولئیں اسلان کا آخری نوالہ انڈے کے ساتھ اس نے جھکی نظروں سے

ہی حلق میں ڈالا تھا، نظر اٹھانے کی ہمت سیس ہو رہی تھی،سن ہوتا وجود اسے گرد نگاہوں کی تپش

" آپ البھی تک بلیقی ہیں ڈرائیور باہر

"بوا! ميال جي آ ميع؟" وه چن ميس كهانا منا (226) أكست 2016

كر پييرشروع سيح كا، بميشه كي طرح الله آپ كو کامیاب کرے آمین " وہ اسے دعامیں دے

"جی'' وہ اتنا کہہ کراٹھ گئی، ساکت وجود نے ادھر أدھر نظرين دوڑا تين، شايد وہ جلدي میں تھا جا چکا تھا، کہیں اس کا وہم تو مہیں ..... بہیں ..... کھے در سلے اس نے اس کی آوازشی تھی،اس كاول يخ كربولاتها\_

''آیا اللہ سے مجھے کیا ہو گیا ہے؟'' وہ چور نظروں سے دل کوشول رہی تھی اور گاڑی میں بیشہ چی تھی، گاڑی آگے بوھ تئی، لان میں بیٹھا اخبار روصة موئ سي في مكراكرديكما تها، كارى جا چی تھی،سیاہ کیٹ بند ہو چکا تھا، درخت کے ہے جھوم رے تھے، پرندے چھمارے تھے۔

كونى وعده بيس مم ميس نه آپس میں بہت یا تیں نه ملنے میں بہت شوحی نه آخرشب مناجاتين مراک ان کھی ہے جوہم دونوں جھتے ہیں عجب اک سر کوشی ہے جوہم دونوں جھتے ہیں بيبار ب دلر بالمنظر بياسي جاندني راتيس سنہری دھوی کے موسم بهسكه كي برساتين

اہمی تمہاری عمر ہی کیا ہے تین اسلی کی عمر ہی الی ہوئی ہے، انسائر ہونا اس عمر کے تقاضے ہیں جان، لیکن اس کا مطلب یہ ہر گرجیس کہتم اس انسیائرش کوشادی جیسے بندھن میں بدل دو۔ ' وہ فلکھے کہے میں کہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھالی کو سمھانے کی کوشش کررہی تھیں۔ "شادى تويس اى سے كروں گا-"وه چر سکون سے بولا۔

مجمى اك ضديين ريخ بين جھے چیم یوں کہتے ہیں محبت یوں ہیں اچھی

محبت يول ببيل الهي !!! كوني منكنار ما تقا-

عِنّا (22) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

° کان کھول کرس تو ہی جھی نہیں ہوسکتا۔''

" کیوں نہیں ہوسکتا۔" اس کے انداز میں

اس نے زور سے اپنا پیرز مین پر پنجا تھا، غصے سے

بلا کا سکون تھا، وہ خاموشی سے پیر پھنی بری بہن

کے ری ایکشن کو دیکھر ہاتھا جو غصے سے باکل ہو

ربی تھی،اس کے کیے چند جملوں نے کمرے میں

قیامت بریا کر دی تھی، کمرے کا دروازہ ادھ کھلا

تھا، آوازیں شاید باہرتک جارہی تھی، کھٹ پہ

ہوتی چزیں دیکھ کردانیہ بھی کمرے کی طرف چلی

آئی، کمرے کے اندر کا منظر بھیا تک تھا، مامی اور

عمير دونول مين سي بات ير اشتعال آميز بحث

جاری تھی، جسس نے اس کے پیر جکڑ گئے، وہ

وہیں کرے کے باہر کھبر کئی، چیزیں چی جا رہی

اس جادوگرائی نے ایبا کون ساصور پھوٹک دیا جو

تم في اتنابرا فيصله اجاكك كرو الاجمى كيا مانين

کے میرے ہوتے ہوئے ایسا ہر گزمیس ہوسکتا،

"كياعمر بتهاري اليس سال، مال ياپ

ے وتے کھر میں رہتے ہو، تہاراا پنا کیا ہے، کھر،

رارتی، بیسہ، نوکری ....کیا ہے تہارے یاس

شادی کروں گا۔"اس کی قل کرتے ہوئے طنز کر

"جعد جعد جار دن ہوئے ہیں مہیں آئے

سرخ ہوئی آنکھوں نے سخت تنبیہ کی۔



## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



"آپانچ*ی طرح میری ایروچ جانتی ہیں*، میری صلاحیتوں سے بھی واقف ہیں، ہمیشہ اسكالرشب ليتا ربا مول، يرهاني كاميدان مويا ند بال كا، مين برجك بيليين ربا موب، اين زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کا ہنر جھے آتا ہے، کھر، برابرلی، نوکری سب ایک دن میرے ہاتھ میں ہوں گے تب کروں گا شادی ہلین شادی صرف اسى سے كرول كا، مائيند اك- " وہ ايك ایک لفظ تھوس کہے میں کہدر ہا تھا، اینے ارادوں میں وہ کتنا متحکم رہا ہے سب جانتے تھے اس کا مضبوط لہجہ س کر باہر کھڑی دانیہ کے قدم کرزنے لکے تھے، وہ تیزی سے دروازہ کھول کر ہا ہرآیا تھا، ایک نظر کھڑی دانیہ کو دیکھ کروہ چونکامبیں بنا ملٹے آ کے بوھ گیا، دانیہ مبرا کی اور تیزی سے ایے كمرے كى جانب بھاكى، مامى نے ديكھا تو

قیامت آجائے گی۔ "کنٹی چیپ حرکت کی تھی اس نے ، بھلا کیا سوچا ہوگا وہ میرے بارے میں، اس طرح کی ك كرے كے باہر باتيں سننا، يا اللہ بيكياكرى ہونی حرکت ہو گئ جھے سے۔" غیر ارادی طور پر ہونے والی اس حرکت نے اسے خود این نظروں میں گرا دیا تھا، دل کی دھڑ کن بہت تیز ہوگئ تھی، احساس جرم برهتا جار ما تها، وه پشيمان سي خود كو - しゅしゅう

دودن سے اس کاعمیر سے سامنا نہ ہوا تھا، وہ جان بوچھ کر بلا ضرورت کرے سے با ہرمبیں نکل رہی تھی، پھر اس نے ساعمیر صاحب جا رہے ہیں، واپس چلے جانے کاس کراس کا دِل پھر بری طرح دھڑ کا تھا، اس دن ہونے والی گفتگو میں کسی لڑک کا ذکر تھا، اس کے اعصاب منتشر ہونے لگے، اس نے گہرا سائس لیا اور چن میں

چلی آئی، کچن میں بوا موجود نہ تھیں، اسے شدید مجوك كا احساس موا آج آخرى پير دي كرآني تھی اور آ کر چند توالے کھا کر ہی سوئی تھی، اس نے کھانا نکالا اور مائیکرو و پومیں رکھا، کھانا کرم كرك والتنك تيبل يربين كى اور مزے سے

بنا كركهاري هي\_

شوہر کا دل آسانی سے جیت لیس کی۔" مانوس آواز براس کے ہاتھ رک سے گئے، نظریں اٹھا كر ديكها تو وه سامنے والى كرى ميں بيشكر اى سے مخاطب تھا، اس کا دل دھڑ کنے لگا، نہ جانے ہیہ کیسی نگاہی تھیں،اس کے وجود کاسحر تھایا چھاور کہ اسے ویکھتے ہی اس کا دل بے قابو ہو کر دھر کنے لگتا، وہ نسی جن کی طرح اس کے حواسوں يرسوارتها،اس كے باتھ كيكيانے لكے، وہ اس كى اس شوخ مزاجی بریر نشان هی،اس دن موجانے والی غیراخلاقی حرکت کے بعدالی نرمی کی اسے کیکن ایسا چھ بھی نہ ہوا۔

"ایک اچھی بھلی شخصیت آپ کے سامنے

"آئی ایم سوری-"وه جھکی تگاہوں سے بہ

د کس بات کی؟''وه حیران مواتھا۔

کھانے گئی۔ ''شکر ہے امتحان ختم ہوئے ،ان چھٹیوں کو كارآمد بنانے كے لئے بھرنا جاہے۔" وہ خود ہے ہم کلام تھی اور جھکے سرے جاول کے نوالے

"كانا بنانا بيكوليس آب كي كام آئے گا، توقع نہ تھی،اس کا خیال تھا وہ ری ایکٹ کرے گا

لبینی ہے، بہتر ہے اس بے جان پلیث کو کھور نے کے بچائے مجھ ناچیز کو ..... ' وہ اسے مشعل پلیٹ ر جھکا دیکھ کر دانستہ اپنا جملہ شوخی سے ادھورا

"اس دن .... وه .... ميس في جان بوجه

معیوب نہ تھا، دانیہ اسے متوحش نگاہوں سے ریکھتی ہوئی تیزی سے پلٹی تھی اور کمرے کی طرف بھاک تی اوراس کواس طرح جاتا دیکھ کر جیران ہوگیا تھا، وہ پہلی دفعہ یا کستان آیا تھا،لڑ کیوں کا پیہ اندازاس کے لئے نیا تھا، ایک دھیمی سکان نے اس کے لبوں کو چھوا تھا، وہ منگنا تا لاؤنج سے باہر

ناریل کے درخت کی لمی ہری شاخیس موا كے رخ ير لهك ربى عيس ، اس درخت كے تے سے لگ کر بیٹھنا اسے بے حد پیند تھا، سہ پیر ڈھل رہی تھی، وہ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتی مھی، کچھہی در میں شام کے ساتے بر صفالیس كر، دو وقت ملت بين تو دعا ماتكني جا ير ميال جی اس سے اکثر کہتے ، وہ سوچ ہی رہی تھی اسے لئے کیا دعا مائلے ، اچھار زلٹ آجائے تا کہ اچھے سے کا کج میں داخلہ ال جائے یا پھر .... اجا تک سامنے سے وائٹ شرب بلیو جینز میں اس کا بھر پورسرایا این سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے آتا دکھائی دیا، وہ اس سے کترا کر بھاگ جانا جائتی تھی، اسے سامنے سے اپنی طرف آتا دیکھ کروہ سرعت سے اٹھی تھی۔

"جى-" وه بھا گتے اچا تک رک گئی بنا پلنے

" بیمان دو منك میری بات سنین گی-" وه لان میں رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے - 12 Jell -

وه کسی ربورٹ کی طرح چلتی فرمانبرداری سے اس کی بات کی اطاعت کرتے ہوئے ایک کرسی پر بیشے گئی وہ اس کے بالکل سامنے والی کرسی كهكاكر براجان موكيا تهاء مهرى دهوب مين

جہاں ہاتھ پکڑنا اور اس سے آگے تک جانا بھی

کر ایسانہیں کیا تھا.... میں.... مامی کی آواز ہی

بات سننا الچھی مات تو تہیں مگر بعض اوقات بری

یا تیں اچھی بن جایا کرتی ہیں، ویسے چھلوگوں پر

کونی بات بری گتی ہی جیس ۔ 'وہ اس کی بات فورا

ہی سمجھ گیا جلدی سے کاٹ کرمعنی خیز انداز میں

"حچورس جائيس جهي دين اچها يه بتا مين

" کھے خاص مہیں چزیں چننے اور مامی کے

''او..... یعن محترمہ نے کچھ سنا ہی جہیں۔''

ذرجی مہیں۔ ' وہ استے کھانے کی پلیف حتم

کر چک تھی، وہ جانتی تھی کے تمبیر کسی لڑکی سے شادی

كاذكركرر بانفاءليكن بداس كالمستله تفاوه انجان بى

بن رہی، اپنی پلیٹ اٹھا کروہ کری سے کھڑی ہوئی

اس طرح کھڑ ہے ہو کرراستہ رو کنا اسے اچھا نہ لگا

وه زور سے بولی تھی۔

طرف بیشنے کا اشارہ کررہا تھا۔

"بيكيابد كميزى بي "اطاك اينسامن

"محرّمه بین جائے مجھے آپ سے پچھ بات

دانيكواسے اتناقريب ياكر كھبرابث مونے

كرنى ہے۔" وہ اس كے قريب آكر كرى كى

كى، وه آزاد ماحول سے آنے والا بہت سے

روبوں سے نا آشنا لڑکا تھا، مشرقیت کے کیا

تقاضے ہیں ہیں جانتا تھا، اس ماحول سے آیا تھا

توعمیرنے آگے بوھ کراس کاراستدروک لیا۔

چندالفاظ بى مجھ آئے۔ 'وہ صاف كوئى سے بولى

"كيامطلب؟" وه كربواتي-

جس ميں چھ چھ جھوٹ كى آميزش كا-

لبوں برجان دارمسکراہٹ ابھری تھی۔

اس دن كياسنا؟"

"اس کی ضرروت مہیں ..... ویسے سی کی

تيزاتن تقي كهيل.....

عنا (228) أكست 2016

سفيد ممل كا دويشر بركيين وه كسي حور كي طرح تہیں اٹھ کر جاچکا تھا۔ دویعنی وہ لڑکی میں تھی جس کا ذکر اس رات شفاف اورمعصوم لگ رہی تھی۔ " آپ اتنا بھائتی کیوں ہیں؟" اس نے مامی سے وہ کررہا تھا۔'' وہ ایٹاسر پکڑ کربیٹھی رہی، یریشان ہوئی رہی، مامی کی خارکھائی نظریں اسے بیا۔ 'آپ نے پیے کہنے کے لئے مجھےرو کا تھا۔'' اندرتك دہلارہى تھيں نہ جانے اس كى زندگى يى

公公公

رات کے تین نے چکے تھے، وہ نے تینی سے پہلوبدل رہی تھی ،سامنے دیوار برکلی وال کلاک کا گھنٹہ نج رہا تھا، تین یکے رات کے اس عالم میں تھلے ساتے سے اسے طبراہٹ ہورہی تھی، باس ر می شیشے کی بول سے اس نے گلاس بھر کر غثا

ہوتے ہیں؟ وہ ان سب رشتوں کے مس سے

محروم تھی، ننھیال، درھیال دونوں ہی نہ ہونے

کے برابرتھا، نانانے اس کی برورش کی، ماموں،

مامی کا ہوتا نہ ہوتا برابر تھا عمیر کی آمداس کی زندگی

میں ایک نیاا حساس ا جا گر کریز ہی تھی ہمعصوم دل کو

اس کی رفاقت انچی بلکنے لکی تھی، وہ اینے حدو دو

تیود سے داقف تھی سوآ کے نہ بر ھی خاموش اب

کئے دنوں کاسراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ

سى كربيتهي راى شايد بداس كى مجبوري تعي-

قدالیسے اس کے پہلو میں اب تک سو رہی تھی، کارنر پررکھا ہیر بینڈ اٹھا کراس نے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو او تچی ہوئی بنائی اور ایک کمبی سائس مینی کراین رائینگ تیبل پرآ کربین کی عمیر نے آنا تھا شاید اس لئے مای پچھلے ایک ماہ سے غائب ہیں اس نے سوجا اس کی جھولی میں تو اللہ نے چندہی رشتوں کے سکے ڈالے تھے، وہ چھولی تھی ماں باب چلے محتے معصوم ذہن میں ہلکی سی باب اور مال کی جھلک ہی محفوظ تھی، مال باب کا پیار کیے ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے تعلقات کیے

اب مزید کیا ہونے والا ہے۔ "جى كېيى صرف اتنا پوچسنا تھا كەميں آپ

کوکیما لگتاموں؟" "انسان لگتے ہیں۔"اس عجیب سوال پروہ باختيار بنتے ہوئی بولی۔ "شكرے آب استى بھى بيل ورند" "ورند ..... كيا؟" اس كے دل ميں بلجل

"ميرے سوال كا جواب ديں۔" وہ اب

" آب بيسوال كيول يو چورے بين سيدهي بات كرين -" تكابيل جهك كتين، وس منك كي طویل صبر آزما خاموتی سہنے کے بعد عمیر کی ساعتوں نے جملہ سنایا تھا۔

ملہ سنایا تھا۔ ''مس دانیہ سیدھی ہات سے کہ میں آپ کو پیند کرتا ہوں، ہوسکتا ہے میری آیا کی طرح آب بھی میری کم عمری کے باعث میری سوچ کو ان میچور مجھیں ایک جذبانی احساس جووفت کزر جانے کے بعد بھاپ بن کراڑ جائے گا،لیکن ایسا مہیں ہے، میں جو کہدریا ہوں سوج سمجھ کر کہدر ما ہوں آپ کے ساتھ بیتعلق محض جذباتی بنیاد پر رکھنا جا ہتا تو فلرٹ کرسکتا تھا، مجھےلگتا ہے میں آب کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارسکتا ہوں، کیلن میں رہمی جانتا ہوں کہ میرے اور آ ب کے حائل کی مسائل ہیں، ان مسائل سے نیتنے کے کئے بچھے کچھ وقت درکار ہے صرف اتنا کہنا ہے میں آیا کے سارے خدشے ایک دن دور کروں گا تب تک میرا انتظار کرنا۔'' وہ کہہ کر پھر مزید رکا

عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ بس ایک موتی سی حبیب رکھا کر بس ایک میشی سی دهن سا کر ستارہ شام بن کے آیا برنگ خواب سحر گیا وہ مامی جواس سے بھی برے موڈ میں بات کر لیا کرتی تھیں، اب کلام کرنا تھی پیند نہ کرتین، دانيه كى موجودكى مين مافى طنز تجرا جمله ساعتون سے کھول کرمنظر سے غائب ہو جالی اور ووان لفظوں کی چیمن سے زخمی ہو کر کئی گئی دن سلتی رہی، آٹھ سال ہو گئے، وہ این ہی ماضی کے سرابول سےروز البھتی روزسکلتی تھی۔ بيرابيا جان ليوا عذاب تفاكدوه خود كوفريب

دييخ کي روز جي تل و دو کرربي موني ليکن محبت کے آگوپس میں بری طرح جگڑا اس کا وجود بار باردل و د ماغ کی چخ و بکار ہے اس اعصاب شل

عمير كتنا اينے ارادوں میں مضبوط قوت ارادی اور بلندحوصلوں کا مالک ہے وہ اس سے نابلدے، اس کے حصے میں تو صرف اندیشے ہی اندیشے ہیں، ان آٹھ سالوں میں عمیر نے اس ہے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھا تھا، وہ اس کے ان چندمبریان دنوں کے زیراثر رہ کرآ تھ سال سے اس کا انتظار کررہی تھی، مامی کے سطح رویتے پیتی

ان کے نشر دل میں چھوٹی رہی، نہ جانے وہ کیسا لمحہ تھا، شاید پہلی نظر کی محبت اسے ہی کہتے

ہیں۔ لیکن وہ اس پہلی نظر کی محبت میں یہ بھی نہیں سر مند عمہ سر جانتی کداہے منزل ملے کی بھی یانہیں عمیر کے حوالے سے وہ ممل اندھیرے میں بھی ، ہوسکتا ہے اس نے شادی کر لی ہو، باہرایک سے بوھ کرایک دوشیز ہل عتی ہے اسے، چروہ اسے برس اس کا

محبت کے سکے اس کی جھولی گریں گے یا یوں ہی وہ کیک اٹھائے چھرلی رہے کی ،اس نے آ تھیں موندلیں بے شارسوال تھے جو اس کے آس یاس آ کر اینا دکھڑا سا رہے تھے، ان سوالوں کا اس باس جواب نہ تھا۔ \*\*\* صبح فجرکی نماز کے بعد وہ عبنمی گھاس پر ننگے پیرچل رہی تھی ، ایک فرحت کا احساس اس کے

ای کیون انتظار کرتا۔

ر بهتا، وه روز بی ان بی انجھنوں کا شکار رہتی پھر

تھک ہار کرسو جاتی ، آج عمیر کی آمد کے بعدوہ

سارا دن اس سے کترانی رہی، نہ جانے اسے

بھولی بھٹلی الیم کوئی داستیان یا دبھی نہ ہوگی جسےوہ

اتنے برس سنجالے بیٹھی تھی ، وہ سارا دن یو نیورشی

ہےآگراہے کرے میں بی مقیدرہی ،میاں جی

نے بھی اس سے کھ نہ کہا تھا، شاید اس کے

طبیعت خراب ہونے کے خیال سے یو چھا بھی

تہیں کہوہ کمرے میں کیوں ہے، وہ رائٹنگ تیبل

ہے اینے سوچوں کا غبار سمیث کر دوبارہ بیڈتک آ

تی، بیزے فیک لگائے اسے ایسا محسوی ہوا

جیے بہت کمی مسافت کے کرے آئی ہو ممکن

سے جسم اور مربال چور چور میں ، نہ جانے اس کی

بيدمسافت ختم ہوگئ جھی پانہيں۔

اس کا د ماغ روز ہی رات کے اس پہرا کھتا

دل و د ماغ كومعطر كرر ما تها، شولذر كث بال يوني سے آزاد کندھے پر سے ہوئے تھے،اداس، نولی بلھري اور البحقي نگاہيں نم تھيں، نم آ تکھيں چھلکنا جا ہتی تھیں لیکن ضبط کے بندھن میں خود کو باندھ كر مجھى تھيں، اس نے لان سے واپس كمرے تک جائے کا ارادہ کیاء ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ سامنے سے دسمن جال آتا دکھائی دیا، وہ لمحہ بھر کو رك كئى، گفتك كى كئى، وه يهلے سے زيادہ خوبروہو

منا (23) أكست 2016

عَنّا (230) أكست 2016

کر کھڑی ہوگئی،اے کھڑا ہوتے دیکھ کروہ بھی

"كيال جاراي بين؟" "كب خال موچكا ہے۔"

° دوباره بهردول - 'انداز معنی خز تھا۔

''تنہاری زندگی کے خالی کپ کو بھرنے آیا ہوں، میں نے فیصلہ کر .....

"ابياكوئي فيصله نهكرين جس سے آپ كو بعد میں بریشانی ہو، مغربی اور مشرقی مید دونوں الك الكسمتين بين آپس مين بھي تہيں مل ستيں۔ اس نے اس كى بات تيزى سے كالى تھی، اس کے لیج میں اجا تک نہ جانے کہاں ہے اتنی ہمت اور مضبوطی عود آئی تھی۔

"مين بي فيصله آخر سال يملي كر چكا تها، جانتا ہوں تم ایک مشرقی نیپکل کڑی ہو، شاید میرے دل کا رجیان ای کئے تمہاری طرف راغب ہوا تھا، میں اور لڑکوں کی طرح فکرٹ كرنے كے بجائے ايك فيح فيصلہ كرنا عابتا تھا، آيا میری فیلنگ کو حض جذباتیت کا نام دے رہی تھیں،لیکن میں خود کو کافی وقت دیا، مجھے لگتا ہے میں تہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہوں، آیا اور مجھے میں چودہ سال کا ڈیفرنس ہے، جارى دوشي مم آسكي جيس، ميس اكيلامغرب ميس يلا برها ہوں، اے قطے خود کرنے کا عادی ہول، باہر کی دوڑتی بھا گئی ربورٹ زندگی سے عاجز ہو کر میں اینے اصل کو لوٹنا جا ہتا ہوں یہاں ملی پیشل مینی میں میری جاب ہوئی ہے، کھرمل گیا ہے، بس اب گھر والی جا ہے۔'' وہ شوخ کہج میں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جو بری

کھراایک سوال کیا۔ "میری ان سے بات ہو چی ہے، بس محترمه کی رضا مندی جاہے، کیا مجھے آپ کی زندی میں شامل ہونے کی اجازت ہے۔' اس نے کہتے کہتے قریب آ کراس کا ہاتھ تھامنے کی جبارت کرنے کی کوشش کی کیکن وہ کرنٹ کھا کر الچھلی تھی اور سرعت سے لان کی سیر تھیاں عبور کر کے اندر کی جانب بھا گ گئی۔

عمير بهكا بكا مواا در پهرمسکرا تا دیچشاره گیا اور اس سمت بوه مياجس ست مين دانيه بجه مح بل كئي هي، وه سمت هي جس مين زندگي ايني رعنائیوں کے ساتھ انہیں یکار رہی تھی، کرب کے لمح كزر يك تقيرا اندهرا حيث چكا تفااب صرف روشیٰ ہی روشیٰ تھی، جس میں ہر چیز واضح اور صاف نظر آر ہی تھی ، ہوا تیں منگنار ہی تھیں ، محبت يون بين الهي محبت يون بين الهي -

公公公

الپھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈا کیئے ابن انشاء اردوكي آخرى كتاب .....

خارگذم ..... 🖈 دنیا کول بے ..... ☆

ا آواره گردی دائری ....

ابن بطوط كے تعاقب من ..... طلتے ہوتو چین کو طلتے .... ان

گری گری مجراسافر.... 🖈 نطان ای کے ۔۔۔۔۔۔ کواٹ ای کے

" مرمیاں جی۔" اس نے اندیشوں میں 2016

''کیسی جارہی ہے آپ کی پڑھائی؟''وہ عاع كاسيب ليت موع ملك تهلك انداز مي

" صحیح جا رہی ہے، اگلے ماہ سے فائنل ميسر شروع موجاتيں گے۔" " " " [ [ ] "

"مامی شایدامریکه میں ہیں۔" "جى، ملى كھ دن يہلے وہيں تھا۔" اس ف اتبات ميس سر بلايا-

"كياماي كوآب كي آنے كاعلم ب،ميرا مطلب ہے وہ یہاں جیس ہی، کبی آئیں گی؟ اس نے سوال کیا ، وہ کچھ جھجک رہی تھی اس سوال

> پر- "وهاب جمعین سیس کیس گی۔" "كيول؟"وه جران مولى-

''زرین کی شادی تھی، میں اس کو اثینڈ کرنے امریکہ گیا تھا، مامی آپ کی پاکستان والپس بيس آنا جامتي وه و مال سيشل مولسيس بيں۔ اسے شدید چرت ہورہی می اتنا کچھ ہوگیا اورائے خبر ندیمونی شاید معملات کو جانے کی اس میں عادت نہ تھی، موسکتا ہے میاں جی کوخبر ہی نہ ہواور اگر ہو کی بھی تو انہوں نے اس سے ذکر کرنا

ضروری نه مجھا ہو۔ "كيا سوچ ربى بين- "وه اس كوغور سے د کھر رہا تھا، آٹھ برس ملے کی دائیداب اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی ، اس کے اندر کے سوز نے اسے ایک الگ ہی روپ بخش دیا تھا، شولڈر کٹ بال اس کے چہرے کو الجھا رہے تھے وہ یار بار اسے چرے سے ان لثوں کو کان کے پیچھے اڑیس

و کھینیں۔ " وہ مختصر بولی اور جاتے کا آخری گرم گھونٹ حلق میں انڈیل کرخالی کیا اٹھا

گيا تھا، بليک ٹراؤزر مين ڈھيلي ڈھالي بليوشرٺ میں اس کی شخصیت ممل لگ رہی تھی۔ '' کیانظرنگائیں گی۔''اس کی محویت پراس نے اس کے قریب آگر ٹو کا، وہ شرمندہ ی سر جھکا کررہ کئی اورایتی اس حریمت کوسرزش کرنے لگی۔ ''وه.....میں......جھی'' ''کیا سمجھیں؟''

د می تو نبیل بن وه زیر لب برد برد ائی، دل کی حالت غیر ہور ہی تھی یوہ اپنا پہلو بچا کر اس منظر سے غائب ہونا جا ہی بھی۔

"سنئے کچھوفت ہے آپ کے باس بات کر سکتا ہوں آپ سے۔ ''اس نے لان کی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور بنتے کمحوں کی ایک جھلک اس کی نگاہوں کے آگے لہرا گئی، وہ خاموثی سے ایک کری پر بیشے گئ، وہ اس کے برابر والی کری کھسکا کراس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔

ہواایک دم سنائے میں آگئی تھی ،ایسامحسوں موتا تھا جیسے ہوا بھی ہم تن گوش ہو، موا میں اتری خاموشی دائیہ کے وجود کو برف بنا رہی تھی، وہ اجانك كفرا ہوگیا اوراہے ہوئی بیٹھا چھوڑ كراندر کی جانب چلا گیا وہ حیرانی سے اسے جاتا و مکھ رہی تھی، یا مح منٹ کے بعدوہ لان میں آیا تو اس کے ہاتھ میں جائے کے دو کب تھے، ایک کب اس نے دانیہ کے آگے براھا دیا جے اس نے کرزتے ہاتھوں سے تھاما تھا، ہوا اب تیز چلنے لکی

"آپ کو برانہ کے تو ہم ساتھ میں جائے یی سکتے ہیں، میں کل سے بور مور ہا موں، کوئی مجھ بے جارے کو میٹی دینے کے لئے تیار ہی تہیں۔' وبی شوخ لہجہ اس کی ساعت سے مگرایا ، اس نے جھکی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف عجیب نظروں ہے دیکھالیکن بولی کچھہیں۔

2016 أست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

طرح کھبرارہی تھی۔







مصروف ہوگئ تو عبید بھی مطمئن ہوگا۔ نظر ملکہ کا

"عبيد ميس نے فيصلہ كرليا ہے كہ ميس ان روز روز کی باتوں سے جان ہی چھڑا لوں کی ، اپنا بیر شوق ہی دفن کر دول کی، ایسے جنون سے وستبردار ہو جاؤں گی، میں لکھنا چھوڑ دوں کی توامی دوسروں کے سامنے بچھے بےعزت بھی مہیں کریں گی۔"اس نے دل پر پھر رکھ کے بیسب پول تو دیالیکن اس کی ان بنجر آتھوں کی اداسی اور می کود می کے عبید مجھ سکتا تھا کہاس نے خود برکتنا جركركے بيسب جملے ادا كيے ہول مح، آخراييے مشق جنون ہے دستبر داری اتنی آسان تو نہ تھی اور شوق بھی ایسا جوسالوں سے وہ پیچتی آرہی ہوجس کی آبیاری دنوں مہیں بلکہ سالوں تک کی گئی ہو، اس کا چھوڑ نا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ بھی بناکسی تھوس وجہ کے صرف دوسروں کے خوف کی وجہ ہے،عبید کوا چھی طرح یا د تھا جب وہ بیاہ کرنٹی نئ اس کھر میں آئی تو اس نے کیا کہا تھا۔

''اگر آپ اجازت دین تو میں ایک بات
کرنا چاہتی ہوں۔' شادی کے تیسرے دن وہ
بڑی امید کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔
'' جھے ایک درخواست کرنا تھی، اس کے
علاوہ میں ساری زندگی آپ سے پھی ہیں ماگوں
گی بس میری بیہ بات مان لیس۔' خوف اس کی
شہد رنگ آنکھوں میں ملکورے لے رہا تھا، کہ
جانے اس کا کیار دممل ہو۔
جانے اس کا کیار دممل ہو۔
دنہاں یار بولو، ہوی ہوتم میری، آرام سے

بیڈ پر اوندھے منہ کیئے آج پھر وہ بے تخاشہ رور بی تھی، آنسوایک کے بعد ایک نکل کے تکے وہ کو بھر ایک نکل کے بعد ایک نواس کا دل عبید کولگ رہی تھی، ایک بل کے لئے تو اس ک سار بے جا با کہ اسے اپنی طرف موڑ کے اس ک سار بے آنسواپنی انگلیوں پر چن لئے، وہ بھلا کب اسے بول روتا دیکھ سکتا تھا، اس میں تو عبید کی جان لیتی تھی، اسے بول بلکتا دیکھ کے وہ بھی تروپ رہا تھا، کیک خاموش کرانے کی بھی ہمت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ حنا کے رونے کی وجہ اچھی طرح جانتا کیونکہ وہ حنا کے رونے کی وجہ اچھی طرح جانتا گھا۔

" حنا یار! اب بس بھی کرو ناں پلیز، مجھ سے تنہارا یوں رونا نہیں دیکھا جا رہا، بس کرو یار۔ "آخر کاراس نے ہمت کرکے حنا کارخ اپنی جانب موڑا جہاں آنسوؤں کی کیسریں اس کا حال دل بیان کررہی تھیں۔

"اجھابابا ہیں سوری کرتا ہوں امی کی طرف سے پلیز مان جاؤناں۔" اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو حنانے اس کی اس ادا پرمسکرا کر آنسو بونچھ ڈالے تو عبید بھی مطمئن ہوگیا، وہ ایسی ہی فقی بل میں مان جانے والی، اسے منانا تو بچوں کا تھیل تھا، یوں تو وہ کسی سے ناراض ہی نہ ہوتی، عبید کو یادنہ پڑتا کہ وہ بھی کسی سے لڑی جھگڑی یا عبید کو یادنہ پڑتا کہ وہ بھی کسی سے لڑی جھگڑی یا ناراض ہوئی ہو۔

بس امی کی باتوں سے دلبرداشتہ ہو کے رونے لگتی تو عبید کی چھوٹی سی بات پر مان بھی جاتی، اس وفت بھی وہ سب بھول کے کئن میں

حُنّا (234) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

د دبس اتنی سی خواهش پروه اتنا دُرر ہی تھی۔ پھراس نے اپناممل مان اور اعتاداس کے سنک کیا تواہے لگا جیسے وہ خوابوں کی دنیا میں جی ربی ہو، جب اس کی میلی کہانی ہر اداریے سے رسالہ اور اعز از پیہ ملاتو کتنی دیرتو وہ بے لیٹنی سے بوسٹ مین کو د ملے گئی، بوسٹ مین کواس کی د ماغی حالت بيشبه مواء بمرجب رساله مين اينانام ديكها تو خوشی کے مارے زبان لفظوں کا ساتھ دیے سے ہی ا تکاری ہوگی ، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے اینا راستہ خود بنانے کے، عبیداس کی خوشی میں خُوش تھا، آخر کواس کی شریک حیات کا خواب بورا ہوا تھا، پھر ایک کے بعد ایک کہانی چھپتی چلی گئ ہر طرف سے اس کی تعریف ہوئی اسے لگا کہ وہ ہواؤں میں اڑرہی ہے،عبید کاشکر بیادا کر کرکے نه تقلتی، لیکن مسئله شروع تب مواجب اس کی

ساس نے بروس رشیدہ سے کہا۔ " مجھے کیا معلوم تھا کہ جوائر کی میں بیاہ کے لا ربی ہوں وہ یوں من کھڑت کہانیاں بنا بنا کے للھے کی ،اس کے مال باب نے اگر مجھے اس کے اس کر کے بارے میں بتایا ہوتا تو مجال ہے میں دوبارہ وہاں جاتی، کیکن میرے ساتھ تو فراڈ کیا سادی اورشریف سمجھ کے لائی تھی کیکن میرتو بردی جالا کو لی نظی ، جوانسان خود سے کہانیاں بنا بنا کے لکھ سکتا ہے تو وہ شوہر کو مال سے الگ کرنے کے لئے من کھڑت کہانیاں سنا بھی سکتا ہے، نجانے میرے مٹے کواپیا کیا بتاتی ہے کہ وہ بھی مجھ سے زیادہ گھلٹا ملتا جیس ای کے ساتھ معروف رہتا

رابعہ اکلوتے بیٹے کی شادی سے پہلے اکیلی اس کی توجہ کامحور تھی اب شادی کے بعد قدرتی طور پر عبید کی توجہ بیوی اور مال دونوں میں بٹ چک تھی تواس كالزام حناك لكصنے برا حميا-

باليسسيس اور دهي دل كے ساتھ مليك آئي ، اس ولیل کیا جائے گا اس نے بھی سوجا بھی نہ تھا،

وہ بیسب صرف سوچ ہی یائی ،اس کے بعد یو تھی ہونے لگا، کوئی اپنا پرایا آئے بیٹھتا رابعہ بیلم يمي و هندورا ينيخ لليس ، اچھ بھلے ميلنث كوبدنام كرك ركه دياء سننے والا اسے بول ديکھنا جيسے وہ

رابعه بیم نے ہاتھ نجانجا کرخودکومظلوم ظاہر كيا، كن مين جائ بنائي حناك ماته كانب محے ،اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، کہ اس کی ساس اس کے بے ضرر سے شوق پر بول غیروں - しいりしょきしと

"اچھالھی کیا ہے ایا؟" رشیدہ نے بھی

مزہ لینا چاہا۔ ''ارے لکھنا کیا ہے خود سے اپنے دل سے ''ارے لکھنا کیا ہے خود سے اپنے دل سے کہانی بنانی ہے، لو بھلا ہے بھی کوئی بات ہوئی خود سے جھولی جی کہائی لکھواور بڑھنے والے تعریفوں کے بل باندھ لیں، جھے تواب بات کی مجھ ہیں آنی، کھر میں بھی عبید کو پیتہبیں کون سی کہانیاں سالى بجوده مجھ سے دور ہوتا جارہا ہے۔"اس نے جائے کی ارے میز پر رکھتے ساس کی طنزیہ كاس بضرر سے شوق كى وجہ سے اسے يول اسے مجھ نہ آیا کہ وہ کیسے اپنی صفائی دیتی کہ لکھنے کا برمطلب تھوڑی ہے کہ وہ کھر میں بھی من کھڑت بائیں کرتی ہوگی اور جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو ضروری میں کہ کہانیاں ہر بار بی خودساختہ ہوں بلکہ بہ تو مارے اردگرد سے والے لوگول کی زند کی ہے بھی تو لی جاسکتیں ہیں، سے معاشرے کی سياني يرجمي تو مبني موسلتي بين، جو دوسرول کي اصلاح بھی کرستی ہیں۔

لکھ کے بہت بڑا گناہ کمارہی ہو،عبید کو بتاتی تووہ اسے ہی سمجھاتا کہ ای کی ہاتیں ایک کان سے تن كے دوسرے سے تكال دو، وہ خور بھى بجھتا تھا كم

مال غلط کررہی ہیں لیکن کہنے سے ڈرٹا کہ کہیں وہ البيس ناراض نه كردب،اس لئے بيوى كوسمجها تا، حنا خود بھی صبر سے کام لیتی الین اس کی برداشت اس وفت ومركاني جب رابعه في اي كي مال سے یک سب دہرایا ،اس نے ساس کوتو کھے نہ کہالیکن اسینے شوق سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ، ابھی تو انے لکھتے سال بھی مکمل نہ ہوا تھا، کنتی کی چند کہانیاں ابھی تو اس نے فضاؤں میں اڑنا شروع ای کیا کہاس کے برای کاف دیئے گئے اور وجہ بھی

ہرایک میں ہیں ہوتی ، چنانچہ عبید نے مال سے بات كرنے كا فيصله كيا، وہ جب نيند كى وادى ميں اترى توعبيدد بياول بير ساترا، ايك تكاه حنا کے چرے یر ڈالی تو وہاں ادای تی ادای نظر آئی، آنسوؤں کی ہلکی سی نم لکیریں ابھی بھی نظر آ رہی تھیں، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ روتے ہوئے سوئی تھی اور بہآنسو خوابوں کو خود تو چ کر دور چینے پر لکے ہیں،اس نے خود سے عبد کرتے مال کے کمرے میں یاؤں رکھا تھا کہ ہرحال میں مال كومنائ كالمجهائ كاكدحنا كمعصوم خواب اسے واپس لوٹا دیں، پھر جب یونے کھنٹے بعدوہ اسے مرے میں داخل ہوا تو بے حدمظمئن

اورمسر ورتها\_

"حنا بيا ميل نے سا ہے كہتم لكھنا چھوڑ

حُنّا (236) أكست 2016

بے نامی تھی ، بنا لڑائی جھڑے کے اس نے اپنا فيصله عبيد كوسنا دالا کھر کا ماحول بہتر کرنے کے لئے وہ کتنی بری قربانی دینے کو تیار ہوگئی،عبید کولگا کہ اگر اس نے اپنا بیخواب یونی ادھورا چھوڑا تو وہ خود بھی نامل رہ جائے گی، اس بات کی خلش اسے بھی بے چین کرنی رہے کی ،لکھٹا کوئی گنا ہ تو نہ تھا جس يربين لكا ديا جاتا، بلكه بياتو خدا دارصلاحيت بيجو

公公公

ربی ہو۔' وہ جوساس کوناشتہ دے کر بلٹنے والی تھی

بیکم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو

ہوں، میری بیوقوئی کی وجہ سے تم اپنی اس

صلاحیت کو زنگ مت کلنے دینا، بیاتو خدادار

صلاحیت ہے ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔"

"أكر مين كهول كدايها مت كروتو؟" رابعه

"السے کیا د مجھ رہی ہو، میں تھیک کہدرہی

" آپ کو کوئی اعتراض نہیں امی؟" خوشی

" وتبين بينا مجھاب كوئى اعتر اض تبين بلكه

میں تو کہتی ہوں کہ جھ جیسی کم عقل ساس اور ایسے

ابو پر بھی کوئی کہائی لکھوڈ الوتا کہ باتی لوگ بہ علطی

نید دہرا میں اور کسی اچھے عمل کو برا بنا کے مت

روكيس-" انہوں نے حنا كوخود سے ليٹاليا تو اس

نے سامنے کھڑے عبید کوتشکر سے دیکھا جس نے

اس کے لئے بیاب کیا، اس کمے اس نے اتنا

خیال کرنے والا شوہر عطا کرنے پر اللہ کا شکر ادا

كيا اورعبيدكو ديكھ كے مسكرا دى، جس ينے اسے

وکٹری کا نشان دکھا کے سب ٹھیک ہے کاسکنل دیا

اثبات ميس سربلاديا-

اسے لگا جیسے اسے وہم ہوا ہو۔

انہوں نے صدق دل سے کہا۔

کے مارے اس کی آواز کانب آھی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





### اےبندے

اے بندے جو ہوا، وہ اچھا ہوا، جو ہورہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا، تیرا کیا گیا جوتو روتا ہے،تو کیالایا تھا جوتونے کھویا۔

جولیا سیبیں سے لیا، جو دیا سیبیں پر دیا، جو
آج تیرا ہے پہلے کسی اور کا تھا اور کل کسی اور کا ہو
گا، تبدیکی کا تنات کا معمول ہے، بس تو وہ جمع کر
جو تو ساتھ لے جانے والا ہے، وہ ہے نیک
اعمال۔

ريحانه طاهر، مكتان

آم آپ جب ہیں مرے سکے ابا قل سے کام کیوں نہیں لیتے ہر اور گلڑیاں کھلاتے ہیں آپ یہ آم کیوں نہیں لیتے آپ یہ آم کیوں نہیں لیتے

کیا خرتھی اس قدر آٹا گراں ہو جائے گا جو شکم رکھتے ہیں ان کا امتحال ہو جائے گا دیکھتے رہیے اب اس کے نرخ کی او فجی اڑان ہم زمیں پر ہوں گے اور بیآسان ہو جائے گا نبیلہراشد، لاہور

نمک حرام ایک مرتبہ حضرت جرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک فرمان لائے، جس کا مضمون تھا۔ مضمون تھا۔

''با دشاہ کا کیا علم ہے، اپنے غلام کے حق میں، جس نے اپنے مالک کے مال دفعت سے

پرورش پائی، پھراس کی ناشکری کی اوراس کے حق میں مشکر ہوگیا اورا پے مولا کامدی بن گیا۔'' اس فرعون نے جواب میں لکھا۔ ''جونمک حرام غلام اپنے آتا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا ہے کہا سے سمندر میں ڈیودیا جائے۔''

پنانچہ جب فرعون خود دریا میں ڈو بے لگا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے اس کا وہ فتو ک اس کے سامنے کر دیا اور اس نے اس کو پہچان لیا۔ تمری جیلانی ،میر پور خاص

ایک صاحب نے ریستوران میں چرشے کا آرڈر دیا، چرغہ آیا توا سے چکھنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ویٹر کو بلایا اور پوچھا۔

'' تنہارئے ہاں جرغہ ٹس طرح تیار کیا جاتا ہے، گیس کے ذریعے یا کوئلوں پر؟''

''ہمارے ہوٹل میں چرنے بجل سے پکایا جاتا ہے جناب!'' ویٹر نے فخر سے جواب دیا۔ ''تھیک ہے۔۔۔۔۔تو پھراسے بجل کے دوتین حصی کی ایس ''

ان صاحب نے چرنے کی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

فرزانداسد، کراچی شی

حضرت ابراہیم تیمی نے موسی بن میران کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے اللہ تعالیٰ کے سلوک کے بارے میں سوال

"
انہوں نے جواب دیا۔
"جب سے مرا ہوں، امراء کی ضیافتوں کا
جواب دے رہا ہوں اور ایک سوئی کے بدلے قید
میں ہوں جو میں نے مستعار کی تھی اور واپس نہیں
گی تھی۔"
گی میں نے دریافت کیا۔

مهرین سے دریافت ہیا۔ ''کون سی قبروں میں روشن ہے؟'' آپ نے فرمایا ''دنیا میں مصیبت زدگان کی قبروں میں وثنی ہے۔''

عالیہ وحید، میر پورخاص لا جواب خلیفہ ہارون الرشید بہت حاضر دماغ تنے، ایک مرتبہ کی نے آپ سے پوچھا ''آپ بھی کسی باپ پر لا جواب ہوئے ہیں ہیں''

یں؟'' انہوں نے کہا۔

"ہاں! تین مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بیں لاجواب ہوگیا، ایک مرتبہ ایک عورت کابیٹا مرگیا اور دورت کابیٹا مرگیا اور دورونے لگی، بیس نے اس سے کہا، آپ جھے اپنا بیٹا مجھوا در مت رو، اس نے جواب دیا کہ بیس اس بیٹے کے مرنے پر کیوں نہ رووں جس کے بدلے فلیفہ بیرابیٹا بن گیا۔

دوسری مرتبہ مصر میں کسی محص نے موئی علیہ
السلام ہونے کا دعوا کیا، میں نے اسے بلوا کر کہا
کہ حضرت موئی علیہ السلام کے پاس تو اللہ کے
دیے ہوئے معجزات تھے، اگر تو موئی علیہ السلام
ہے تو کوئی معجزہ دکھا، اس نے جواب دیا کہ موئ
علیہ السلام نے تو اس وقت معجزہ دکھایا تھا جب
فرعون نے خدائی کا دعوا کیا تھا، تو ہے دعوا کر تو میں
معجزہ دکھاؤں گا۔

تیسری مرتبہ لوگ ایک گورنر کی غفلت اور کا غفلت اور کا بلی کی شکایت لے کرآئے ، میں نے کہا کہ وہ خفس تو بہت شریف اور ایمان دار ہے، انہوں نے جواب دیا تو پھر اپنی جگہ اسے خلیفہ بنا دیں، تا کہاس کافا ئدہ سب کو پہنچے۔
تا کہاس کافا ئدہ سب کو پہنچے۔

ہم نوالہ المراکم، کراچی جمال المرم، کراچی حضرت جنید بغدادی چنگل میں بیٹے ہے، سامنے پیالہ دھرا تھا، پیالے میں دودھ اور روٹی کے مکڑے نے میں منہ ڈال کر روٹی کھا رہا تھا اور آپ زارو قطار رور ہے تھے، ایک گتا پیالے میں منہ ڈال کی ایک مخص نے ان کی حالت دیکھی، خیال کیا، شاید ظالم کتا ان سے زبردی چین کرکھارہا ہے، شاید ظالم کتا ان سے زبردی چین کرکھارہا ہے، قربایا۔ تربی اس کئے رورہا ہوں، کہاس دنیا میں تو میری اور کئے کی حالت میساں ہے، ہم دونوں تو میری اور کئے کی حالت میساں ہے، ہم دونوں ہم نوالہ بیالہ ہیں، نہ جانے ہم میں سے اللہ تعالی کی نظر میں کون بہتر ہے۔'

ثناء خواجه، لا ہور وغیرہ .....وغیرہ اللہ عاتے ہیں، مگر مواقع ختم نہیں ہوتے۔

المح خاموشی اظهار نفرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ المح جڑیں سلامت ہوں تو شائد منڈ درختوں پر بھی موسم بدلتے ہی چھول آجاتے ہیں۔ ایخ اندر روگ مت پالیے، اس دنیا میں آب ایک ہی تو ہیں۔

پیسی میں ہوئی۔ ایک نئی بنیادیں وہ لوگ بھر سکتے ہیں جواس راز سے واقف ہول کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹے سکیں۔

توبدروا کرتویں ایک ناہے بات شروع ہوتو دامن ہی نہیں دل بھی میں۔ تک ہوجاتا ہے، پھر ندول میں جگہ ملتی ہے، میں ندول میں جگہ ملتی ہے، میں المعالی میں میں میں میں میں میں میں میں م

عُنّا (238) أكست 2016

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



بارش کی رم جھم میں جدائیوں کا موسم ہے منتظر نگاہوں میں بانیوں کا موسم ہے خواب بن کر نگاہوں میں کوئی مہیں آنے گا ان جزیروں میں اب رجیوں کا موسم ہے

پیار کا دیوتا مارے گا بھے پہلا تیر دوسرا تیر بھی پھر مجھ کو ہی کھانا ہو گا كيے بھولے كا تيرا پيار سے نيآ ہوا كس برف باری میں اکیلے جے جانا ہو گا

بارش ہوئی تو چھولوں کے تن جاک ہو گئے موسم کے ہاتھ بھیگ کے سفاک ہو گئے بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی جاہ میں کیے بلند و بالا شجر خاک ہو گئے فرزانداسد ---- کراچی بارشوں کے موسم میں بارشیں تو ہوتی ہیں دل میں بھیگ جانے کی خواہشیں تو ہوئی ہیں وصل کے اجالوں میں اور حنی میں حصب کر بھی ہجر کے اندھروں کی وحشتیں تو ہوتی ہیں

وه موا تو تبين تھی لڑی تھی کس لئے اتی سر پھری تیرے لیج میں کیا نہیں تھا صرف على قرا كى

کیوں ہے حکراری ہونے کی میں کی جاناں وہ جو ہم تم میں تھا اک ہم مجھے والی کر دو

ريحانه طاهر ---- ملتان آج پھر ساون ٹوٹ کے بیما ہے آج پر کی کے لیج میں کی ہے چر سے وحشتوں کے بالے میں ہول مقید آج پھر يادول كى محفل جى ہے

لوگ یاد آتے ہیں بارشوں کے موسم میں درد مسراتے ہیں بارشوں کے موسم میں زير آب آ گئ بين بستيان دل و جان کي بند توث جاتے ہیں بارشوں کے موسم میں

وہ اک محص جو آیا ہے آندھیاں لے کر ای سے این دیے کی صانتیں ماتکوں سکون ملتا ہے رونے سے دل کو آذر شديد ہو موسم تو باركيس ماتكوں نبيله راشد --- لا مور کس سے کہوں اپنی تباہی کا ماجرا جگل ہرا بھرا تھا جے آگ لگ کئ

سب یہ مجھ رہے کہ موسم بدل گیا انان کی ہے ہی ہے فلک آبدیدہ ہے

لوگ ٹوٹ جاتے ہیں کھر بنانے ہیں تم ترس نہیں کھاتے بنتیاں جلانے میں ہر دھڑ کتے پھر کو لوگ دل بچھتے ہیں عرين بيت جاتي بين دل كو دل بنانے ميں تمره جیلانی ---- میر پورخاص

عبداً (24) أست 2016

مارش کی آواز کوئن کر پیروں کی آغوش میں سہی شاخیں جھو منے لئی ہیں کھڑ کی کے شیشوں پر جس دم بوندين يرسى بين تو بارش كي آواز كمرون بين خوشبول بن کردرآنی ہے، دنیا کے بانت د کھوں اور اندیشوں کی او تی مٹی بیھتی ہے اور مجھے دلوں کی اقلیموں میں همعیں جلنے کتی ہیں رابي طخالتي بي بارش کی آواز کوس کر

مشعال احد، كراجي

قطره قطره اکرتم دنیا کے بغیر کام چلا سکتے ہوتو دنیا بھی تمہارے بغیر کام چلاستی ہے۔ 🖈 رات جنني زياده اندهيري موگي صبح اتى بى اگر میں فخر وغرور سے نفرت کرتا ہوں ، اگر بہ دوسرول ميس مو-اکرتم پہلے ہی وار میں اے اگرتم پہلے ہی وار میں اسے تمام ہیں کر سکتے تواہے مت چھیرو۔ 🖈 وقت آدمی کوضعیف مہیں کرسکتا، آدمی خود اپنے آپ کوضعیف کرتا ہے۔ فوزیشر، کجرات

لوگ بہت بھولے ہیں جاناں آج بھے بتلائے آئے ديلهوجارول جانب بجرس پھول اور کلیاں طل اھی ہیں تم بی سوچو

میں ان تے اب آنے سے کیا حاصل

🖈 جوروگ دل کولگ جائیں وہ کوڑھ کی طرح بوصة بيں۔ خمالگا ہے تو انسان تؤپ کراپی طرف مرتا ہے، بیای وہ لحد ہوتا ہے جب سی کوخود آ کہی ود بعت کی جاتی ہے۔ ان خواب زندگی کی دلیل ہیں، انہیں بھی ہارنے

خالده رضا، فيصل آباد ہم جب بھی اسلام آباد جاتے ہیں تو سی کو ميس بتاتے كہ ہم آرے ہيں،اس كافائدہ بيہوتا ہے کہ سب دوست کھریرمل جاتے ہیں، اسلام آباد الله كرم في "نذير عامر" كوفون كيا كهم اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، وہ خوش ہوئے، ہم

نددامن يس-

مت دينا۔

''مصروفیت کی بنا پر آپ کے ہال جہیں آ رے۔ " وہ اور خوش ہوئے، ڈاکٹر تاش مرزا ازبكتان المبيس سے وابسة عقم، انہوں نے شام کو کھانے پر بلایا۔

اسلام آباديس لوگ كھانے كوكام بجھتے ہيں، اس لئے کہا جائے کہ صاحب کام کررہے ہیں تو چھ پاہیں ،اس سے کیامراد ہو۔

اسلام آباد مارکیٹ سے ہم نے ازبک دوستول کے لئے تھے خریدے، ان میں سے ایک شششے کا پین بھی تھا، دکان دار نے کہا۔

"بيبهت يائدار چز ب، كل سال على كا، بس آب احتیاط کریں کداس سے لکھنے کا کام نہ لیں، البتہ اس سے جائے میں چینی کھول سکتے

را فعر عماد، کراج

متنی خاک سب سے فیمتی شے آسان پر اور اس زمین پر فلک سے ستے ہیں آدمی

رتوں پہ بس نہ چلا ورنہ یہ دنیا والے ہوائیں پیچے نیلام رنگ و بو کرتے

بحرکائیں میری بیاس کو اکثر تیری آتھیں صحرا میرا چرا ہے سمندر تیری آتھیں روجھل نظر آتی ہیں بظاہر مجھے لیکن مخطتی ہیں بہت دل میں اثر کر تیری آتھیں نینبرانا --- میر پورخاص چلو اچھا ہوا کام آ گئ دیواگئی اپنی ورنہ ہم زمانے بحر کو سمجھانے کہاں جاتے

کام ان سے آ بڑا ہے مقدر کی بات ہے ہم جن سے گفتگو کے روا دار نہ تھے

آتھوں میں بالیتے ہیں روٹھے ہوئے منظر جاتے ہوئے الوگوں کو پکارا نہیں کرتے مر جائیں گے اپنی مر جائیں گے اپنی ہم تو وہ ہیں جو مر کے بھی ہارا نہیں کرتے رابعہ اسلم ۔۔۔۔ ملتان دو جار لفظ کہہ کے میں خاموش ہو گیا دو مشکرا کر بولے بہت بولئے ہو تم

دل میرا اک کتاب کی صورت جس میں وہ ہے گلاب کی صورت حسن کچ گفڑے کا شیدائی عشق موج چناب کی صورت  $\frac{2}{3}$ 

پیار کرتے ہے بندگی تو نہیں وقت کٹ جائے گا بہر صورت تو نہیں تو نہیں تو نہیں آمنے سلمان ۔۔۔۔ لاہور مرا وجود مری ذات کو کھنکتا ہے میں آئینہ ہول گر جھوٹ بولنے والا میں آئینہ ہول گر جھوٹ بولنے والا اب اس سے بردھ کر جھے کیا عذاب دے گاکوئی کہ خود سے روٹھ گیا مجھ سے چھوٹے والا

خواب صندل اوکی انتظار دیمک روگ لگ جائے جن نینوں کو اڑتے پھول بھرے سوگ

وفت رخصت آگیا دل پھر بھی گھبرایا نہیں اس کو ہم کیا کھوئیں کے جس کو بھی بایا نہیں منمرہ احمد استحد استحد استحد اللہ ہیں تسکین پاتی ہے چلو یونمی انا اگر آپ کی تسکین پاتی ہوں تو میں حق کوئی کا انمول کوہر چھ دیتا ہوں حیات چند روزہ کے سکون خام کی خاطر میں اپنی دائمی قدروں کا پیکر چھ دیتا ہوں میں اپنی دائمی قدروں کا پیکر چھ دیتا ہوں

یہ لوٹ کے گھر جانے کی مجوری مجھے تو کھل کر ترے رستوں پہ بکھرنے نہیں دیت کیوں زیست مجھے رکھتی ہے مابین ہمیشہ کیوں ٹھیک سے پچھ بھی مجھے کرنے نہیں دیتی

غیروں کی کیا جرات مجھے محفل سے اٹھائیں دیکھا جواس کی طرف اس نے بھی اشارہ کر دیا ارم ذاکر --- فیصل آباد جنگل میں سانب شہر میں بہتے ہیں آدمی سانبوں سے چے کر آئیں تو ڈستے ہیں آدمی

حَدِينًا (243) أكست 2016

کچھ بھی اس ترک مراسم کا سبب ہو لیکن پھے کہو تم بھی جھے کھو کر پشیمان ہونا؟ غم کے اظہار کو میں ایسا سجھتا ہوں کمال برم میں جیسے کسی شخص کا عرباں ہونا

پھر دوستوں سے ترک مراسم کا کیا خیال
کیا سوچنا کہ اس نے پکارا نہیں ہمیں
پھر دن کی بات ہے کہ اسے جانتے نہ تھے
آج اس سے بڑھ کے کوئی پیارا نہیں ہمیں
خالدہ رضا ---- فیصل آباد
محبت بھی کرنی عداوت بھی رکھنی
عجب بندگ ہے عجب تشکی ہے

جہالتوں کے جزیرے میں ہو گیا مدنون میں آگہی کے سمندر میں ڈوینے والا میں سن رہا ہوں کسی مخفس بے نواکی صدا بیہ کون ہے مرے کہجے میں بولنے والا

کرتے ہیں سب ہجوم مصائب میں بندگی
یاد خدا بغیر ضرورت بھی چاہیے
تو جو بدلا بدل گئے ہم بھی

عالیہ وحید --- میر پورخاص بھری بری میری دنیا میں اک مدت سے کسی کی اتن کی ہے کہ کچھ نہ پوچھو تم وہ زخم اب کے پایا ہے کہ کچھ نہ پوچھو تم دہ مات اب کے ہوئی کہ کچھ نہ پوچھو تم

جانے کب طوفان بنے اور رستہ رستہ بچھ جائے بند بنا کر سو مت جانا دریا آخر دریا ہے

ہے اگر مجھ کو خطر تو اس امت سے ہے جس کی خاکسر میں ہے اب تک شرار آرزو خال خال اس توم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو

پیڑوں میں شب کو بھرتی ہے جب سسکیاں ہوا
لیتی ہے دل میں یاد بھی انگرائیاں بہت
ہم سے پچھڑ کے وہ بھی حقیقت میں خوش نہیں
کرتا ہے یوں تو انجمن آرائیاں بہت
ثناء خواجہ
برس رہا ہے گر تفقی نہیں بجھتی
میں ریگ زار ہوں اور وہ گھٹاؤں جیبا ہے
ترے خیال سے نیج کر بتا کہاں جاؤں
یہاں سکوت بھی تیری صداؤں جیبا ہے

<del>2016 ما</del>

عنا (242) أست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



محود نے سگریٹ کا آخری کش کیتے ہوئے "اس دفعہ سکریوں کے دام کیوں بوھا

"بي ايك پوشيده ليس به اس خ فبرستان کوتر فی دینے کے لئے، جو صرف سکریٹ

ريحانه طاهر، ملتان

رمضان نے نئ گاڑی خریدی اور ابھی كرسننے كے بعد شاہ جي كومخاطب كيا۔

'' آپ بیڈ محک ٹھک کی آوازیں سن رہے یں؟ میراخیال ہے کہاس گاڑی کے رنگ پسٹن

"بدرىك بسنن كى تېيى، بار بار ديش بورد سے میرے محفظ مرانے کی آواز ہے۔" شاہ جی ہے میرے ہے۔ نے ذرا کچکچاتے ہوئے بتایا۔ نبیلہ راشد، لا ہور

بوی نے ایک جر یا صنے کے بعدا خبار سے نظرين مثاكرايخ شوہر كى طرف ديكھا، جو يينے یلانے کاشوبین واقع ہوا تھا، پھروہ بولی۔



س: السلام عليم إجناب كياكرد بي ؟

س: ہمیں تو حنا کی محفل سے محبت ہے اور آپ کو؟

س: زندگی میں کس چیز کی کی محسوس ہوتی ہے؟

س: کیا زندگی گزارنے کے لئے لو میرج

س: ميرے فياے كے پيرز مونے والے بين،

ج: اس كے لئے؟ تہارے لئے ياممنن كے

ج: المجھے بچے الی باتیں ہیں سوچتے۔

س: آداب مین فین جی کے مزاج ہیں؟

ج: کچ کچ بتا تیں، برا تو نہیں مانوں کی۔

س: عين غين جي تو ما سند بنا سي

ج: آب كيسوال يزهد بابول-

ج: محفل والول سے۔

ج: بے تکے سوال پڑھ کر۔

س: كس بات يرزياده غصه آيا؟

ج: جس بات يرجمي غصيرآيا\_

ج: برامان جاؤ كى يراهكر

س: كيادوى پيارى

ضروری ہے؟

دعا کریں گے۔

فرزانداسد ----

ج: الله كاشكر ہے۔

س: میرے بغیر کیسار ہا؟

ج: بهت سكون ريا-

س: بهي غصرآيا؟

س: باہر کاموسم اندر کے موسم سے کب ملتا ہے؟ ج: دل کی مراد محرآنے ہے۔ س: ا کلے موسم بہار میں بھلا ہم کہاں ہوں گے؟ ج: ایک محص کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی، دوسرے دن وہ افسوس کرنے والے لوگوں سے کہدر ہاتھا کہ ایک بات ہے کہ میری وہ لڑی بڑی اللہ والی تھی بھا گئے سے ایک رات يهلي وه مجھے كہدري تھى كدابا دو دن بعد مارے ہاں ایک عص کم موجائے گا،اب س: ہر شوہر کی بیوی اچھی لکتی ہے مگر دوسرے کی

ج: ای کوتو کہتے ہیں کہ کھری مرفی دال برابر۔ س: آپ کو مجھی کسی نے دن میں تارے

ج: كيول تنهارااراده ب\_ س: اگرانسان ریموٹ کنٹرول سے چلنے لکیں تو؟ ج: لكيس توكيا مطلب، الجمي بهي حلت بين يقين مہیں آتا تو کسی بھی شو ہر کو دیکھ او\_

س: نفرت کی زمین برجھی پیار لکھنے والے لوگ سے ہوتے ہں؟

ج: اس دوريس توياكل بى موت بيل-

س: كسموسم كاجادوسر يره وكربول يد

ج: جس مين أندر اور بابركا موسم يكسال خوشكوار

عنا (244) اكست2016

سرفرازنے جواب دیا۔ نوشوں کے لئے مخصوص ہوگا۔" ڈرائیونگ سیھ ہی رہے تھے کہ ایک روز شاہ جی کو اینے ساتھ گاڑی میں بیٹا کر لے گئے، کچھ فاصله طے کرنے کے بعدرمضان نے کویا کان لگا

تمره جیلانی،میر پورخاص اظهارجيرت بس میں ایک بیج نے اپنی مال کی قیمض صیح ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے ایک آ دمی کی طرف اشاره كرتے موتے كہا۔ "امى ..... امى ..... ديكھيس اس آدمى كے سريربال بي نبيس بيں۔'' "وستش ""، مال نے جلدی سے اسے في كرات موع يحى آواز مي كبار

"ام الخبائث نے ایک اور انسان کی جان

لے لی، ذرا بی خبر بردهو، کیاڑی سے ایک محص

منوڑہ کی سیر کے لئے لایج میں بیٹھا، نشے میں

ہونے کی وجہ سے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا،

آخر کارسمندر میں گریژا اور ڈوب گیا، بدنصیب

''ہاں۔''بیوی نے جواب دیا۔

" إل-"بيوى كوتسليم كرنايرا-

''سمندر میں گرنے تک وہ زندہ تھا تا؟''

" یائی میں ڈوسنے کے بعد مراہوگا؟" شوہر

" تو پھر يوں كہونا كەرە يانى كى وجەسے مرا،

شراب کو کیول الزام دے رہی ہو؟" شوہر براسا

ا كرشراني نه موتا تو آج زنده موتا-"

شوہرنے یو چھا۔

منه بنا کر بولا۔

نے مزیدتقدیق جابی۔

" (60 ك 28?" "الوكيا اسے بيات معلوم تبيل ہے؟" بجے نے معصومیت سے یو چھا۔

خنا (245) أكست 2016

مرزاغالب نے جواب دیا۔ "مقتى صاحبآب نے تھيك سنا بشيطان جہاں قید کیا جاتا ہے، وہ کو تقری ہے، ريحانه طاهر،ملتان

ایک مشہور معروف سرجن کی گاڑی راستے میں خراب ہوگئی، وہ کسی نہ کسی طرح اسے دھلیل کر مكينك كے ياس لے كئے اوركوني آ دھ كھنٹے ميں مکینک نے تھوک ہجا کراہے چلنے کے قابل بنا دیا، جب وہ چلنے لگے تو مکیک نے ہاتھ میں بل '' آدھ کھنٹے کے کام کا اتنا معاوضہ؟'' وہ

جيران موكر يخيخيه "اتنالمباچوزابل توہم ڈاکٹر بھی نہیں بناتے۔" "واکثر صاحب! مسئلہ دراصل بیہ ہے کہ ہارا واسطہ ہرسال ایک نے ماڈل سے پڑتا ہے، جبکہ آپ لوگ صدیوں سے ایک اس برانے ماڈل پر کام کیے جا رہے ہیں۔" مکینک نے بوے حل سے جواب دیا۔

نبيله داشد، لا بور

تیز رفاری کے جرم میں شار صاحب کا عالان ہوا اور انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا کیا، انہوں نے صحت جرم سے انکار کرتے

"جناب عالى! مين تو صرف بين ميل في محفشه کی رفتار سے جار ہا تھا۔''

"كيا ثبوت ہاس بات كا\_" مجسريك

جوت کے طور برصرف اتنا جان لینا کائی ہے کہ میں اس وقت اپنے سسرال جار ہا تھا۔'' "ميرك ..... كيما ميرث؟ مين ان يره موں اور وزیر ہوں ،آپ مذل باس میں اور وزیر اعلیٰ ہیں، جو لی اے ہے، وہ وزیر اعظم ہے، مرجو ایم اے ہے، وہ کھی جی ہیں، پھرمیرٹ کیما؟''

قست مهربان موگی ایک صاحب ستی میں بیٹھ کرچھلی کے شکار کو گئے، شام تک ایک چھلی بھی ان کے ہاتھ نہ لی، والیسی میں ان کی نظر قریب سے گزرتی ہوئی ایک ادر نستی پر بردی، جس میں ایک نوجوان لڑ کا اور ایک خوب صورت لڑ کی بیٹھی ہوئی تھی۔

ان صاحب نے کڑ کے سے بوجھا۔ " كهيي؟ آپ يرقسمت مهربان مونى؟" لڑے نے چیک کر جواب دیا۔ "بهت زیاده-"

ان صاحب نے رشک بھرے کہے میں

"مبارک ہو ..... بی تو بتائے کہ آپ نے كانثۇل پرچارەكون سالگايا تھا؟''

نو جوان نے جھکتے ہوئے جواب دیا۔ "جم چھلی کے شکار کوئیس لکلے تھے" خالده رضاء فيفل آباد

مرزاغالب رمضان کے مہینے میں دہلی کے محلے قاسم جان کی ایک کوٹھری میں چپین کھیل رہے تھے، میرکھ سے ان کے شاگردمفتی شیفتہ دہلی آئے ،تو مزرا صاحب سے ملنے کی قاسم جان آئے، انہوں نے دیکھا کہ رمضان کے متبرک مہینے میں مرزا چیسی کھیل رہے تھے، انہوں نے

"مرزا صاحب ہم نے سا ہے کہ رمضان میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے۔

مِنْنَا (47) أكست 2016

ميدان مارليا کسی گاؤں میں ایک کسان کے سرکش حجر نے اس کی ساس کے اتنی زور سے لات ماری کہ وہ بے جاری چلی کبی، جنازہ اٹھاتے اٹھتے بہت

"معلوم ہوتا ہے کہ مرحومہ اس گاؤں میں کافی ہردلعز پر بھیں بھی استے بہت سے لوگ اپنا كام چھوڑ كر جنازے ميں شركت كے لئے آئے

"اس کی وجہ مرحومہ کی ہر دلعزیزی مہیں ہے، بیسب لوگ بہال اس کئے آئے ہیں کدان میں سے ہر حص میرے تچر کو خریدنے کے لئے

حميرااكرم ،كراچي معيارميرث ایک دفعهایک وزیرصاحب عوام کی شکایت س رے تھے، جمع میں سے ایک لوکی آ کے برطی اورایک درخواست وزیرموصوف کو دیتے ہوئے

مر؟ میں ایم اے پاس ہوں اور جھے نوكري چاہيے۔

وزیر موصوف لڑکی سے درخواست و اسناد وغيره لينے کے بعد بولے۔

''میں وزیرِ اعلیٰ ہے گز ارش کروں گا۔'' جب وزیرصاحب، وزیراعلیٰ سے ملے، ان ہے نوکری کی بات کی اور ساتھ ہی درخواست بھی دی تو وزیراعلی صاحب بو لے۔

"نوکریاں صرف میرث کی بنیاد ہر دی

وزیرصاحب عصے سے بولے۔

فرزانداسد، کراچی

نیجنگ ڈائر کیٹر نے اپنی کمپنی کے بورڈ آف ممبران کے اجلاس میں سی منصوبے کے بارے میں اپنی کئ تجاویز پیش کیں اور کہا۔ ''میں اپنی رائے کسی پر مسلط کرنا مہیں جابتا، میری خواہش ہے کہ میں اس سلسلے میں آب لوکوں سے ووٹ لے کراس کام کا آغاز

بورڈ کے ممبرول نے نہایت پندیدی سے اینے منبجنگ ڈائر بکٹرکودیکھا۔ تب ڈائر یکٹرنے دوبارہ کہا۔

'' ماں تو اب وہ تمام ممبران جنہیں میری تجویز ہے اتفاق نہ ہو،اس اعلان کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کر دیں، جواس بات کا اشارہ ہوگا کہوہ المتعفىٰ ديناجا ہے ہيں۔''

په عالیه وحید،میر پورخاص

ایک فیکٹری کا مزدور یاکل ہو گیا، اسے ياكل خانے ميں داخل كر ديا كيا، چندون بعداس کا ایک ساتھی مزدور اس سے ملنے باکل خانے پہنچا اور مزاج برس کے بعد بولا۔

"ابتم كيمامحسوس كررب مو؟" ''بہت اُجھا۔'' یا گل مزدور نے جواب دیا۔ "اس کامطلب ہے کہتم جلدی فیکٹری میں واليس آجاؤ كي؟" ساهي مزدورنے يراميد ليج

''میں اتنے بہت سے کمروں اور باعیجوں والأكفر چھوڑ كر اس منحوس فيكثري ميں مزدوري كرنے واپس آ جاؤں؟ تم نے مجھے يا كل مجھ ركھا ے کیا؟" مزدور بر کر بولا۔

آمنيه لاجور

مُنّا (246) الست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



1

میرے سینے میں گھاؤتھا بهزكتااك الاؤتفا نسی کی جاہ میں سب پچھالٹا کر آگيا تھائيں كهال يرآكيا تفامين؟ جهال پیجان کااین حواله بي تبيس ملتا حوادث کے تھیٹروں سے سنجالا بي نهلتا تفا شب تیرہ ہے نکلاتھا أجالول كي تمنامين ممر مجھ كوكسى جانب أجالاتي ندملتاتها مرمت بيس بارى يهال تك آگيا مول ميں جہاں ہرسواُ جالا ہے میری پیجیان ہے اپنی ، وطن میر احوالہ ہے مجھاس نے سنجالا ہے اسے میں نے سنجالا ہے یمی میراحوالہ ہے یمی میراحوالہ ہے نمرہ احمد: کی ڈائری سے ایک خوبصورت غزل تمام عمر عذابول كا سلسله تو ربا ي كم تهين جمين جينے كا حوصلہ تو رہا گزر ہی آئے کسی طرح تیرے دیوانے قدم قدم په کوئی سخت مرحله تو رہا

آ مندسلمان: کی ڈائری سے بیارے وطن کے حوالے ہے ایک خوبصورت نظم ''کسی نے پچ کہاہے۔!' محبت اور كهاني ميس كوني رشته بيس موتا مگرمیری محبت تو کہائی ہی کہائی ہے محبت کی کہائی میں کوئی راجہ ندرانی ہے نه شمراده نه شمرادی محبت کی کہائی تو مسافت ہی مسافت ہے محبت کی مسافت اور ضرورت کی مسافت میں مسافروالیسی کے سارے امکان پاس رکھتا ہے محبت کی مسافت میں مسافر کے ملٹنے کا کوئی رستہیں ہوتا وه ساری کشتیان اینی جلادية بين ساحل ير کہناامیدہونے پر بلثنائهمي أكرجابين تووايس جانبيس يائيس وبي غرقاب موجاتين محبت کی کہائی میں مسافت کی بشارت تھی مسافت طےہونی تو پھر جلاڈ الی تھیں میں نے بھی و ہیں سب کشتیاں اپنی جهال ببلايراؤها

چلے چلو کہ وہ منزل اجھی تہیں آئی نينبرانا: كى دائرى سے المحداسلام المحدى الم ''بإدل، ميں اور تم'' باول کے اور بحرکے رشتے عجیب ہیں كالى كھٹاكے دوش يه برفوں كا بے درخت جتنے زمین یہ بہتے ہیں دریا بھی کارخ ایک برے گناری منزل کی ست ہے خوابوں میں ایک بھیلی ہوئی خوش دلی کے ساتھ ملتی ہے آشنا ہے کوئی اجبی می سوچ بادل بعنور کے ہاتھ سے لیتے ہیں اپنارزق پھراس کو ہانٹتے ہیں عجب بے رخی کے ساتھ جنگل میں سخن باغ میں شہروں میں دشت میں چشموں میں آبشاروں میں جھیلوں کے طشت میں گاہے بیاوس بن کے سنورتے ہیں برگ برگ گاہے سی کی آ تھے میں رہتے ہیں اس طرح آنسوکی ایک بوندمیں وجلہ دکھائی دے اور دوسرے ہی بل میں جود یکھوتو دورتک ریگ روال میں در د کاصحرا دکھائی دے بادل کے اور بحر کے جتنے ہیں سلسلے مجھ سے بھی تیری آنکھ کے رشتے وہی تو ہیں رابعہ اسلم: کی ڈائری سے ناصر کاظمی کی نظم ''ہارش کی دعا'' اےدا تایادل برسادے فصلول کے برچم لہرادے دلیں کی دولت دلیں کے پہارے سو کھرہے ہیں کھیت ہمارے

عبيًا (24) أكست 2016

منا (248) أكست 2016

ان کھیتوں کی پیاس بجھادے

يوں برسيں رحمت كى گھٹا تيں

داغ برانے سب دھل جائیں

اب کے برس وہ رنگ جمادے

اے داتابادل برسادے

اےداتابادل برسادے

تمام وفت مزیے کا مقابلہ تو رہا

میں تیری ذات میں کم ہو سکا نہ تو مجھ میں

بہت قریب سے ہم پھر بھی فاصلہ تو رہا

ب اور بات کہ ہر چھیٹر لا اُبالی تھی

وہ تری نظر کا دلول سے معاملہ تو رہا

ارم ذاكر: كى دائري سے فيض احد فيض كى نظم

بيداغ داغ اجالا، بيشب كزيده محر

وه انتظارتها جس كابيروه محرتونهيس

بدوه محرتونہیں جس کی آرزو لے کر

ھلے تھے یار کول جائے گی کہیں نہ کہیں

كهين توبوكا شب ست موج كاساحل

كهين توجاك رك كاسفينهم دل

جوال لہوکی براسرارشاہراہوں سے

علے جو بارتو دامن یہ کتنے ہاتھ بڑے

دیارسن کی بےمبرخواب گاہوں سے

الكارتى ربس بالبيس بدن بلات رب

بہت عزیز بھی کیکن رخ سحر کی لکن

بهت قرس تفاحسينان نور كادامن

سبک سبک تھی تمنا ولی دنی تھی تھلن

بدل چکاہے بہت اہل در د کا دستور

نثاط وصل حلال وعذاب ججرحرام

جکری آگ نظری امنگ دل کی جلن

کہاں ہے آئی نگار صیا، کدھر کوئی

البحى جراغ سرراه كو چھنجر بى نہيں

المحى كراني شب مين كمي تبين آئي

نجات دیده و دل کی گھڑی مہیں آئی

لسى يه جاره جمرال كالمجهاثر بي تبيس

سناہے ہو بھی چکا ہے نراق ظلمت ونور

سناہے ہوبھی چکا ہے وصال منزل وگام

فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل

# جو بھے گئے تو ہوا سے شکایتیں کسی

مرغی،مٹراملیتھی مایونیز، جائنیزنمک، عام آدھاكپ مرقی کی بوٹیاں نمک اور کالی مرچوں کو ملا کر چوپر میں باریک حسب ذا كقنه پیں لیں، مرکب کو آ دھے تھنٹے کے لیے فرت کے أيك حائح كالجحيه سوياساس میں رکھ دیں ،آ دھے کھنٹے بعد حسب پیند فنکس بنا . پیاز (چوکورکٹی ہوٹی) آدهاكب آدهاكي لیں چھوڑ اخیل گرم کریں۔ شملەمرىج سلے اعرے میں ڈے کریں، پھر پر بڑ کرمیز دو کھانے کے چکیج میں رول کر کے شیلو فرائی کر لیس ، مزے دار لٹکس

مرعی کی بوٹیاں نسبتا بوی لیس ،اس میس کالی مرچ، نمک، سرکه، زردے کا رنگ اورسویا سوس ملا كرتھوڑى درے كئے ركھ ديں، پياز، ثماثراور شملہ مرچ کے چوکور بوے مکڑے کاف لیں، مصالحه فی ہوئی بوٹیوں اور سبزی کو تر تیب سے استک میں لگا نئیں اور اوون میں 180 ڈ کری سینٹی کریڈیر ہیں منٹ کے لئے بیک کرلیں ، ثماثو کیپ کے ساتھ پیش کریں۔

چکن الپیکشهی کثلس چکن ا آدها جائے كا يجي كالى مرج (مولى كلي مولى) الك كھانے كا ججير حسب ذا كقته

ماٹ ونگز

چلی گارلکسوس کے ساتھ سروکریں۔

چکن ونگز ( دونکڑوں میں تو ژکیس ) آٹھ عدد حسب ذا كقته آدها جائے کا چجیہ تہن پییٹ آدها جائے كا چجيہ آدها جائے كا چي آدها جائے کا چجیہ سرخ مرج ياؤور ایک کھانے کا چجہ باشسوس

: نمک، ادرک اورلہ <sub>ان</sub> مکس کر کے چکن ونگز کو اس مصالح سے میری نبیث کرلیں ، مائیر ووو ہو لدير من وال كر وهان دي، جوتا سات منت رکا میں، مائیرو دایو میں سے تکالیں اور جو سيخى في كى ہاس ميں سركه، سرخ ياؤورمرج اور بات سوس ملا كر پييث سا بناليس اور پهرسوس

جو بے خبر کوئی گزرا تو بیہ صدا دی ہے میں سنگ راہ ہوں مجھ پر عنایتیں کیسی مہیں کہ حسن ہی نیر گلیوں میں طاق نہیں جنوں مجھی تھیل رہا ہے سیاسیں لیسی نه صاحبان جنوں ہیں بنہ اہل کشف و کمال مارے عہد میں آئیں کثافتیں کیسی یہ دور بے ہنرال ہے بیا رکھو خود کو یہاں صداقتیں کیسی عرامتیں کیسی انیقه وحید: ی دائری سے منظر بھویالی کی غزل دل ہے ہیرے کی کی جسم گلابوں والا میرا محبوب دراصل ہے کتابوں والا حسن ہے رنگ ہے شوقی ہے ادا ہے اس میں اک بی جام محر کلنی شرابوں والا یار آئینہ ہوا کرتے ہیں یاروں کے لئے تیرا چرہ تو ابھی تک ہے مجابوں والا مجھ سے ہو کی تہیں دنیا یہ تجارت دل کی میں کروں کیا کہ میرا ذہین ہے خوابوں والا تو رہے نہ رہے تیرے علم رہیں کے باقی دن تو آنا ہے کی روز حابوں والا حسن بے باک سے ہو جانی ہیں آ فلھیں روش دل میں اترا ہے مگر روب حجابوں والا جو نظر آتا ہے حاصل تہیں ہوتا منظر زندگی کا مجھی سفر ہے سرابوں والا ریجانه طاہر: کی ڈائری ہے ایک غزل كردش كے بعد ذات كا محور ملا مجھے جس سے نکل گیا تھا وہی تھر ملا مجھے ذرے کے ایک جز سے کھلا راز کائنات قطرے کی وسعوں میں سمندر ملا مجھے سی عجیب بات ہے جو جابتا تھا میں قسمت سے اس طرح کا مقدر ملا مجھے

公公公

مُنّا (250) أكست 2016

مُنْتَا ﴿ ) أُسبَ 2016

تھیتوں کودانوں سے بھر دے

کیاری کیاری پھول کھلا دے

مرده زمیں کوزندہ کردے

اےدا تابادل برسادے

توسنتا ہے سب کی دعا میں

داتا جم كيول خالى جائيس

ہم کو بھی محنت کا صلہ دے

اے داتا ہاول برسادے

پھلوگ بہت یادآتے ہیں

وہ لوگ جومیرے اپنے تھے

كيول بنت بنت روفه كي

تریاتے ہیں سکاتے ہیں

م کھاوگ بہت یا دا تے ہیں

اک روز میں ہو جمی شام ڈھلے

بس تنها تنها بعيفاتها

تب جاند جھے الجھا سالگا

معلوم ہے چھتم کوارشد

وہ لوگ جومیرے اپنے تھے

كيول جھے ت خرروكھ كئے

میں ہرشب ڈھونٹر تار بہتا ہوں

تؤیاتے ہیں سکاتے ہیں

م کھلوگ بہت یادآتے ہیں

ميمونة خرم: كى ۋائزى سے ايك غزل

خیال و خواب ہوئی ہیں محبتیں کیسی

لہو میں ناچ رہی ہیں وحشیں کیسی

نه شب کو جاند ہی اچھا نہ دن کو مہر اچھا

یہ ہم پر بیت رہی ہیں قیامیں کسی

ہوا کے دوش یہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم

مجها سے آخریہ کہنے لگا

جودورانق پررسے ہیں

فائدہ کیلانی: کی ڈائری سے ایک خوبصورت تھم

ایک اور پیالے میں کارن ملیس، برید کرمبر اور اسیانسی چیس مکس کریں اور موٹا موٹا كوٹ ليس ،انڈوں ميں نمك اور سياه مرچ ياؤ ڈر وال كربيرے بھيف يس، كرابي ميں تيل وال کر کرم کریں اور کوشت کو انڈے میں ڈی کریں اور برید کرمیز میں کوٹ کریں اور قرانی کریں، کولٹرن براؤن ہونے کے بعد نکال کیں اور چلی گارلک سوس اور فریج فرائیز کے ساتھ سرو

منفرد چنے ،حلوہ پوری اور آلو سفيد يخ رات كوبهكودي آدهاكلو پياز درمياني مماثر باريك كثي موتي دو سے مین عدر حسب ذاكقته لال مرج كى بوئى ایک کھانے کا چجیہ ويره عاعكا فجي ادرک بہن پییٹ ايك جائے كا چجير سفيدزيره بإؤذر ايك جائے كا چچيہ دهنيا ياؤڈر حسبضرورت בשענ مرسم بادام بھکولیں تین کھانے کے پیچ وسعدد كرم مصالحه ياؤور آدها جائے کا چجے دال مسور جفكو دين آدها جائے کا چھے حسب ضرورت برادهنیا، بری مرجیس چنے کوایال لیں ، پیاز کو کاٹ کرایال کر پیس

لیں، دیچی میں تیل گرم کریں الایکی ڈال کر

کوونگز میں مس کر کے بغیر ڈھاسینے مائیکرو و یو میں مين تا چارمنك يكالليل اور پهر تكال ليس، سرونگ پلیٹ میں ڈال کر کیپ کے ساتھ سروکریں۔

چکن شیزان إشياء آدهاکلو ايك يادَ ثماثر ايك يادَ ہری پیاز آدھاکي ایک جائے کا چجیہ كارن فكور آدها جائے کا چجیہ سفيدمرج چوتھائی جائے کا چجیہ حإئنيز نمك

چکن میں چلی گارلک سوس، نمک، سفید مرچ، سویا سوس، جائنیزنمک ڈال کرآ دھا گھنٹہ رهيں، خيل گرم كريں، اس ميں چكن ڈاليں اور یا کچ منت مل لیس، ڈھک کر ریا میں، مرعی کل جائے تو ہری پیاز اور شمائر ڈالیس، اس کے بعد کارن فلور یا بی میں حل کر کیے ڈالیں ، یا کچ منٹ یکا نیں، ثماثر یک جائے اور چلن تیار ہو جائے تو چو کہے سے اتارلیں ،البے جاولوں کے ساتھ سرو

بین کیک آملیث چھلی یا مرغی کے گوشت کا قیمہ جاراوٹس

مشرومز (کٹے ہوئے) دواوس ادرك (باريك كل مولى) آدها جائے كا چي سوياسوس ايك جائے كا حجج

منا (252) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

عنا (253) أكست 2016

كُرُكُرُا تين اب اس مين پياز كو دال كر بهونين،

جب پیاز ایکی طرح بھن جائے تو اس میں

ادرک بہن پییٹ اور ٹماٹر ڈال کر بھوتیں ، جب

بھن جائے تو نمک لال مرچ، زیرہ یا وُڈر، دھنیا

يا وُڈِر ڈاليس اور ايک منٹ تک بھونيں ، جب سنج

جائے تو با دام چھیل کر ثابت ہی ڈال دیں ، ساتھ

دال، سمش اور دوكب ياني ذال دين اور بلكي آج

يريكا نيس، جب دال كل كر مصالحه كي طرح بن

جائے اور تیل اور آجائے تو کرم مصالحہ یاؤڈر،

برا دهنیا اور بری مرجیس ڈال دیں اور سروکریں،

آدھاكپ

آ دھا کپ

آدھا کپ

آ دھا کپ

آدهاكب

دوكپ

ياني مين چيني وال كراتني ديريكا تين كه شيره

تیار و جائے دوسرے پین میں می کرم کریں اور

سوجی کی رنگت کولڈن ہونے تک فرائی کریں،

جب سوجی کولڈن ہو جائے تو شیرہ ڈال کر

یکا میں، ایک الگ پین میں اعرے پھینٹ کر

فرانی کریں، جب شیرہ خشک ہو جائے تو تھویا،

ناریل اور فرانی اعدے ڈال دیں اور مجونیں،

جب بھن کر تھی الگ ہو جائے اور حلوہ پینیرہ

چھوڑنے کے تو پستے اور کیوڑہ ڈال دیں اورا تار

چندقطرے

دو کھانے کے تھے

حسب ضرورت

نہایت مزے دارچے تیار ہیں۔

ناريل بياهوا

جا ندی کے ورق

يستذكثا موا

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



آدها جائے كا يجي

حسب ذاكفنه

انڈے پھینٹ کرنمک وسیاہ مرج ملادیں،

قیمه میں مشرومز،ادرک، چینی،سویا سوس،نمک و

ساہ مرچ ملا دیں، چھوتے سے فرانی پین میں

ایک جانے کا چچے کی ڈال کر کرم کریں اور

اندون كاتهور اسامركب والكرروني سي كهيلا

دیں، نیچے سے سیف ہو جائے تو آملیت کو دہرا

کرے دھیمی آیج پر ایکا تیں، تاکہ قیمہ اندر سے

یک جائے ، اس طرح سارے پین کیک آملیث

عل على كر يليف مين ركھتے جاتين اور كرم كرم

پیش کریں، مزے دار پین کیک آملیٹ تیارہے۔

چکن چلیز پکوژا

حسب ذاكقه

أبك چىلى

حسب ذا كفته

حسب ضرورت

1/2 چائے کا چچہ

1/2 چا ئے کا چھیے

حسب ذا كقنه

1/4 کپ

1/2 کپ

موشت کوایک پیالے میں ڈالیس،اس میں

ساه مرج ياؤ در، چلى گارلك سوس، سفيد مرج

یادور، بیریکا، لال مرچون کا پیت، نمک،

جائنیز نمک، سویا سوس اور چلی سوس ڈاکیس اور

2,693

مرغی کا گوشت بون کیس 🛚 1/2 کلو

جائنيز نمك

چلی سوس

سويا سوس

ساهمر چ يا وُژر

كارن مليس

پيريکا يا وَ ڈر

سفيدمرج بإؤذر

نمك وساهمرج

ساخیال رکھیے گا اور ان کا بھی جوآپ سے محبت

كبيره گناه معاف فرمائے اور جمنيں دونوں جہاں

ہیں، درودشریف، کلمہ طیبہ اور استغفار کا ور د کر تے

دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ و

آیئے آپ کے خطوط کی محفل میں ملتے

ہ پہلا خط اُم رقیہ کا جیکب آباد سے ملا

جيكب آبادي شديد كرمي مين حنا محتدث موا

كالحجفونكا بن كرآ تحد تإريخ كوموصول مواليعني عيد

کے تیسرے دن، آل کل میں آدھا چرہ چھائے

مہوش حیات واقعی عید کا جا ندلکیں عید کے حوالے

سے ٹائٹل بے حد پیند آیا ،حمد ونعت اور پیارے

تی کی پیاری ہاتوں سے اسینے دل و د ماغ کومنور

کیا، انشاء جی ہے ان کی تحریر کے توسط سے ملنے

کے لئے ان کی محفل میں پہنچے، جہاں وہ ہمیں ہی

كَتِيَّ ہوئے ملے كە "كل كا كام آج ير نه ڈالو"

كالم يراهكر ب صد مره آيا، ارب واه بي واه حنا

نے تو عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کا بوراا نظام کر

رکھاہے''عیدس وے' کرکے،سروے کاعنوان

'' هنگتی چوژی، مچنگتی یائل'' بهت پیند آیا، اندر

كے صفحات يرمصنفين نے حيث ميے سوالوں كے

بڑے مزے کے جوابات دے رکھے تھے،غزالہ

جلیل کے جوابات تو کھھ زیادہ ہی تحویل تھے،

بہرحال پڑھ کر مزہ آیا، سب سے پہلے ممل

كرتے بين آپ كاخيال ركھے ہيں۔

میں سرخرو کرے آمین یا رب العالمین۔

انسانی تہذیب وتدن نے ترتی کی تو تھر اور خاندان تشکیل یائے ، اچھے خاندان سے اچھے جاتا ہے، ان کی حمایت میں جلے جلوس نکالے

آج تک معنول میں عمل درآ مرتبیں ہوا۔ خواتين كو جو حقوق، جو رتبه اور احرام كزرت وقت كے ساتھ ساتھ اضاف ہوتا جارہا

جمیں دعاؤل میں یا در تھیں گااورا پڑا بہت

معاشرے اور اچھے معاشروں سے بہترین قومیں بنتی بین، عورت کو کھر اور خاندان میں مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، وہی معاشرے رقی کی راہ پر گامزن ہوئے جہاں عورت کاحق سلیم کیا گیا اوراسے احترام کا درجہ دیا گیا، مارے ہاں بہت سے معمالات میں تبدیلی آئی ہے، سوچنے کا انداز بدلا ہے،خواتین جو پہلے صرف کھروں تک محدود تھیں، اب مختلف میدانوں میں سر کرم مل ہیں، اینی صلاحیتیں منوا رہی ہیں، کیکن تبدیلی صرف برے شہروں تک ہی محدود ہے، خوالین کی ا کثریت آج بھی اینے جائز حق سےمحروم اور جر كا شكار بين، حقوق وخواتين كا چرجا تو بهت كيا

ہارے ذہب میں دیا گیا ہے، اس کے بعد سی قراردار یا مطالبه کی مختوانش ہی جہیں رہتی صرف ان احکامات اور اصولوں بر ممل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، جو فرجب نے معین کے ہیں، کیلن شاید اصل مسئلہ بے مملی ہی ہے جس میں

جاتے ہیں، اسمبلیوں میں بل منظور کیے گئے ،لیکن

حسب ضرورت دودھ کا استعمال کریں منفر دینے ، حلوہ ، آلواور پور پول کوایک خوب صورت سرونگ ڈش میں نکالیں اور گرم گرم سروکریں۔

آلواور ہری پیاز کی سبری آلو چوکور آدهاکلو لال مرج كي بوئي آدها جائے کا چیر حسب ذا نقه آدهاكي ہری پیاز چوپ کریس آدهاكلو ہری مرچیں ملین ہے جارعر د املی کا پپیٹ ایک کھانے کا چمچیہ

انک پلیلی میں تیل گرم کریں اس میں ہری پیاز کا سفید حصہ ڈال کر فرائی کریں ،اس کے بعد اس میں ہرا حصہ ڈال کر دو سے تین سکینڈ تک فرانی کریں، اب اس میں آلو، نمک اور کئی ہوئی لال مرچیں ڈال کرمکس کریں اور ڈھکن ڈھک کر ہلی آئ پر آلو کے گل جائے تک رکا تیں، آخر میں چوپ کی ہوتی ہری مرجیس اور املی کا پید شامل كركے مزيد دومن تك دھيمي آج يريكا تين، مزے دار آلو اور ہری پیاز کی سبزی تیار ہے، سرونگ ڈش میں نکال کر رائنے چتنی اور پرامھے کے ساتھ سرد کریں۔

حسب ذا كقه لال مرج کی ہوئی أيك عائے كا چجيه ثابت زيره ایک جائے کا چجیہ كلونجي آدها جائے كا چي حسب ضرورت چوتھائی جائے کا چھیے بلدى ياؤور كيمول كارس ايكعرد

یس، سرونگ ڈش میں تکالیس اوپر جاندی کے

سوس پین میں تیل کرم کرے اس میں زمرہ وال كر كؤكرًا ميں، آبو كے سلائس وال كر فرائي كرين، جارے يا يك منك بعد نمك، كى مونى لال مرج، بلدي ياؤور اور كلونجي وال ديس اور مجھوتیں، جب بھن جائے تو یانی کا چھینٹا دے کر ہلی آ چے پر دم پرلگا تیں، جب آلوگل جا تیں لیکن سلانس کول ہی رہیں ٹوئیس نا تو کیموں کارس ڈال دیں اسرونگ وش میں تکال کر کرم مصالحہ چھڑک

آدحاكلو چوتھائی کپ حسب ذا كقته 1/2 جائے کا چجیہ حسب ضرورت

میدے میں کی ، ثمک اور چینی ملا کر گوندھ لیں اب اس کے بعد چھوٹے پیڑے بنا کر بیلیں، توے پر تیل کرم کرکے اس میں بیلے ہوئے پراٹھے ڈال کر کولڈن فرانی کریں ، کوندھتے وقت

منا (254) أكست 2016

مُنْ (255) أكست 2016

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

رہیں سے شکر ہیں۔ منز ہ عطا: کوٹ ادوّ سے کھتی ہیں۔ مناجمتر میں مائم ما ساما

حنا ہمیں ہر ماہ ٹائم پیل جاتا ہے، حنا بہت
اچھا ڈائجسٹ ہے میری خط لکھنے کی وجہ سردار محمود
صاحب کی وفات کی خبر بہت دکھ ہوا، اللہ تعالی
سے دعا کو ہیں کہوہ سردار صاحب کے درجات
بلند کرکے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام
دے آئیں۔

اسلامیات میں بیارے نبی کی بیاری باتیں یرهی دل کو راحت ملی ایمان تازه هو گیا، پ*هر* جم آ کے جا پہنچے اُم مریم آپ کی تحریر کی تعریف کیسے كرول بهت اليهي بهت زبردست ويل ون اس كے بعد "ادهورے خوابول كاكل" مصياح نوشين ك تحرير كويره ها واه مصباح آب كاناول بهت اجها بہت اعلیٰ تحریر ہے، آخری قسط کا شدت سے انتظار ہے اُم مریم کا ناول''تم آخری جزیرہ ہو'' اورسندس جبین کا ناول "کاسدول" و همجمی حنامیں شائع ہوا تھا جس کی ہم آخری قسط میں پڑھ سکے اگر بیر کتابی فنکل میں شائع ہو چکا ہے تو ہم لینا عات بي آپ ميس بنائيس مم بيدونوں ناول ليه منكوا مين ، الله آب كوخوش ر كھے۔ منزہ عطاخوش آمدید، آپ کے ساتھ ہم بھی دعا كو بين كداللدرب العزت سردار صاحب كو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے آمین۔ حنا کو پسند کرنے کا شکر میرام مریم کا ناول " آخری جزیره" کتابی هنگل میں شائع مہیں ہوا جبكه سندس جبيس كا "كاسه دل" شائع بو چكا ہے

سمعات آفندی: چکوال سے لکھتے ہیں۔ حسب وعدہ ایگزام سے فری ہو کر حنا کی

آب اسے کسی قریبی بک اسال سے متکوالیں،

انی رائے سے ہمیں متنفید کرنی رہا کریں

مورے، جت، شل بر میں ہی الجھ رہتے تھے،

اگلی قبط کا اب شدت سے انظار رہنے لگا ہے،

سدرۃ امنی اپی تخلیق کے وج پر نظر آئی ہیں،

سدرۃ امنی اپی تخلیق کے وج پر نظر آئی ہیں،

آخری قبط کا انظار تو اب شدت اختیار کر گیا

ہدلیں اور ویا ہی تکھیں جو آپ کا انداز ہے،

سباس گل کا ممل ناول ''عید کا تخذ'' پند آیا،

سباس گل کا ممل ناول ''عید کا تخذ'' پند آیا،

سباس آئی کی تحریر کا ایک خاصا ہے کہ وہ ہنچیدہ

سباس آئی کی تحریر کا ایک خاصا ہے کہ وہ ہنچیدہ

موضوع کو بھی بوے بلکے تھلکے انداز میں محتی

ہیں، چھوٹے حجھوٹے جملے بے ساختہ چہرہے پر

مسراب لے آتے ہیں، بہت شربیساس كل

آنی اتنی انچھی تحریر پڑھنے کے لئے دینے کا، اُم

ایمان کے ناول کاعنواین خاصا طویل تھا، ان کی

تحریر بھی بے حد دلچسپ لکی ، جبکہ ناولٹ میں شانہ

شوکت کا ناولٹ نے حد پیند آیا، جبکہ صدف

آصف کی بھی تحریر کو برجستہ جملوں سے دلچسپ

بنایا،افسانے چاروں ہی بہترین تھے،روبینہ سعید

کی تحریر تو ہے حد پیند آئی،سدرۃ امنتی کے اس

مرتبه کی قبط بھی پیند آئی، ان کی تحریر سیٹنے سیٹنے

بھی تین جار ماہ لے گئی،'' پربت کے اس بارلہیں

میں نایاب جلائی آخر کار کہائی کو دلچسب بنانے

میں کامیاب ہولئیں مستقل سلسلوں میں حاصل

مطالعہ اور میری ڈائری کا سلسلہ بے حد دلچسپ

ہوتا ہے، جبکہ حنا کی محفل اور رنگ حنا تو بے اختیار

چرے یرمسراہٹ بھیر دیتا ہے، مہندی کے

ویرائن پندمیں آئے، کس قیامت کے بینا ہے

میں بھی دوستوں نے جون کے شارے بر جر بور

بہت طویل عرصے کے بعداس عقل میں اولی ہیں،

جولانی کے شارے کے لئے آپ کی پندیدگی کا

شکر یہ، ایک دن حنا کے ساتھ الکے ماہ سے شامل

ہوگا، این رائے سے آگاہ کرتی رہا کریں ہم منتظر

رابعه صادق كهال غائب تحيس ويرآب تو

مستقل سلسلے عید کے حوالے سے تھے اور سبھی بہترین تھے، کس قیامت کے بیانا ہے میں میری بیانی شرکت ہے، یقینا آپ خوش آمدید کہتے ہوئے میراخط شامل کریں گی۔

اُم رقیہ خوش آ مدیددل و جان سے اس محفل میں "عید تمبر" کو پہند کرنے کا بے حد شکرید، آپ کی قیمتی رائے اور پہندیدگی مصنفین کو پہنچائی جا رہی ہیں ان سطور کے ذریعے، ہم آپ کی رائے کے ہمیشہ منتظر رہیں گے شرکت کر کے اس محفل کی رفق کو رہ ھاتی رہے گاشکریہ۔

رونق کو ہڑھاتی رہے گاشکر ہے۔ رابعہ صادقِ: گوجرانوالہ سے تصی ہیں۔

جولائی کاشارہ خوبصورت سرورق سے سجاء عيد كے گفٹ كے طور ير ملاءسب سے يہلے حمد و نعت اور پارے نی کی پیاری باتوں سے فیضیاب ہوئے،اس کے بعد انشاء نامہ پڑھ کر انشاء جی کی اس تھیجت کوآ چل میں باندھ لیا کہ "کل کا کام آج پرمت ڈالنا"عیدسروے کی محفل کو بیاری مصنفین نے اپنی آمد سے جکمگارکھا تھا، پڑھ کر مزہ آیا، اس سروے میں مصباح نوشين، أم مريم، سندس جبين، تميينه بث، سوريا فلك اور كئي مصفقين كى كمي محسوس مونى مكر آ كے سيد بره هر کراس کا دوسرا حصه احست میں شائع ہوگا، مطمئن ہو گئے کہ یقینا بیسب سروے کے بقیہ ھے میں شامل ہوں لیس ، کیابات ہے آئی ''ایک دن حنا کے ساتھ' دو ماہ سے غائب ہے، کیلن بند تو تہیں کر دیا آپ نے؟ اُم مریم کا ناول "دل كزيدة" احيما خاصا الجها مواب اكرجه كماني

ناولوں کی طرف ہو سے جو کہ دوعد دیتے اور دونوں ہی عید کے حوالے ہے، ''عید کا تخفہ'' سہاس گل کی تخریر ہلا وجہ لمبی کی گئیں تھی اگر سہاس اس کو تھوڑا مختفر کھتی نیٹیں گئی گئیں تھی اگر سہاس اس کو تھوڑا تخریر مزید کھر جاتی ، اُم ایمان کا کھمل ناول''عید کا چا ندلایا خوشیوں کا پیغام'' بھی کچھ خاص پسند نہیں جا ندلایا خوشیوں کا پیغام'' بھی کچھ خاص پسند نہیں آیا، مصنفہ کی پلاٹ پر گرفت نہیں تھی حالانکہ اُم ایمان کا شار اجھا کھنے والوں میں ہوتا ہے، ایمان کا شار اجھا کھنے والوں میں ہوتا ہے،

جا ندلايا خوشيول كاليغام "مجمى مجه غاص پندسين آيا،مصنفه كي يلاث يركرفت مبيل هي حالاتكه أم ایمان کا شار اچھا لکھنے والوں میں ہوتا ہے، ناولت میں صدف آصف کا نام دیکھ کرچو تھے اور پھر کیکے ان کی تحریر کی طرف، ملکے تھلکے موضوع کے ساتھ صدف کی تحریر مزہ دے گئی، یقینا آپ صدف آصف حنا کے صفحات برنظر آئی رہیں گی، شانه شوکت کا '' تیری سادگی میں بھی کمال تھا'' ناولت بے حد پیند آیا، شاند میارک باد، افسانوں میں سب سے زیادہ جس تحریر نے متاثر کیا وہ روبینه سعیدی هی " مچریون مواکه " فنی تائي کی اسٹوری بے حد بیندآئی ،مصباح علی اور تو بیانور العين كي تحرير بهي الجهي تهي جبكه سيما بنت عاصم كي تحرير بميشه كي طرح الجهي سي هي، اب بات مو جائے ممل ناول کی ،اُم مریم کا ناول''دل گزیدہ'' كى كيا بات ے، أم مريم كے بچھلے ناولوں كى طرح ان کا بیناول بھی ٹاپ پر ہے مون کا کردار فاصا براسرار بجبدفانيك كرداريس يريش کی جھلک نظر آئی ہے بینیب جس طرح اینے والد صاحب کے سامنے بھیکی بلی سے نظر آتے ہیں، اسے بردھ کر بے اختیار مسکراہٹ قبقے میں تبدیل ہو جاتی ہے، حدال یقینا برا ہو کر عانیہ کا ساتھ دےگا،أم مریم بلیزاس وریس سی کوماریے کا مت اور پلیز پلیز جلدی سے منیب کوغانیه کی محبت میں مبتلا کروادیں۔

یں برا رور ہاں۔ ''ربت کے اس بار کہیں'' میں اللہ اللہ کرکے کہانی سمجھ میں آنے لگی ہے ورنہ تو

عنا (250 أكست 2016

# 1 C

عنا (257) أكست 2016

RXY N

مریم آنی جلد کلیئر کر دیں کی، سدرہ آبی جاہ کے بھی اینے ناول کا اختیام نہیں کریا رہیں ، امرت کے ڈائیلاگ مجھے بہت اچھے لکتے ہیں۔ حاصل مطالعه ميں فرح را واور معكنون شاه كا انتخاب اجمالكا بحقل حنامين سجى كيسوال و جواب النص لكي بياض مين نوزيه غزل معامد محود ، افشال زینب کے اشعار اچھے <u>لکے ، رنگ</u> حنا یں ارج کل کی پیند دل کو جمائی، بیری ڈائزی سے میں بھی کا انتخاب اچھا لگاء تیا مت کے یہ ناہے میں جامع تبھرہ کرتی ہوئی آنسے غزل بہت

يبندآ تيں۔ ایک ادنیٰ سی گزارش ہے کے میرے مراسالات کوبھی حنا کے صفحات کی زینت بنا ہی ديجيئ اس دعا كے ساتھ اجازت جا ہوں گا جہاں بھی رہیں اللہ یا ک آپ کوشیطان کے شراورنفس كي شر مس محفوظ ر من آين \_

بھائی سمعان آفندی جولائی کے شارے پر آپ کا تھرہ مہیں بے حدید ایند آیا، حنا کی تحریروں ك لئ آب كى بدريدى جارے كئے خوشي كا باعث ہے، انشاء اللہ جنا کے ٹائٹل ہمیشہ آپ کی يعديد عي ير اوراات ا كآب ي الري بمي موصول مهیں ہوتی ورید ضرور شائع ہوتی ، نایاب نے امام کو مارائیس بی غلط جمی آب کو کونکر ہوئی، منيب كوبھي آپ كاپيغام ل گيا، ديكھتے ہيں وہ آپ کی تجویز برعمل کر کے غانبہ کوخوشیاں دھیتے ہیں بیہ مہیں بیباس کل کے ناول کے سلسلے میں آپ نے خود بی سیج کردی اب ہم کیا کہیں سوائے اس کے ہم آئندہ بھی آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے

**ተ** 

محفل میں آگئے پھر ہے، گراس بار ہم خالی ہاتھ مہیں آئے بلکہ وطیروں شکوے لائیں ہیں جھی جار ماہ پہلے بھیجی گئی میری مراسلات ابھی تک شالع بى مېيى مولى؟ آخر كيون؟

جولائی کا حنا سولہ کو ملاء آیک نین سے وار كرني بوني اول سيرهاول بياتر كئ، كيام ماهاييا ٹائنل میں ہوسکتا کہ جو ڈائر میٹ دل میں اتر جائے، اسلامیات کارنر، انشاء نامہ بمیشہ کی طرح لاجواب تنے ، سروے بیں سب کے جواب اچھے لکے، ممل ناول دونوں سیر سے بھی اوپر سے ممر الیک چھوٹی سی علطی تھی شاید پر پنٹنگ کی وجہ سے مودہ میر کہ جناب سہاس آئی کے ناول میں صفحہ تمبیر 58 کے بندائی پیراگراف میں سعدان کے یا بچ و یے ڈوٹیشن ڈالنے کا ذکر ہے بوی جیرے موتی کہ اتناامیر وکبیرآ دمی کے جسٹ یا بچ روے مر پر صفحہ تمبر 69 یہ کلیئر ہوگیا کہ بانچ ہزار رو بے تھے، انسانے اس بارعمرہ تھے، ناولٹ کا رنگ بھی الیکا لگا، جہاں عید کے حوالے سے ناولٹ مکمل ناولٹ پڑھ کرخوش ہوئے وہیں وہ ساری خوشی خاک میں ملا دی یں جر اس نایاب آئی نے ''امام'' کی موت کی خبر سا کر، امام کو نیل بر کا ساتھ دینا جاہیے جب وہ لاک ہو کے اتنا برا اسٹینڈ لےرہی تھی تو امام کو کیا پر اہلے تھی، پلیز اب نیل بر کے ساتھ کھے بھی برا مت بیجئے گا اور حمت کے ساتھ بھی ، کیونکہ امام نیل بر ، حمت میرے پندیده کردار ہیں۔

''دل گزیدہ'' میں منیب کو غانیہ کے ساتھ اب مدردی سے پیش آ جانا جا ہے کیونکہ مال باب کی اس ضدوانا میں حدان کہیں آحساس ممتری کا شکارندہ وجائے ویبا تک نیم "ارمن" اچھالگا، مون کا کردار کافی پراسرار ہے، کہیں میم سے منیب ہی میم سے مون تو تہیں ہے، خیرا سے بھی

عَدِّ (258) أكست 2016